



ازباب طلاق المريض ثا باب العبديعيت بعضه



فَهُوَ مِنْ الْعِلَى اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعْمِلِينَ الْعِلَى الْمِعْمِ رَوْبِ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ وَمِنِهِ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ وَمِنِهِ الْمُؤْمِرُ وَمِنِهِ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِرُ وَمِنِهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ لِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللّ

تسهيل عنوانات وتعنديج مولانا صهيب انتفاق صاحب







نام تناب:

مصف : المستعلى بعلى بعد المنافظة النواب المستعلى بعد المنافظة النواب المستعلى بعد المنافظة النواب المستعلى بعد المنافظة المنافظة

ناشر: منت به حایث

مطبع: ..... لعل سار بر نظر زلا بهور

استدعا 🕶

الله تعالی کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت ا طباعت افتیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری نقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں ۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشا ندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





فَقِينُهُ وَاحِدُ الشَّدُعَلَى الشَيْطُنِ مِنَ الْفِ عَايِدِ ترجمه وشرح أردو ازباب طلاق المريض ثاباب العبدتعيق بعضه شى الدنده بُعَاد الدير البولمس عملى البرط في المرفعة المنافقة المتر المنظم المتركة المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق ا تسهيل عنوافات وتكخريج مولاناصهيب لشفاق صاحب

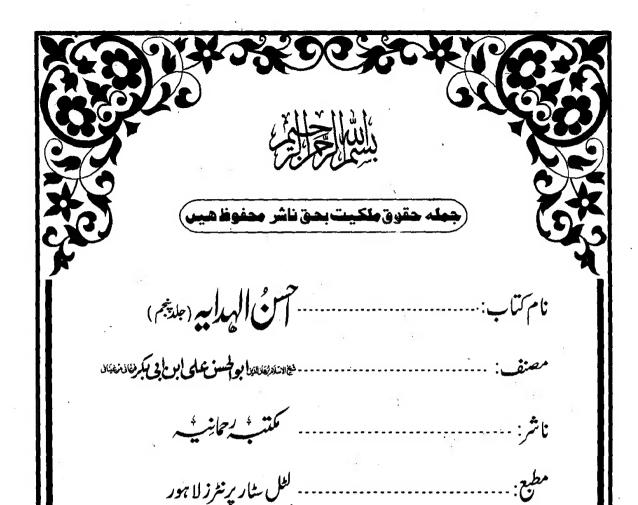

استدعا 🕳

اللہ تعالی کے نفل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاند ہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





## فهرست مضامين

| صفحہ | مضامين                                                  | صفحه        | مضامين                                         |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| ٩٩   | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت                          | 11          | باب طلاق المريض                                |  |  |  |
| ಿ∆•  | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت                          | Ir          | مرض و فات میں دی گئی طلاق                      |  |  |  |
| ۵۱   | مطلقة رجعيه كاحكام                                      |             | مطلقه کی وه صورت جب وه عدت میں ہوتے ہوئے بھی   |  |  |  |
| ۵۳   | طلاق رجعی ہے وطی کاحرام نہ ہونا                         | الم         | وارث تر که بیس ہوگی                            |  |  |  |
| ۵۳   | فصل فيما تحل به المطلقة                                 | ۱۵          | رض الموت مين طلاق كي ايك صورت                  |  |  |  |
| 11   | طلاق بائن كابيان                                        | ۱۸          | رض الموت مين طلاق كاضابطه اوراصول              |  |  |  |
| ۲۵   | تین طلاق کی حرمت کابیان                                 | 77          | مرض الموت كى طلاق معلق                         |  |  |  |
| ۵۸   | حلاله مين زوج مراهق كأحكم                               | ra          | عام مرض میں طلاق دینا                          |  |  |  |
| ۵٩   | حلالہ کے چندا حکام                                      | ۲۲          | مرض الموت کی مطلقه کاار تدادیا مطاوعت ابن زوج  |  |  |  |
| 41   | مسكدهدم                                                 | 1/1         | ا بلاء مرض                                     |  |  |  |
| 44   | مطلقه ثلاث اپنے دوبارہ پاک ہونے کی اطلاع دے             | 79          | طلاق رجعی مانع عن الا رث نہیں آ                |  |  |  |
| ٦٣   | باب الإيلاء                                             | ۳.          | باب الرجعة                                     |  |  |  |
| 40   | ایلاء کی تعریف اور حکم                                  | ۱۳۱         | رجوع عن الطلاق کی حیثیت اور شرا کط             |  |  |  |
| 77   | مدت ایلا ءگز اردینے کا حکم                              |             | رجوع كاطريقه                                   |  |  |  |
| ۸۲   | ايلاء کي شم کابيان                                      | אושן        | رجوع پر گواه بنانا                             |  |  |  |
| 49   | حار ماہ کے ایلاء کی حیثیت<br>سیار ماہ کے ایلاء کی حیثیت | 20          | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کادعویٰ کرنا          |  |  |  |
| ۷٠   | چند مخصوص الفاظ ایلاء کاهم                              | ٣٦          | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کا دعویٰ کرنا         |  |  |  |
| "    | چند مخصوص الفاظ ایلاء کا حکم                            | ۳۸          | ند کوره بالامسئله میں باندی کی صورت            |  |  |  |
| ا2   | ایک دِن کے استناء کے ساتھ پورے سال کی شم کھانا          |             | عدت کب ختم ہوتی ہے                             |  |  |  |
| 41   | ایلاء کی ایک مخصوص صورت                                 | <b>የ</b> የተ | عا ئضه مطلقه غسل می <i>ن کوئی عضو بھول گئی</i> |  |  |  |
| ۷٣   | فتم ك مختلف صورتيل جوايلاء بنتي بين                     | ۲۳          | حامله سے رجوع کرنا جبکہ شوہروطی کامنکر ہو      |  |  |  |
| ٣٧   | مطلقه ہے ایلاء کرنا                                     |             | خلوت کے بعد انکار وطی ہے رجوع کے ساقط ہونے کا  |  |  |  |
| 40   | اجنبی عورت سے ایلاء کرنا                                | 174         | بيان                                           |  |  |  |

أن الهدابيه جلد۞ فهرست مضامين جن صورتوں میں جماع نہیں ہوسکتا ان میں مولی رجوع صغیرہ کےساتھ طلع کرنا 1+12 عن الاميلاء كسي كرب 4 يات الظهار 1.0 ''انت علی حرام'' کہنے والے کے حکم کی تفصیل ظهار بتعريف اورحكم 1+Y ۷۸ کفارہ دینے سے پہلے جماع کرنے کا حکم باب الخلع ۸. 1+4 خلع كى تعريف اورتكم ظهار کے مشیہ یہ اعضائے جسمانی 1+/ ΔI شوہر کے لیے طلع کا مال لینا محرمات ہے تشبیہ دینا ۸٢ // بیوی کے کسی ایک جز عوتشبیہ دینا شوہر کے لیے خلع کا مال لینا ۸۳ 1+9 ''توجھ رپمیری ماں کی طرح ہے'' کہنے کا جکم شوہر کے کیے بلع کا مال لینا ۸۳ 11+ طلاق على المال "انت على حوام كأمي" كأحكم 10 111 غيرمتقوم شيكوبدل خلع بنانا چندالفاظ ظهار AY 111 ظہارصرف بیوی سے بی ہوتاہے بدل خلع کماہو؟ 1100 ۸۸ 110

110

114

//

114

//

119

114

177

144

110

110

114

114

IFA

ظہار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط

کفارے میں ادائیگی کے لیےناکافی غلام کابیان

کفارے میں ادائیگی کے لیے ناکافی غلام کابیان

كفاري مين جائز غلام كي تفصيل

مكاتب كوكفار بيس آزادكرنا

مذكوره مالامئله كاثمر واختلاف

کفارے میں روز ہے رکھنا

علام کے لیے کفارہ ظہار

باب بھائی کو کفارے کی نیت سے خرید نا

مشترک غلام کے ایک حصے کوآ زاد کرنا

اینے بی غلام کوآ دھا آ دھا کرکے آ زاد کرنا

کفارے کے روز وں کے دوران جماع کرنے کا حکم

95

90

11

94

94

91

1++

1+1

1+1

1.1

"طلقنی ثلاثا علی الف" کی تفصیل "طلقی نفسک ثلاثا بألف" کا حکم طلاق علی المال کی ایک صورت انت طالق و علیك الف یا انت حر و علیك

انت طالق و علیك الف یا انت حر و علیك الف كنےكاتكم

طلاق على المال ميس خيار كى شرط لگانا

طلاق علی المال کوقبول کرنے میں اختلاف کے وقت قول معتبر میارات کا بیان

چھوٹی بچی کے لیےاس کے مال سے طلع لینا ماب کوبدل خلع کاضامن بنانا

ہاہب وہرس س فاصل خاباتا صغیرہ کےساتھ خلع کرنا

مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا

| 2    | ك كالمحال المحال فيرست مفاجن                      |        | ر آن البداية جد الله                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDA  | باب العنين وغيره                                  | 1944   | كفار بيس كهانا كهلانا                                                                                                                                                                                                                        |
| 109  | عنین کے احکام                                     | اسا    | کفارہ میں ملی جلی اجناس ہے کھانا کھلانا                                                                                                                                                                                                      |
| 14+  | عنین کے باب میں قاضی کی تفریق کی حیثیت            | 11     | مسى دوسركوا بن طرف سے كھانا كھلانے كا حكم دينا                                                                                                                                                                                               |
| 171  | شوہر کےاپنے عنین ہونے کاا نکار کرنے کی صورت       | ITT    | ساٹھ مسکینوں کو تملیک کے بغیر کھانا کھلانا                                                                                                                                                                                                   |
| 144  | مجبوب اورخصی کے احکام                             | 188    | لذكوره بالاستله كي ايك ادر صورت                                                                                                                                                                                                              |
|      | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے   | "      | ایک ہی مسکین کو کھانا کھلا دینا                                                                                                                                                                                                              |
| 145  | اور بیوی انکار کرتی ہو                            | ١٣٣٢   | دورانِ اطعام جماع كرنا                                                                                                                                                                                                                       |
| -    | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے   | 120    | دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی                                                                                                                                                                                                                 |
| וארי | اور بیوی ا نکار کرتی ہو                           | 100    | دو کفاروں کی بیک وقت ادا لیکی                                                                                                                                                                                                                |
| arı  | عورت کے عیوب کی وجہسے عدم فنخ کابیان              | 12     | ندکورہ بالاستله کی ایک اور صورت<br>ایک بی مسکین کو کھا تا کھلا دینا<br>دورانِ اطعام جماع کرنا<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو مختلف کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>باب اللعان<br>لعان کی حقیقت اور حیثیت |
| 177  | جب وعنه کےعلاوہ شو ہر میں کسی دوسرے عیب کا حکم    | 1129   | باب اللعان                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144  | باب العدة                                         | 10%    | لعان کی حقیقت اور حیثیت                                                                                                                                                                                                                      |
| INA  | حائضهآ زادعورت كيعذ تبطلاق                        | 104    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179  | غيرحا كضداور حامله كي عدت طلاق                    | ساما ا | لعان سے فرارا ختیار کرنے والی بیوی کے لیے حکم                                                                                                                                                                                                |
| 12+  | باندی کی عدت طلاق                                 | ILL    | شو ہر کا الل شہادت نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                                                           |
| 141  | عدت وفات زوج                                      | ira    | عورت کے اہل شہادت ندہونے کی صورت                                                                                                                                                                                                             |
| 121  | طلاق اوروفات کی عدت جمع ہوجانے کی صورت            | 164    | لعان كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | دوران عدت باندى كا آزاد جوجانا                    |        | لعان کے بعد علیحدگی کابیان<br>                                                                                                                                                                                                               |
| 120  | آ ئيسۇچىن آ جانے كاعدت براژ                       | 1179   | لعان کے بعد دوبارہ شادی کا حکم                                                                                                                                                                                                               |
| 124  | وانضدكة ئيسه بنخ كاعدت براثر                      | "      | نغی ولد کی تهمت <b>کا</b> لعان<br>نه                                                                                                                                                                                                         |
| "    | منكوحه فاسده اورموطوءة بالشبهة كي عدت             | 100    | زنااورنفی ولد کی وجہ سے کیا جانے والالعان                                                                                                                                                                                                    |
| 122  | أم ولد كى عدت وفات                                | 101    | شوہر کے تہت سے رجوع کر لینے کا حکم                                                                                                                                                                                                           |
| 149  | نابالغ كى حامله بيوى كى عدت وفات                  | 101    | تہت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں                                                                                                                                                                                                        |
| 1/4  | حالت حيض کي مطلقه کي عدت                          | 100    | حمل کی نفی کرنے کا تھم<br>میں زند ہے                                                                                                                                                                                                         |
|      | معتدہ وطی بالشبہة کا شکار ہوئی تو دونوں عدتوں کے  | ۱۵۲    | حمل کی نبی کرنے کا تھم<br>:                                                                                                                                                                                                                  |
| IAI  | تداخل کی بحث                                      |        | نفی ولد کی مدّ ت<br>به نه به                                                                                                                                                                                                                 |
|      | معتدہ وطی بالشبہة کا شکار ہوئی تو دونوں عد توں کے | 102    | جر وال بچول میں سے ایک کی فعی کرنا                                                                                                                                                                                                           |

| D.  | المن المن المن المن المن المن المن المن       | A S  | ر آن الهدايم جلد في المحالية المحالية             |
|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|     | معتدۃ کے اپنی عدت کے گزرجانے کا اقرار کرنے کے |      | ند افل کی بحث                                     |
| r   | بعد بچه جننا                                  | 11   | عدت کی ابتداء کاوفت                               |
| 71  | معتدہ من طلاق کے بیچے کا نبوت نسب             | IAP  | نكاح فاسد كى عدت كى ابتداء كاونت                  |
| 1   | معتدهٔ وفات کے بچے کا ثبوت نسب کا طریقہ       | ۱۸۳  | عدت پوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر       |
| 11  | منکوحہ کے بیچ کے ثبوت نسب کی مدت              |      | عدت طلاق میں نکاح ہوکر دوبارہ طلاق ملنے والی عورت |
| 71  |                                               |      | کی عدت کی بحث                                     |
| ٧   | طلاق کے معلق بالولادۃ ہونے کی صورت میں ایک    | n    | ذمیداور حربید کی عدت                              |
| M   | عورت کی ولا دت کی گواہی                       |      | فصل: ان چيرون کابيان جن کا کرنايانه کرنامعتده     |
| 71  | ندكوره بالاصورت ميں شوہر کے اقرار حمل كا اثر  | 1/19 | عورتوں کے کیے ضروری ہے                            |
| 11  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       | A ·  | عدت میں سوگ اور ترک زینت                          |
|     | باندی بیوی کوطلاق دینے کے بعد خریدنے کی صورت  | ı    | سوگ کی دضاحت                                      |
| 11. | مِن ثبوت نسب<br>المِن ثبوت نسب                | 191  | کافرعورت کے لیے سوگ کا تھم                        |
| 11/ | ، ارتدجه ن در                                 | 1917 | ام ولداورمنكوحه فاسده كے ليے عدم حداد كا حكم      |
| ۲۱۰ |                                               | 11   | معتده کو پیغام نکاح دینا                          |
| rr  | پ در      | 190  | معتدة کے لیے گھرے نکلنا                           |
| 77  | باب سامار بوسار المار على با                  | 194  | عدت کس گھر میں گزاری جائے                         |
| 1   |                                               | 11   | خاوند کے گھر میں رہناممکن نہ ہونے کی صورت         |
| 771 | 13.0 000 0 000.000                            | 19/  | عدت میں شو ہر کے ساتھ رکھا جانے والا روتیہ<br>پر  |
| 771 | 3.0 3.0 2 2 02.20.                            | 199  | شو ہر کے گھر میں عدت نہ گزار نے کاایک عذر         |
| 270 |                                               | r++  | حالت سفرمیں بیوہ ہوجانے والی کی عدت               |
| 77  | 0 2.000 3 20 20                               | 7+1  | حالت سفر میں بیوہ ہوجانے والی کی عدت              |
| 772 |                                               | 1    | باب ثبوت النسب                                    |
| 77/ | ,                                             | 1 1  | ا ثبات نسب کی ایک مثال                            |
| 177 |                                               | 4.4  | مطلقہ رجعیہ کے بچے کانب                           |
| "   | باندی کے لیے حق صنانت                         | 1+14 | ہائنہ کے بچکا ثبوت نسب                            |
| rm  |                                               |      | مطلقه مغیرہ کے بچ کا ثبوت نسب                     |
| 77  | حضانت میں نیچ کے اختیار کامسکلہ               | 144  | معتدہ وفات کے بچے کا ثبوت نب                      |

ر آن الهداية جلد ١٤٠٥ من المستراد و المسترد و المستراد و المسترد و المست

| 770    | معتدة وفات كانفقه                                 |       | فصل: ميمل بچ وشرت بابرگاؤل وغيره لے                |  |  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|--|
| 777    | ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | 777   | جانے کے بیان بی ہے                                 |  |  |
| 747    | ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | ۲۳۳   | ت حضانت نچ کواس کے باپ کے شہر سے منتقل کرنا        |  |  |
| MA     | فصل أي هذا فصل في نفقة الأولاد                    | rra   | باب النفقة                                         |  |  |
| "      | چھوٹے بچو <u>ں کا خرچ</u>                         | 727   | بیوی کے حق نفقہ کا میان                            |  |  |
| 749    | شیرخوارکاخرچ                                      | rr2   | نفقه كيعيين كامعيار                                |  |  |
| 1/4    | شيرخوار كاخرج                                     | 739   | مہر کی وصول سے پہلے تعلیم نفس نہ کرنے والی کا نفقہ |  |  |
| .11    | ا پی بیوی یا معتدة كورضاعت كے ليے اجرت پر لينا    | "     | ناشز هاورغيرمكنه كالفقه                            |  |  |
| 121:   | ا پی بیوی یامعتدہ کورضاعت کے لیے اجرت پر لینا     | 100   | صغيره غيرمعو عدكانفقه                              |  |  |
| 121    | بغيراجرت دوده پلانے والی ماں دابیے نیادہ حقدارہے  | 444   | تیدی بیوی کا نفقه                                  |  |  |
| 121    | مخلف الدين بج كانفقه                              | ۳۲۳   | مريضه كانفقه                                       |  |  |
|        | فصل أي هذا فصل في نفقة الاباء                     | ماماء | مالدارخاوند پر بیوی کےخادم کا نفقه                 |  |  |
| 121    | والأجداد والخادم                                  | tra   | مالدار خاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ               |  |  |
| 140    | بیوی بچوں کےعلاوہ دیگر نفقات واجبہ                | 444   | نفقہ نہ دے سکنے والے کا تھم                        |  |  |
| 124    | اختلاف دین مانع وجوب نفقه کب بنمایج               | ۸۳۲   | شو ہر کی مالی حالت بدلنے پر نفقہ پر اثر            |  |  |
| 141    | مختلف الدين بهائي كانفقه                          | 7179  | كانى عرصه كے بعد بچھلے نفتے كامطالبه كرنا          |  |  |
| 129    | والدين كانفقه                                     | 120   | نفقه واجبه كى ادائيمى سے بہلے خاوندكى موت كى صورت  |  |  |
| 1/4    | جميع نفقات واجبه اوروجوب كي شرائط                 | 101   | مینی نفقه دینے والے کی موت کی صورت م <sup>و</sup>  |  |  |
| MI     | ذوى الارحام كے نفقات كى مقدار                     | rar   | غلام خاوند کے ذہے آنے والا نفقہ                    |  |  |
| 7A Y   | بالغ لڑکی اور ایا جھ لڑ کے کا نفقہ                | ror   | با ندى كا نفقه                                     |  |  |
| 1/A (* | عک دست آدی پرواجب مونے دالے نفقات                 | rom   | فصل أي هذا فصل في بيان السكني                      |  |  |
| 1110   | غائب بیٹے کی جائیدادہے باپ کا نفقہ حاصل کرنا      | 100   | عورت كاحق سكني                                     |  |  |
| 11/4   | غائب بیٹے کی جائیدادہے باپ کا نفقہ حاصل کرنا      | 101   | بیوی کے میکے والوں سے ملا قات کاحق                 |  |  |
| 11     | غائب بینے کی جائیدادہے باپ کا نفقہ حاصل کرنا      | 104   | زوہتے غائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی       |  |  |
| ľΛΛ    | مدت خالية عن النفقه كابيان                        | 109   | زوج عَائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی        |  |  |
| 1/19   | فصل: غلام اور حيوانات وغيره كانفقه                | 747   | فضُل                                               |  |  |
| 79+    | غلام اوربا ندى كا نفقنه                           | 242   | مطلقہ کے لیے نفقہ اور عمنی کی بحث                  |  |  |

ر أن البداية جلد ١٠ ١٠ ١٥ مل المستان ا

| L.         | المحاكي المحاكي فيرت مفاين                             | J.         |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1719       | اعتا ق معلق                                            |            |
| //         | دارالحرب سے بھاگ كرآنے والاغلام                        |            |
| mr•        | اعتاق میں حاملہ باندی کے حمل کی مختلف صورتیں           | 797        |
| <b>771</b> | باندی کی اولا د کا حکم                                 |            |
| mrr        | باندی کی اولا د کا تھم                                 | 797        |
| ۳۲۳        | آ زادعورت کی اولا د کا تھم                             | 4914       |
| <b>777</b> | باب العبد يعتق بعضة                                    | <b>797</b> |
| 777        | اپنے غلام کا کچھ حصداً زاد کرنے کا حکم                 | 192        |
| mrq        | مشترک غلام کا ایک حصه آزاد کرنے کے احکام               | 791        |
| mmi        | ندکوره بالامسئله پرایک تخ ت <sup>نج</sup>              | "          |
| بماسه      | ندكوره بالاسئله پرايك تخريج                            | 199        |
| ٣٣٦        | ندكوره بالاسئله پرايك تخريج                            | ۳          |
| ۳۳۸        | دو مالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت                    | "          |
| ۳۳۰        | دومالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت                     | ۳۰۱        |
|            | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیا کس     | m.m        |
| ١٣٣١       | سبب قديم كي وجهة زادى كاهم                             | r.a        |
|            | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیاکس      | T+2        |
| ساماسا     | سببقديم كى وجهة زادى كاتحم                             | p=9        |
|            | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیا کسی    | PII        |
| 444        | سبب قدیم کی وجہہے آزادی کا حکم                         | 717        |
| "          | تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسئلہ               |            |
|            | دوشریک مالکوں کی باندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف       |            |
| mud        | ہونے کی صورت                                           |            |
|            | دوشریک مالکوں کی باندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف<br>سے | MIA        |
| 201        | ہونے کی صورت                                           | "          |
|            |                                                        |            |
| 4          |                                                        | ii !       |

# العَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَتَاقِ الْعَامِ الْمَارِدِي عَيِن عُنِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمِلْلِلللللللَّلِيلِي الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم

اعتاق کی شرمی حیثیت اعماق كى شرائط أالفاظ اعتاق ایے غلام کو''اے آزاد!''کہدکر بگارنے کا حکم اعتاق كوجزوبدن كي طرف مفياف كرنا اعتاق كوجز وبدن كي طرف مضاف كرنا اللك في عليك "كالفاظ كاحكم كنايات اعتاق كنايات اعتاق غلام كواپنا بيڻا قرار دينا اليني غلام كو "مولى" كيني كاتفكم ابيخ غلام كوبيثايا بهائى كهدكر يكارنا ا پنے غلام کوا پنا بیٹا قرار دینا اپ غلام با ندی کوا پناماں باپ قرار دینا باندى كوالفاظ طلاق عة زادكرنا يندالفاظ اعتاق

#### فصل: احمّاق فيراعتياري كابيان

قریبی رشتہ دار کے مملوک ہوتے ہی آ زاد ہو جانے کا بیان اللہ کے لیے یا جھوٹے خداؤں کے لیے آ زاد کیے جانے والے غلام کا حکم مکر ہ وسکران کا اعماق



صاحب کتاب نے اس سے پہلے غیر مریض یعنی تندرست اور سی طلاق کے احکام ومسائل کو بیان کیا ہے اور اب
یہاں سے مریض کی طلاق کے مسائل بیان کررہے ہیں اور اسے طلاق الصحیح سے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ کہ صحت اصل
ہے اور مرض عارض ہے اور یہ تو آپ بھی جانے ہیں کہ اصل عارض پر مقدم ہوتا ہے ، ای لیے پہلے اصل کو بیان فر مایا اور اب یہاں
سے عارض کو بیان کررہے ہیں۔ صاحب بنا یہ والی اللہ نے لکھا ہے کہ الموض معنی یزول بحولہ فی بدن المحی اعتدال الطبائع
یعنی ہروہ چیز جوزندہ شخص کے بدن میں داخل ہونے کے بعداس کی طبیعت اور اس کا مزاج و فداتی بدل دے اس کا نام مرض ہے اور
اس مرب سے مربض مشتق ہے۔ (بنایہ ۲۰۸۵)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتُهُ، وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مَيْرَافَ لَهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُتَافِعِيُّ رَمَ الْمُتَافِعِيُّ وَلَمَا أَنَّ الرَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُردُّ السَّبَبُ، وَلِهَاذَا لا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتُ، وَ لَنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُردُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيْرِ عَمَلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، وَ قَدْ أَمْكَنَ، لِأَنَّ الرِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ يَبْقَى فِي حَقِي إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْإِنْقِضَاءِ، لِأَنَّهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزَّوْجِيَّةُ فِي حَقِي بَعْضِ الْائَارِ فَجَازَ أَنْ يَبْقَى فِي حَقِي إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْإِنْقِضَاءِ، لِأَنَّةُ لَا إِمْكَانَ، وَالزَّوْجِيَّةُ فِي حَقِي الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِارْتِهِ عَنْهَا فَيَبُطُلُ فِي حَقِّهِ خُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ.

تروی اس شخص کی دارت ہوگی۔ ادر اگر عدت بیری ہونے کے بعد وہ مرا تو یوی کو میراث نہیں سلے گی، امام شافعی واشی اس کی بیوی عدت میں ہوت یوی اس شخص کی دارت ہوگی۔ ادر اگر عدت بوری ہونے کے بعد وہ مرا تو بیوی کو میراث نہیں سلے گی، امام شافعی واشی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیوی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس عارض (طلاق) کی وجہ سے زوجیت باطل ہو چکی ہے اور زوجیت ہی (وارثت کا) سبب ہے، اس لیے اگر بیوی مرجائے تو شو ہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شو ہر کے مرض موت میں زوجیت بیوی کے وارث ہونے کا سبب ہے لیکن شو ہر نے اسے باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا بیوی سے ضررختم کرنے کے لیے

عدت پوری ہونے کے زمانے تک شوہر کے مل کومؤخر کر کے اس کے قصد کوائی پرلوٹا دیا جائے گا۔ اور ایسا کرناممکن بھی ہے، کیوں کہ کے عدت میں بعض آٹار کے حوالے سے نکاح باقی رہتا ہے، لہذا شوہر سے وراثت کے حق میں بھی نکاح کا باقی رہناممکن ہوگا۔

برخلاف عدت پوری ہوجانے والی صورت کے، کیوں کہ اب تا خیر کا کوئی امکان نہیں ہے۔اور زوجیت اس حالت میں بیوی سے شوہر کے وارث ہونے کا سبب نہیں ہے، لہذا شوہر کے حق میں سبب باطل ہوجائے گا خاص کر اس وقت جب شوہر اس بطلان سے راضی ہو۔

#### اللغاث:

﴿ورثنه ﴾ اس كى وارث مولى \_ ﴿انقضاء ﴾ كرر جاناختم مونا \_ ﴿ضور ﴾ نقصان \_

#### مرض وفات میں دی گئی طلاق:

صورت مسکلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مرض وفات میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دی اور بیوی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کا انقال ہوگیا تو اس کی ہے بیوی اس شخص کی وارث بنے گی اور شوہر کی وارث میں سے بیوی کواس کاحق اور حصہ دیا جائے گا۔لیکن اگر مذکورہ مطلقہ بیوی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو اب بیوی وارث کی حق وار نہیں ہوگ اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمار سے بہاں ہے، امام شافعی والیٹ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی کو مطلقاً وارث نہیں اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمار سے بہاں ہے، امام شافعی والیٹ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی کو مطلقاً وارث نہیں اس کے عدت کے بعد ہو، ان کی دلیل ہے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے دوسرے کی میراث سے وارث پائے کا سبب رہ تہ زوجیت کی بقاء ہے، لہذا اگر زوجیت باتی رہے گی تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے،لیکن اگر زوجیت ختم ہو جائے گی تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔اورصورت مسکلہ میں بیوی کا انقال ہو جائے تو شوہر اس کا ورجہت ختم ہو چکی ہے ، اس لیے کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا ، بہی وجہ ہے کہ اگر اس حال میں بیوی کا انقال ہو جائے تو شوہر اس کے ورب سے وارث نہیں ہوگا ، ایکن شوہر کے لیے ہمی مبطل میراث ہوگی۔

ولنا النے: ہماری دلیل یہ ہے کہ بقائے زوجیت میراث کا سبب ہے اور شوافع بھی اس کے قائل ہیں۔ اور مرض وفات میں زوجیت وراثت کا سبب ہے اور شوافع بھی اس کے قائل ہیں۔ اور مرض وفات دوجیت وراثت کا سبب ہے بایں معنی کہ اس مرض میں ورٹاءاور بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوجاتا ہے، اس لیے مرض وفات میں نہ تو شوہر کے لیے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا درست ہے اور نہ ہی اس سے زائد کسی حق وغیرہ کا اقر ار کرنا تھے ہے، کیوں کہ مرض وفات میں اس کے مال سے ورٹاءاور بیوی کا حق متعلق ہوجاتا ہے، اور اس حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق و بتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حق کو باطل اور ضائع کرنا چاہتا ہے، البذا اس کی میر چاہت اس کے منھ پر مار دی جائے گی اور بطلانِ زوجیت والے می کی راث دلائی جائے گی۔

وقد أمكن الغ: صاحبٌ ہدار فرماتے ہیں كه صورت مسلميں شوہر كے قصد كوانقضائے عدت كے زمانے تك مؤخر كرنا ممكن بھي ہے كه عدت كے دوران من وجه عورت كا نكاح اور اس كى زوجيت قائم رہتى ہے، چنانچه عدت كے دوران نہ تو وہ دوسرى شادى كرسكتى ہے، نہ ہى گھرسے باہرنكل سكتى ہے اور نہ ہى شوہر مطلقہ كى عدت ميں اس كى بہن ياكسى چوتھى عورت سے نكاح كرسكتا ہے،

## 

اس لیے جب انقضائے عدت تک میاں بیوی دونوں کے حق میں زوجیت باقی رہتی ہے تو اس حالت میں بیوی شوہر کی وارث ہوگی اور بلاوجیا سے رواثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف عدت ختم ہوجانے کے ساتھ ہی چوں کہ نکاح بھی ختم ہوجاتا ہے اور زوجین میں رتی برابر بھی زوجیت باتی نہیں رہتی ،اس لیے انقضائے عدت کے بعد شوہر کے قصد اور اس کے ممل کو مؤخر کرناممکن نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر عدت مکمل ہونے کے بعد شوہر کا انقال ہوا ہوتب بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی۔

والزوجیة النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرض وفات میں شوہر بیوی کوطلاق دید ہے اور پھر بیوی اچا تک مرجائے تو شوہر
اس کا وارث نہیں ہوگا، کین اس وجہ سے نہیں کہ مرض وفات میں طلاق دینا میراث سے محروم ہونے کا سبب ہے جیسا کہ امام شافعی
میلیٹیڈ نے یہی سمجھا ہے، بلکہ اس حالت میں بیوی کے مرنے سے شوہراس لیے اس کا وارث نہیں ہوتا کہ صورت مسئلہ میں پیش آ مدہ
حالت کے وقت بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کا، لہذا جب مرض وفات میں شوہرکا حق بیوی کے مال سے
متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہوجائے گا۔ اور پھراس بطلان میں خود 'میاں بیوی''کا اپنا
ہاتھ بھی تو ہے، کیوں کہ میاں جی نے تو بیوی کوطلاق دے کرخود ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنٹی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی
اسے حق کو باطل کرنے پر داضی ہے تو بیوی کوطلاق دے کرخود ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنٹی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی

صاحب نہا یہ روان گا نے اکھا ہے کہ فقہائے احناف نے اس موقعہ پراجماع صحابہ سے دلیل پیش کر کے اس مسئلے کو دلیل نقل سے بھی مزین کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرا تھن کے ایک بیوی کو (جن کا نام تماضر تھا) مرض وفات میں طلاق دے دی تھی اور عدت کے دوران بی حضرت عبدالرحمٰن کا انتقال ہو گیا تھا لیکن پھر بھی حضرت عثان غن فواٹھ نے تماضر کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فواٹھ نے کا وارث قرار دے کر انہیں ان کی میراث سے حصد دلایا تھاو کان ذلك بمحضر من الصحابة ولم یہ کہ علیہ احد، فحل محل الإجماع لیعن یہ معاملہ حضرات صحابہ کی موجود گی میں پیش آیا تھا، لیکن کس نے اس پرکوئی تکیر نہیں فرمائی تھی جس سے یہ محمل الاجماع میں داخل ہو گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اجماع بھی حجج شرعیہ میں سے ایک اہم جمت ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَهِىَ فِي الْعِدَّةِ لَمُ تَرِثْهُ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا، وَالتَّأْخِيْرُ لِحَقِّهَا، وَ إِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتُهُ، لِأَنْ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنْ بِسُوالِهَا رَاضِيَةً بِبُطْلَان حَقِّهَا.

ترفی کیا اوراگر ہوی کے علم سے شوہر نے اسے تین طلاق دی، یا شوہر نے اس سے احتادی کہا اور ہوی نے اپنفس کو اختیار کرلیا یا شوہر سے خلع لے کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی کرلیا یا شوہر سے خلع لے لیا پھر شوہر مرگیا اور ہیوی عدت میں ہوتو اس کی وارث نہیں ہوگی ،اس لیے کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہو چکی ہے حالا اس کہ تا خیر اس کے حق کی وجہ سے تھی۔ اور اگر ہوی نے شوہر سے کہا مجھے طلاق رجعی دید ولیکن اس نے اسے تین طلاق دے دی تو ہوی اس کی وارث ہوگی۔ اس لیے کہ طلاق رجعی نکاح کوختم نہیں کرتی ، البذا وہ طلاق کا سوال کرے اپنا حق باطل کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔

## ﴿ احتلعت ﴾ خلع لى ﴿ رصيت ﴾ رضامند ، وابطال ﴾ باطل كرنا ـ مطلق كى ووصورت جب وه عدت على ، وكى :

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے بیر کہا کہتم مجھے تین طلاق دیدو، چنانچہ شوہر صاحب نے میم صاحب کی فرماں برداری کرتے ہوئے اسے تین طلاق دیدی، یا بیوی نے شوہر سے خلع لے لیا، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی ابھی تک عدت ہی میں ہو پھر بھی وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگ، کیوں کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں جو عمل طلاق کومؤ خرکیا گیا ہے وہ بیوی کے حق کی وجہ سے تھا، مگر صورت مسئلہ میں چوں کہ بیوی نے خود ہی طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو گویا بیوی از خود اپنا حق ساقط کرنے پر راضی ہے، اس لیے اس کا حق میراث باطل ہو جائے گا اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ مجھے طلاق رجعی دیدو، کیکن شوہر نے طلاق رجعی کے بجائے اسے تین طلاق دے کر مغلظ کردیا اور عدت کے دوران شوہر کی وفات ہوگئ تو بیوی اس کی وارث ہوگی ، کیوں کہ اس مسئلے میں بیوی نے طلاق رجعی کا مطالبہ کیا تھا اور طلاق رجعی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اس لیے طلاق رجعی کا سوال کرنے کی وجہ سے بیوی اپنا حق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اپنا حق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسے وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔

وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كُنْتُ طَلَقْتُكِ ثَلنًا فِي صِحْتِي وَانْفَضَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ نُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ الْمُورُاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْمَالَيْنَةِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَالْمَالَيْةِ وَ وَصِيَّتُهُ، وَ إِنْ طَلَقَهَا ثَلنًا فِي مَرْضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْطَى لَهَا مُحَمَّدٌ وَعَلَيْقَانِية يَجُوزُ إِقْرَارُهُ وَ وَصِيَّتُهُ، وَ إِنْ طَلَقَهَا ثَلنًا فِي مَرْضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْطَى لَهَا مُحَمِّدًة وَلَهِما الْآقَلُ فِي مَرْضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْطَى لَهَا بِوَيْنَ أَلْوَيْرَاكِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ، إِلَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ وَمَالِيَّا يَهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوَّ بِهِ، لِأَنَّ الْمِيْرَاكَ لَمَّا بَطَلَ بِسُوالِهَا زَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ، وَجُهُ قَوْلِهِمَا فِي أَوْصَى وَمَا أَقَرَّ بِهِ، لِأَنَّ الْمِيْرَاكَ لَمَّا بَطَلَ بِسُوالِهَا زَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ، وَجُهُ قَوْلِهِمَا فِي الْمُسْأَلَةِ الْأَولِي النَّهُمَةُ مَا أَلَّ تَوْلَ مَا لَكُنَا لَمُ لَكُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ وَلَهُ اللَّالِيَةِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى النَّالِيَةِ وَمُولَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلَقِةِ الْقَالِيَةِ فَى الْمُسْلَقِ الْمُعْوَلِ النَّهُ مِنَ الْمُسْلَقِةِ الْالْمُولِي وَلَيْ الْمُعْلَقِ الْمُعْوَلِ وَلَوْمَ وَالْقَوْلِيَةِ وَالْقَوْالِيَةِ وَالْقَوْلِيَةِ وَالْقَوْلَةِ وَالْقَوْلَةِ وَالْقَوْلَةِ وَالْقَطَاءِ اللَّلَهُ الْمُعْرَاقِ لِيَنْفَتِحَ بَالْمُ الْوَلَى الْمُولَةِ وَالْقَوْلَةِ وَالْقَطَاءِ وَلَالْمُ اللَّولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَةِ وَالْمُوسِلَةِ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْقَوْلَةِ وَالْقَطَاءِ وَالْمُعَلَةِ وَالْقَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَالْمُوسِلُهِ وَالْوَالِمُ الْمُعْلِقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْفَالِمُ الْوَلِهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُوسِلَةِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُوسِلَةُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُوسِلَةُ وَلِهُ الْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُ وَالْمُ

الْعِدَّةِ لِيَبَرَّهَا الزَّوْجُ بِمَالِهِ زِيَادَةً عَلَى مِيْرَاثِهَا، وَ هَلِهِ النَّهُمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدْنَاهَا، وَ لَا تُهْمَةً فِي قَدْرِ النَّهُمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَلَا تُهْمَةَ فِي حَقِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ. الْمِيْرَاثِ فَصَحَّحْنَاهُ، وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تُهْمَةَ فِي حَقِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.

تروی کے اور اگر شوہر نے اپنے مرض موت میں ہوی سے کہا کہ میں اپن صحت کی حالت میں تنہیں تین طلاق دے چکاہوں اور تمہاری عدت پوری ہوچک ہے، چنانچہ ہوی نے اس کی تقدیق کردی پھر شوہر نے ہوی کے لیے کسی قرض کا اقر ارکیا یا اس کے لیے کہ کوئی وصیت کی تو امام اعظم والتظاری کے بہاں اس عورت کو دین ، وصیت اور میراث میں سے جس کی مقدار کم ہوگی وہی ملے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر کا اقر ار اور وصیت دونوں جائز ہیں۔

اوراگر شوہرنے اپنے مرض وفات میں بیوی کے حکم ہے اسے تین طلاق دی ، پھراس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا یا کسی چیزی وصیت اور میراث میں سے جو کم ہوگاوہ بی سلے گا،کین امام زقرؒ کے بیہاں بیوی کو وصیت اور میراث میں سے جو کم ہوگاوہ بی سلے گا،کین امام زقرؒ کے بیہاں بیوی کو وصیت اور میراث میں سے کہ مورت کے سوال کرنے کی وجہ سے جب میراث باطل ہوگئی تو اقرار اور وصیت کی صحت کا مانع زائل ہوگیا۔

پہلے مسلے میں حضرات صاحبین کے قول کی دلیل میہ ہے کہ زوجین نے جب طلاق اور انقضائے عدت پر انفاق کرلیا تو بیوی شوہر سے احتبیہ ہوگئ حتی کہ اس شوہر کے لیے اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لہذا تہمت معدوم ہوگئ، کیاتم و میکھتے نہیں کہ عورت کے حق میں اس مرد کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے اور مرد کے لیے اس عورت کوز کو قد دینا جائز ہے۔

برخلاف دوسرے مسئلے کے، کیول کہ عدت باقی ہے اور سبب تہت ہے اور تھم کا دار و مدار دلیلِ تہت بی پر ہوتا ہے اس لیے نکاح اور قرابت پر تھم دائر ہوتا ہے اور پہلے مسئلے میں عدت نہیں ہے۔

دونوں مسکوں میں حضرت امام اعظم والتیجائہ کی دلیل یہ ہے کہ تہمت موجود ہے، اس لیے کہ عورت بھی اس لیے طلاق کو اختیار کرتی ہے تا کہ اس پر اقر اراور وصیت کا درواز و کھل جائے اور اس کا حق بڑھ جائے۔اور بھی میاں بیوی فرقت کے اقر اراور انقضائے عدت پر اس لیے اتفاق کرتے ہیں تا کہ شوہر بیوی کی میراث پر بطور تیرع کچھاضا فہ کر کے اسے دیدے اور یہ تہمت چوں کہ اضافے میں ہے، اس لیے ہم نے اضافے کورد کردیا اور میراث کی مقدار میں تہمت نہیں ہے ، اس لیے ہم نے اسے درست قر ار دیدیا۔اور ز کو ق ، تزوج اور گوائی کے متعلق عاد تا اتفاق نہیں کیا جا تا ، اس لیے ان کے احکام کے حق میں تہمت معتر نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے مرض وفات میں اپنی ہوی ہے کہا کہ میں صحت اور تندرتی کے زمانے میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں اور اس وقت تمہاری عدت بھی پوری ہوچکی ہے، اور بیوی نے اپنے شوہر کی تقیدیتی بھی کردی، اس کے بعد شوہر نے یوی کے لیے پھر قرضہ کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ میری یوی کا مجھ پراتنا قرضہ باقی ہے جو واجب الا داء ہے، یاس نے یوی کے لیے پھر مال دینے کی وسیت کی تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والتی گئے مال دینے کی وسیت کی قرات ان تینوں چیز وں میں سے جو چیز کم مقدار میں ہوگی وہ ملے گی، مثلاً اگر شوہر نے ۲ ردو ہزار قرضے کا اقرار کیا ہواور ایک ہزار کی وصیت کی ہواور بیوی کی میراث کل یانچ سوہوتو بیوی کومیراث کاحق ملے گا اور وہ صرف یانچ سورو یے کی حقدار ہوگی۔

حضرات صاحبینؒ کے یہاں ہوی کواقر ارکر دہ قرضہ اور وصیت کی پوری رقم دی جائے گی خواہ بیرقم اس کے حصہ میراث سے کم ہویا زیادہ ہو۔

اس سے ملت جگتا دوسرامسکدیہ ہے کہ اگر ہوی نے مرض وفات میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دی پھر اس سے لیے کسی قرض کا اقرار کیا یا مال سے کسی مقدار کی وصیت کی تو اس صورت میں حضرات صاحبین اورامام صاحب سب کے یہاں ہیوی کو وہی مقدار ملے گی جو دین، وصیت اور میراث میں سب سے کم ہوگی ، جبکہ امام زفر والٹی کئے یہاں اس صورت میں بھی ہوی کو اقر ار اور وصیت کا پورا مال دیا جائے گا خواہ وہ اس کی میراث سے کم ہویا زیادہ ۔ امام زفر والٹی کی دلیل سے ہے کہ ویا زیادہ ۔ امام زفر والٹی کی دلیل سے ہے کہ ورت کی میراث دونوں مسلوں اور دونوں صورت میں باطل ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں وہ شوہر کے طلاق دینے کی تصدیق کرچکی ہے اور دوسری صورت میں اس نے ازخود طلاق کا سوال کیا ہے اور رضاء طلاق اور سوالی طلاق دونوں چیزیں مبطلی میراث ہیں ، لہذا جب عورت کی میراث باطل ہے تو ظاہر ہے کہ اسے مقرب اور موصیٰ بہ کی پوری مقدار دلوائی جائے گی۔

حضرات صاحبین پہلے مسئلے میں چوں کہ امام زفر ویشیلا کے ہم خیال ہیں اس لیے اس مسئلے میں ان کی دلیل ہے ہے کہ جب زوجین نے وقوع طلاق اور انقضائے عدت پر اتفاق کرلیا ہے و اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوگئے، یہی وجہ کہ اس اقرار اور اتفاق کے بعد اس شخص کے لیے نہ کورہ عورت کی بہن سے نکاح کرنا بھی درست ہاور اس عورت کو اپنے مال کی زکو ہ دینا بھی درست ہے، اگر وہ عورت اس مرد کے تی میں اجنبیہ نہ ہوتی تو اس شخص کے لیے نہ تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا اور نہ ہی درست ہوگئ اس کی زکو ہ دینا درست ہوتا، الہذا ان چیزوں کا جواز اس امر کی بین دلیل ہے کہ وہ عورت اس کے حق میں اجنبیہ ہوگئ اور جس طرح دیگر اجانب کے لیے قرض کا اقرار یا وصیت کرنا درست ہاس طرح اس عورت کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں درست اور جس طرح دیگر اجانب کے لیے قرض کا اقرار یا وصیت کرنا درست ہاس طرح اس عورت کے لیے بھی معدوم ہوگئ ہے، اس لیے اس عورت کے لیے قرض کے اقرار اور وصیت کے جواز میں کوئی شک وشہنیں ہے اور دونوں چیزیں اسے دی اور دلوائی جائیں گی۔

اس کے برخلاف دوسرے مسئے میں اس عورت کے لیے قرض کا اقر اراور وصیت درست نہیں ہے کیوں کہ ابھی وہ عورت اس فوہ ہرکی ہوی ہے، اس لیے کہ اس کی عدت باقی ہے اور عدت کے باقی رہتے ہوئے من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، لہذا وہ عورت اس کی وارث ہے اور اس صورت میں اقر اروصیت کو جائز قر اردینے میں ترجیح کی تہمت موجود ہے اور یہاں تہمت بشکل دلیل موجود ہے وارث ہے صاحب کتاب نے دلیل تہمت سے تعییر کیا ہے یعنی عدت جو سبب تہمت سے وہ دراصل خود تہمت نہیں ہے بلکہ دلیل تہمت ہے اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت ہے اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت ہے موثر ہوتی ہے اور تہمت ہی کا کام کرتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں دلیل تہمت ہے اور تہمت اور تہمت اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت ہے اور تہمت ہی کا کام کرتی ہے ، لہذا صورت مسئلہ میں دلیل تہمت ہے اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت ہے گی۔

ولهذا يدار الغ: اس كا عاصل به ہے كه دليل تهت صرف إسى مسئلے ميں مؤثر نہيں ہے بلكه اس كے علاوہ اور بھى مسائل ميں دليل تهت اپنارنگ اور اثر دكھاتى ہے مشلا زوجين ميں ہے ايك كے حق ميں دوسرے كى شهادت مقبول نہيں ہے، اسى طرح قريى رشته دار كے حق ميں قريبى رشية واركى شهادت بھى معتر نہيں ہے، كول كه اگر چه يہال كوئى تهت نہيں ہے اوركى كوكى پرتر جي و دينے كى دار كے حق ميں قرابت كى قوت ہے اور يہى قوت قرابت بى تهت كى دليل ہے جو مانع عن القبوليت ہے اس كے برخلاف پہلے مسئلے ميں چول كه عورت كى عدت بھى ختم ہو چى ہے، اس ليے نہ تو وہاں تهت ہے اور نہ بى دليل تهت ، اسى ليے اس كے صورت ميں اقرار دين اور وصيت دونول چيزيں درست اور جائز ہيں۔

ولا بی حنیفة رسم الله این ام اعظم رسی الله ای دلیل (اورصاحبین کی دلیل کا جواب) یہ ہے کہ یہاں صرف ایک طرف نظر کر کے تہمت کی نفی کرنا درست نہیں ہے بلکہ جس طرح دوسرے مسلے میں تبہ ہے موجود ہے اس طرح کے تہمت کی نفی کرنا درست نہیں ہے بلکہ جس طرح دوسرے مسلے میں تبہ ہے موجود ہے اور اخیر عمر میں شوہر پر بیوی کی عجب اور اس کی فکر غالب ہوجاتی ہے، اس لیے بیوی کو زیادہ مال دینے کے لیے شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے یا وہ دونوں اس لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہونے پر اتفاق کر لیتے ہیں تا کہ شوہر اپنے مال میں سے دیگر ورثاء کی بنسبت بیوی کو بھوزیادہ مال دیدے اور اس کا حصد دیگر ورثاء ہے بوج جانے ، بہر حال دونوں صورتوں میں چوں کہ تہمت کا تعلق زیادتی ہویا پھر میراث ، بہر حال جومقد ارتبی کو منظع کردیا اور بید کہا کہ دونوں صورتوں میں جومقد ارتبی کی خواہ قرض یا وصیت کم ہویا پھر میراث ، بہر حال جومقد ارتبی کم ہوگ وہی ملے گوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے ہمراث اپنی حالت پر باتی رہے گا دوراس میں کوئی تبد ملی یا ترمیم نہیں ہوگ ۔

و لامواضعة النج: يہاں سے حضرات صاحبين کے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ ميراث وغيرہ كوشهادت اور تزوج پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه ميراث وغيرہ ميں تو تهت موجود رہتی ہے يا اس كا احمال رہتاہے جب كه شهادت اور تزوج ميں نہ تو تهت موجود رہتی ہے اور نہ ہی تہت كا شائبر رہتا ہے، كيوں كہ بيوى كے حق ميں گواہى دينے يا اس كى بهن سے شادى كرنے كے ليے اسے طلاق دينا يا اس كے طلاق اور انقضائے عدت پر اتفاق كرنا حماقت ونا دانى كے سوا كچر بھى نہيں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ كَانَ مَحْصُورًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ فَطَلَقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلثًا لَمْ تَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلاً أَوْ قَدَّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ وَرِثَتْ إِنْ مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قَتِلَ، وَ اَصْلُهُ مَا بَيَّنَا أَنَّ إِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ اِسْتِحْسَانًا وَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ الْمَرَاشِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْآصِحَاءُ، وَ قَدْ يَغْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ بِمَا هُورَارِ بِمَا لَهُ لَا يَقُومُ اللّهَ وَالْحِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْآصِحَاءُ، وَ قَدْ يَغْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ بِمَا هُورَارٍ بِمَا هُورَارٍ بِمَا لَا يَقُولُوا لِللّهَ لَا يَعْدُونُ الْعَلَالِ الْعَالِبِ، وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَة، لَا يَغْبُثُ مِحُكُمُ الْفِرَارِ بِمَا هُو لَا الْمَنْعُلُ لَا الْمَنْعُلُ لَا الْمَارِفِ وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَة، لَا يَغْبُثُ مِحُكُمُ الْفِرَارِ ، وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَة، لَا يَفْهُونُ وَكَذَا الْمَنْعَةُ فَلاَ لَنَهُ لَا لَنْهُ لِكُونُ وَالْذِي لِكَالِ الْعَالِلِ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةُ اللّهُ لِللّهِ الْوَلَالِ الْمَنْعَةُ فَلاَ

يَفْبُتُ بِهٖ حُكُمُ الْفِرَارِ، وَالَّذِي بَارَزَ أَوْ قَدَّمَ لِيُفْتَلَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَتَحَقَّقَ بِهِ الْفِرَارُ، وَ لِهِلَذَا أَخُواتُ تَخُرُجُ عَلَى هَذَا الْحَرُفِ ، وَ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَوْقَ بَيْنَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَٰلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ إِذَا قُتِلَ.

اوراس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں جوای اصل پرنکائی جائیں گی اورام محمد ولیٹھا کا افدا مات فی ذلك الوجه أو قتل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سبب سے مرنے میں یاکس دوسرے سبب سے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرض کی وجہ سے صاحب فراش کو جب قتل کردیا گیا ہو۔

#### اللّغاث:

ومحصور کی محاصرے میں آیا ہو۔ ﴿بارز ﴾ مقابلہ کیا۔ ﴿فَدِّم ﴾ آگ کیا گیا۔ ﴿فَارّ ﴾ فرار ہونے والا۔ ﴿حوالح ﴾ واحد حاجة ؛ ضرور یات۔ ﴿عصن ﴾ قلعہ فصیل۔ ﴿اصحاء ﴾ واحد صحیح ؛ تندرست، ﴿حصن ﴾ قلعہ فصیل۔ ﴿بأس ﴾ حرج ، ضرر۔ ﴿حوف ﴾ طرز ، طریقہ۔

#### مرض الموت ميس طلاق كا ضابطه اوراصول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قلعے میں محصور ہوا در محافظوں نے اس کا گھیراؤ کررکھا ہویا وہ مخص لڑنے کے لیےصف بندی کرچکا ہوا دراس نے اس حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس کا انتقال ہوگیا تو اس کی بیوی اس شخص کی وارث نہیں ہوگ مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں دشمنوں سے نبر دآز ما ہونے کے لیے لکا یا کوئی شخص قصاص یا رجم میں مقتول ہونے کے لیے پیش کیا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیا، اب اگر وہ شخص اسی مسئلے میں قبل کر دیا جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ مقتول ہوجاتا ہے تو ان دونوں صور توں میں اس کی بیوی اس کی وارث ہوگ ۔ صاحب ہدایہ برائی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ دراخت سے فرار اختیار کرنے والے فض کی ہوئی استحمانا دارہ ہوگی، کین قیا سا دارہ نہیں ہوگی، کیوں کہ دارہ ہونے کا سبب موت کے ذریعے نکاح کاختم ہونا ہے ادرصورت مسئلہ کی پہلی شق میں میاں ہوگی کا نکاح طلاق کے ذریعے ختم ہوا ہے نہ کہ موت کے ذریعے، البذا اس صورت میں فہوت میراث کا سبب نہیں اپیا گیا ، اس لیے ہوی دارے بھی نہیں ہوگی، کیوں کہ تکم یغیر سبب کے ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن ہم پہلے ہی یہ وض کرآئے ہیں کہ استحسانا امرائت فار (فرار ہونے والے کی ہوی) دارے ہوگی، کیوں کہ اس پرصابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ وانعما یشبت المنح: ابھی تک تو امراؤ فار کے سلسلے میں مسائل کا بیان تھا، اب حسب عادت صاحب بدایہ فار اور فرار کے فہوت اوراس کے تحق کو بیان کرتے ہوئے فرمائے ہیں جب شو ہر کے مال سے عورت کا حق متعلق ہوتو فار اور فرار کا حکم ثابت ہوجا تا ہے لینی اگر اس پوزیش اوراس حالت میں شو ہر بوی کو طلاق بائن یا طلاق مختلظہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کی دارشو ہر کو ایسا مرض لاحق ہوجائے جس میں موت کا چیش آتا لینی ہو، مثل ، شو ہر ایسا صاحب فراش ہوکہ صحت مندلوگوں کی طرح اپنی فرر دیات پوری نہ کروایسا مرض لاحق ہوجائے جس میں موت کا چیش آتا لینی ہو، مثل ، شو ہر ایسا صاحب فراش ہوکہ صحت مندلوگوں کی طرح اپنی فرر دیات پوری نہ کرات ہوجا تے ہوجائے گا اور اگر اس حاصر براہ وارد ہوجو اس متعلق ہو تو اس صورت میں مورد یات پوری نہ کروایسا مرض لاحق ہوجائے گا اور اگر اس حاصورت میں موجرے کو طلاق دیتا ہو فرار دیر بیات ہوجائے گا۔

وقد یدنت النع: اس کا عاصل بیہ کے قرار کا تھم مرف مرض کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جومرض کے معنی میں ہو اوراس سے ہلاکت وموت غالب ہواس کے چیش آنے سے فرار کا جھم کا بت ہوجائے گا، مثلا انسان مثتی میں سوار ہواور دریا میں طغیانی آجائے یا کی عمارت میں ہواوراس میں آگ لگ جائے تو چوں کہ ان صورتوں میں موت غالب رہتی ہے، اس لیے ان حالتوں میں طلاق دینے نے فرار ثابت ہوجائے گا۔ اس کے برطلاف وہ چیز جس میں سلامتی غالب ہواوراس کے پیش آنے اور اس حالت میں طلاق دینے سے فرار ثابت نہیں ہوتا۔ بیر چیز اس مسئلے میں اصل اور بنیادی پوائٹ ہے اوراس کو تیجھنے پرمسئلے کا بجھنا موقوف ہے چنانچہ محصور خص اور قال کی صف میں موجود خص کے حق میں سلامتی غالب رہتی ہے، کیوں کہ قلعہ دخمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے تغییر کیاجا تا ہے، اس طرح جنگ کی صف بندی میں پورائشکر ہوتا ہے جو ہمہ وقت اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں لگار ہتا ہے، اس لیے ان دونوں کے حق میں چوں کہ سلامتی غالب رہتی ہے، البذا اس پوزیش میں طلاق دینے سے فرار ثابت نہیں ہوگا اور جب فرار ثابت نہیں ہوگا اور جب فرار ثابت نہیں ہوگا اور جب فرار ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف می جھاتو کہ اس حالت میں دی ہوئی طلاق ہوگی واقع ہوگی اور عدت گذر نے بعد بیوی وارث نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف نے بھر کرنے والے شخص کے حق میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرت میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرت میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرا ہوئی ہوگی وارٹ کی کورا دیوگی وراث کی حق میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع

و لهذا أحوات المنع: فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اور بھی بہت می نظیریں ہیں جواسی غالب مندالموت اور غالب مندالسلامته والی اصل پر نکالی جائیں گی ، چنانچہ جس حالت میں سلامتی غالب ہواس میں طلاق دینے سے فرار ثابت نہیں ہوگا اور جس حالت میں موت غالب ہواس حالت میں دی ہوئی طلاق سے فرار ثابت ہوجائے گا۔

وقوله إذا مات الغ: فرماتے ہیں کہ امام محمد والتلط نے جور عبارت نقل کی ہے کہ اگر شوہراس سب سے مرجائے تو فرار کا حكم

ٹابت ہوگا، یفرمان اور یے عبارت شرطنہیں ہے بلکہ اس بات کا بیان اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جربیان وراثت کے لیے شوہر کا مرنا شرط ہے خواہ وہ کسی بھی سبب سے مرجائے، جیسے اگر کوئی شخص صاحب فراش ہواور سخت بیار ہو، کیکن کسی وجہ سے وہ قل کردیا جائے تو اگر چہوہ فطری موت نہیں مرا، کیکن پھر بھی اس پر فطری موت کا تھم لا گوہوگا اور اس موت کی وجہ سے (طلاق دینے کی صورت میں ) اس کی بیوی پرامراً قار کا تھم کے گا اور وہ اپنے شوہر کی وارث ہوگی۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ فَكَانَتُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا تَخَلُتِ الدَّارَ، وَ هَذَا عَلَى وُجُوْهٍ إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِىءِ الْوَقْتِ أَوْ يِفِعُلِ الْأَجْنَبِيّ أَوْ بِفِعُلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعُلِ الْمَرْأَةِ، وَ كُلُّ وَجُهٍ عَلَى وَجُهَيْنِ، إِمَّا إِنْ كَانَ التَّعُلِيْقُ فِي الصِّحّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ، أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ بِمَجِيَّ الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَٱنْتِ طَالِقٌ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيّ بِأَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الذَّارَ أَوْ صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ وَ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاتُ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ التَّعْلِيْقِ فِي حَالِ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ الْكَايْهُ تَرِثُ، لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ كَالْمُنَجِّزِ فَكَانَ إِيْفَاعًا فِي الْمَرَضِ، وَ لَنَا أَنَّ التَّعْلِيْقَ السَّابِقَ يَصِيْرُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكُمًا ، لَا قَصْدًا وَ لَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ، فَأَمَّا الْوَجُهُ النَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَةً بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَصِيْرُ فَارًّا لِرُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُلُّ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيْقِ أَلْفُ بُلِّ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّورِ عَنْهَا، وَ أَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِع وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُلٌّ كَكَلَامِ زَيْدٍ وَنَحْوِهٍ لَمْ تَرِثُ لِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِذَٰلِكَ، وَ إِنْ كَانَ الْفِعُلُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَأْكُلِ الطَّعَامِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ كَلَامِ الْآبَوَيْنِ تَرِثُ، لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاٰشَرَةِ لِمَا لَهَا فِي الْإِمْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْعُقْبَى، وَ لَا رِضَاءَ مَعَ الْإِضْطِرَارِ، وَ أَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُلَّا فَلَا إِشْكَالَ اَنَّهُ لَا مِيْرَاثَ لَهَا، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَنْتُكَلَيْهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَمَنْتُكَلِّيهُ،

ِلْآنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعُدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكُمَّيَةٍ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَالُكُمَّا لِلَهُ لَمُ يُوسُفَ رَمَالُكُمَّا لِلَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ. تَرِثُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ ٱلْجَأْهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِلُ الْفِعُلُ إِلَيْهِ كَأَنَّهَا اللَّه لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ.

ہماری دلیل یہ ہے کہ تعلیق سابق وجو دِشرط کے وقت حکما تعلیق ہوگی نہ کہ قصداً۔اور قصد کے بغیرظلم محقق نہیں ہوتا،اس لیے شوہر کا تصرف رذہیں کیا جائے گا۔

رہی تیسری صورت اور وہ یہ ہے کہ جب شوہر نے طلاق کواپے فعل پر معلق کیا ہوتو برابر ہے خواہ تعلق صحت میں ہواور شرط مرض میں ہو یا تعلق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور فعل کوئی ایبا ہوجس سے شوہر کوچارہ ہویا اس سے چارہ کار نہ ہوبہر صورت شوہر فار ہوجائے گا، اس لیے کہ ابطال میراث کا قصد موجود ہے، یا تو تعلق کی دجہ سے یا بحالت مرض شرط کو انجام دینے کی وجہ سے اور اگر چہ فعل شرط سے شوہر کوکوئی چارہ کا رنہیں تھا، کیک تعلیق سے تو اسے ہزاروں چارے حاصل تھے، لہذا بیوی سے ضرد دور کرنے کے لیے شوہر کا تصرف درکردیا جائے گا۔

اور بہر حال چوتھی وجاور وہ ہے ہے ہہ جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، تو اگر چہ تعلیق اور شرط دونوں ہوات مرض ہوں اور فعل کو کی ایسا ہوجس سے عورت کو چار ہ کا رحاصل ہوجیے زید سے گفتگو کرنا وغیرہ تو بیوی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حرمان وراشت پر راضی ہے۔ اور اگر فعل کو کی ایسا ہوجس سے بیوی کو چار ہ کا رحاصل نہ ہوجیے کھانا کھانا، ظہر کی نماز پڑھنا ماں باپ سے گفتگو کرنا تو بیوی وارث ہوگی، کیوں کہ وہ اسے انجام دینے میں مجبور ہے، اس لیے کہ اسے نہ کرنے میں دنیا میں ہلاکت کا خوف ہے یا آخرت میں بیخوف ہے اور اضطرار کے ہوتے ہوئے رضا مندی محقق نہیں ہوتی۔

اور جب تعلیق صحت میں اور شرط مرض کی حالت میں ہوتو اگر فعل معلق بدان افعال میں ہے ہوجس ہے ورت کو چارہ حاصل ہوتو اس ہوتو اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ اور اگر فعل ایسا ہوجس ہے عورت کو مفر حاصل نہ ہوتو امام محمد مطلقہ کے یہاں یہی تھم ہے اور یہی امام زفر والیٹیلڈ کا قول ہے، کیوں کہ شوہر کے مال سے بیوی کا حق متعلق ہونے کے بعد شوہر کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا۔ اور حضرات شیخین کے یہاں اس صورت میں بھی عورت وارث ہوگی اس لیے کہ شوہر نے اسے وہ کام انجام دینے پرمجبور کر دیا ہے، لہذا فعل شوہر ہی کی طرف نعقل ہوگا گویا کہ شوہر ہی اس کا آلہ ہے جیسا کہ اگراہ میں ہوتا ہے۔

اللغائد:

﴿ داس ﴾ سر، مراد ابتداء۔ ﴿ مجیئ ﴾ آ مر، آنا۔ ﴿ مباشر ق ﴾ بذاتِ خود کوئی کام کرنا۔ ﴿ منجز ﴾ فوری، غیر معلق۔ ﴿ مضطرّ ق ﴾ مجور۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿ صنع ﴾ کام، کارروائی، کاری گری۔ ﴿ الْجاها ﴾ اس کومجور کردیا ہے۔ مرض الموت کی طلاق معلق:

اس سے پہلے شوہر فار کے حوالے سے فرار مخر کا بیان تھا اور اب یہاں سے فرار معلق کو بیان کیا جارہا ہے، عبارت میں فرار سے متعلق کی کل چارصور تیں بہاں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی صورت بہ ہے شوہر نے بحالت صحت اپنی بیوی سے کہا إذا جاء رأس الشهر فانت طالق کہ جب چاندرات آئے تو تجھے طلاق ہے (۲) یا ہوں کہا کہ إذا دخلت المدار فانتِ طالق یعنی جب تم گر میں داخل ہوتو تہمیں طلاق ہے (۳) یا ہوں کہا کہ إذا صلی فلان الفظهر فانت طالق کہ جب فلال فحض ظہر کی نماز پڑھے تو تجھے طلاق رسمی بیاں اور طلاق (۲) یا ہوں کہا ذا دخل فلان المدار فانت طالق کہ جب قلال فحض گھر میں داخل تو تجھے طلاق ہے بیکل چارصور تیں ہیں اور ان کا تھم بہ ہدے کہا گرشر طشوہر کے مرض وفات میں پائی گئی تو ہوی وارث نہیں ہوگی کیوں کہ تعلق بحالت صحت تھی اورا گرشر طاور تعلیق دونوں بحالت مرض پائی جا کیں تو اس صورت میں ہوگی دارث نہیں ہوگی کے المدار فانت طالق میں بوی وارث نہیں ہوگی۔

وهذا علی و جوہ النے: فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جو پھے بیان کیا گیا ہے اس کی چندصور تیں ہیں (۱) شوہر نے کسی وقت کے آنے پرطلاق کو معلق کیا ہو، (۳) طلاق کو معلق کیا ہو، (۳) طلاق کو بیوی کے نقل پرمعلق کیا ہو، (۳) طلاق کو بیوی کے نقل پرمعلق کیا ہو، پھر ان میں سے ہر ایک کی وہ وہ صور تیں ہیں (۱) نقیق بحالت صحت ہو اور شرط بحالت مرض ہو اور شرط ہوات مرض ہو اور شرط ورثوں بحالت مرض ہو اور شرط ہوات مرض ہو اور شرط بحالت مرض ہو اور میراث بحالت مرض ہو اور میراث کو مستحق نہیں ہوگی ، البتہ پہلی اور دو سری صورت میں طلاق نہیں مانی جائے گی اور بیوی وارث ہوگی ، کیوں کہ ان صور تو سی ساس طرف سے فرار کا قصد محقق ہوگیا ہے ، اس لیے کہ شوہر نے ایس حالت میں طلاق کو معلق کیا ہے (بحالت مرض) جس حالت میں اس کے مال سے بیوی کا حق محقق ہوگیا ہے اس لیے اس صورت میں شوہر کا پیشل فرار کہلائے گا اور اس کی بیوی امرا و قار ہوگی اور امرا و قار میراث کی مستحق ہوتی ہوتی ہے ، لبذا ہی بیوی مجمی ایے شوہر کی وارث ہوگی۔

اس کے برخلاف پہلی دونوں صورتوں میں بیوی وارٹ نہیں ہوگی یعنی جب تعلق بحالت صحت ہویا دونوں بحالت صحت ہوں،
ان صورتوں میں بیوی وارث نہیں ہوگی ،کین امام زفر روائی کے یہاں پہلی صورت میں بھی بیوی وارث ہوگی ، کیوں کہ جو چیز کسی شرط پر
معلق ہوتی ہو وہ چیز وجود شرط کے وقت مخر کی طرح ہوتی ہے اور غیر معلق شار ہوتی ہے للبذا بحالت صحت کی ہوئی تعلق کا بیاری کی
مالت میں پایا جانا ایسا ہے گویا کہ اس نے بحالت مرض طلاق دی ہے اور بحالت مرض دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے گریہ
طلاق طلاق فارکہلاتی ہے اور فارکی بیوی وراشت کی ستحق ہوتی ہے ،اس لیے اس شخص کی بیوی بھی وارث ہوگی۔

لیکن ہمارے یہاں اس صورت میں ہمی وہ عورت وارث نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلق سابق وجود شرط کے وقت حکماً تعلیق ہوتی ہے، قصد اتعلیق نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیق طلاق کے وقت عاقل اور ذی فہم تھا، کیکن وجود شرط کے وقت وہ مجنون اور یا پاگل ہوگیا تو اس کی بوی پر طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلق سابق حکماً ہی تعلیق ہوتی ہے، قصد انہیں ہوتی اور قصد کے بغیر فرار خقق نہیں ہوتا، اس لیے اس محف کی بوی پر طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کی وجہ سے وہ شخص فارنہیں کہلائے گا اور جب فارنہیں کہلائے گا تو اس کی عورت مطلقہ ہونے کے بعد ستحق ارث بھی نہیں ہوگی۔

فاما الموجه الفالت النج: اس عبارت میں تعلی کی تیسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کو اپنا فیلی پر معلق کیا تو اس میں تمام صورتیں برابر ہیں، خواہ تعلق صحت میں ہواور شرط بحالت مرض ہو یا تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور خواہ وہ تعلی کوئی ایسا ہوجس کو انجام دیے بغیر چارہ کار ہومثانی شوہر نے یہ کہ کر طلاق کو معلق کیا ہو کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، تو اب اس فعل کو کرنا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے، یا وہ فعل ایسا ہوجس کا کرنا ضروری ہواوراس کو انجام دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہومثانی شوہر نے کھانا کھانے پر طلاق کو معلق کیا تھا یا نماز پڑھنے پر معلق کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان صورت میں معلق کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان صورت میں اس کے لیے ذکورہ فعل کو انجام دیئے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے، اس لیے اس صورت میں وہ شوہر فار کہلا ہے گا اوراس کی بوی امر آہ فار ہوگی جو شخق ارث ہوگی۔ اس لیے کہ شوہر نے مرض الموت میں طلاق کو معلق کر کے یا اس صالت میں شرط کو انجام دے کر بیوی کے حق وراثت کو باطل کرنے کا ارادہ کرلیا ہے، اس لیے اس کا یہ ارادہ اس کے عاد ہوگا۔

و إن لم يكن المع: اس كا حاصل يه به كدام لا بدى پر طلاق كومعلى كرنے كى صورت بيل شو بركومعذورنبيل سمجما جائے گا، كيوں كداس صورت بيل اس كى طرف سے كى اوركوتا بى به، اس ليے كدوہ امر لا بدى كے علاوہ كسى دوسرى چيز پر بھى معلى كرسكا تھا ليكن جب خوداس نے بيظطى كى ہے تو ظاہر ہے كداس كا انجام بھى اسى كو بھكتنا ہوگا۔ اور اس صورت بيل بھى بيوى سے ضرركو دوركر نے كے ليے شوہر كے تصرف اور اس كے قصد كور دكر ديا جائے گا۔

و اما الوجه الرابع الغ: ربی چوشی صورت یعنی جب شو ہرنے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر تعلق اور وجود شرط دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور جس فعل پر معلق کیا گیا ہووہ کوئی ایسافعل ہوجس کو انجام دینا ہیوی کے لیے ضروری نہ ہو، بلکہ اس سے مفر اور چارہ کار حاصل ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور پھر اسے میراث بھی نہیں ملے گی، کیوں کہ اس فعل کو انجام دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا مگر اس نے اسے انجام دے کر اپنا حق ساقط کرنے

پر رضا مندی کا اظہار کردیا ہے، اس لیے اس کاحق میراث ساقط ہوجائے گا، البتہ اگر طلاق کوکسی ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہوجس کا کرنا بیوی کے لیے ضروری ہواوراس کو کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بھی بیوی شوہر کی وارث ہوگی، اس لیے کہ وہ اس فعل کو انجام دینے کے لیے مجبور ہے اور یہ مجبوری خوج بٹو ہرکی طرف سے اسے لاحق ہوئی ہے، کیوں کہ اگر وہ اس فعل کو انجام نہیں دے گی تو کھانا نہ کھانے یا قضائے حاجت نہ کرنے میں اس کا دنیا وی نقصان ہوگا اور نماز نہ پڑھنے میں اس کا اخروی نقصان ہوگا اور نماز خربی ساقط کرنے پر راضی نہیں نقصان ہوگا اور خاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے حق میں نقصان دہ ہیں، اس لیے اس صورت میں وہ اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ استفاط حق پر راضی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ وراشت کی حق دار ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر تعلی بحالت صحت ہواور شرط مرض الموت میں پائی گئی ہوتو اگر فعل معلق الیمی چیز ہوجس کو انجام دینا ضروری نہ ہواور اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو مثلاً شوہر نے طلاق کو عورت کے دخول دار پر معلق کیا ہوتو چوں کہ یہاں فعل دخول کے بغیر بھی عورت کا کام چل سکتا ہے، اس لیے اس صورت میں اگر عورت گھر میں داخل ہوجائے گی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔ البتہ اگر فعل شرط ایسا ہوجس کو انجام دینا ضروری ہواور بدون اس کے کوئی چارہ کار نہ ہوتو اس صورت میں ام محمد ویشید اور امام زفر ویشید کے یہاں بھی بہی تھم ہے کہ اس صورت میں بھی اس فعل کو انجام دینے پرعورت مطلقہ ہوجائے گی اور وراثت سے محروم ہوجائے گی ، کیوں کہ یہاں شرط مرض الموت میں پائی گئی ہے اور اس وقت شوہر کی طرف سے کوئی قعل نیا تعلیق کا کوئی فعل نہیں پایا گیا ہے ، اس لیے کہ اس صورت میں تعلیق بحالت صحت کی گئی ہے، الہذا بحالت مرض شرط کا وجود شوہر کی طرف سے قصد الی الفرار نہیں کہلائے گا اور اس کی بیوی امر آہ فار نہیں ہوگی اور جب بیوی امر آہ فار نہیں ہوگی تو مطلقہ ہونے کے بعد وراثت کی بھی حق دار نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات شیخین کے یہاں اس صورت میں بھی عورت وارث ہوگی ، کیوں کہ شوہر نے تعلیق کوا پیے فعل پر معلق کیا ہے جس کو انجام دینے میں عورت مجبور ہے اور اسے ترک کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے ، اس لیے ہیوی کا یہ فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور ہیوی کو یہ فعل انجام دینے میں شوہر کا نائب اور اس کا آلہ سمجھا جائے گا اور نائب اور آلہ کا فعل چوں کہ اصل کی طرف منتقل ہوتا ہے ، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس صالت میں تعلیق کرک منتقل ہوتا ہے ، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس صاحت کی کوشش کی ہے اور اس کی بیوی امرا ۃ فار کہلانے کی مستحق ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، لہذا ہے عورت بھی ورا شت کی حق دار ہوگی۔

اس کوآپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسر فے خص کو کسی تیسر فیض کا مال ہلاک کرنے کا تھم دیا اور اس نے ہلاک کردیا تو مال مہلوک کا ضان ہالک کرنے کا تھم دیا تھا،

نے ہلاک کردیا تو مال مہلوک کا ضان ہالک کے واسطے سے اس شخص پر واجب ہوگا جس نے ہالک کو وہ مال ہلاک کرنے کا تھم دیا تھا،

کیوں کہ اس ہلاکت میں ہالک اور فعل ہلاکت کو انجام دینے والا شخص نائب ہے اور اس کا تھم دینے والا شخص اصل اور آمر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے آمر اور اصل پر اس مال کا ضان واجب ہوگا، ٹھیک اسی طرح مورت مسئلہ میں بھی عورت کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور شوہر ہی مجرم شار ہوگا اور اس کی طرف سے قصد اِلی الفرار محقق ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کی یوی وارث ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيُضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِكَا اللهِ تَرِثُ، لِأَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِيْنَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ وَ قَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرُءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرُءٌ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرُءٌ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرْضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرُءٌ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ،

تر جمل : فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے بحالت مرض ہیوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہو گیا اس کے بعد اس کا انقال ہوا تو اس کی بیوی وارث نہیں ہوگی ، امام زفر روائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ وارث ہوگی ، اس لیے کہ اس نے مرض الموت میں طلاق واقع کر کے فرار کا قصد کرلیا ہے اور وہ اس حال میں مراہے کہ اس کی بیوی عدت میں ہے۔لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرض کے بعد افاقہ ہوجائے تو وہ صحت کے درجے میں ہے کیوں کہ افاقہ سے مرض الموت ختم ہوجاتا ہے ، البذابید واضح ہوگیا کہ عورت کا کوئی ایساحت نہیں ہے جوشو ہر کے مال ہے متعلق ہو، اس لیے شوہر فارنہیں کہلائے گا۔

#### اللغاث:

﴿تعقب ﴾ يحية آيا ب- ﴿بوء ﴾ صحت يابي ﴿ فارّ ﴾ فرار اختيار كرنے والا \_

#### عام مرض میں طلاق دینا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کمی محض نے مرض کی حالت میں اپنی ہوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہوگیا، کین اس کے پچھ دنوں بعد اس کا انقال ہوگیا تو اب اس کی مطلقہ ہوی ہارے یہاں وارث نہیں ہوگی، امام زفر روشی نے یہاں وہ ہوی وارث ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بحالت مرض شوہر نے طلاق دے کر فرار کا ارادہ کیا ہے اور بیوی کی عدت کے دوران ہی اس کا انقال بھی ہوا ہے، اس لیے دہ شوہر فار کہلائے گا اور امرا آ قار مستحق میراث ہوتی ہے، لہٰذا اس کی بیوی کومیراث ملے گی اور وہ میراث سے محروم نہیں ہوگی رہا مستحت پر غالب آ پھی ہوا ہے، اس کے برخلاف مسلم درمیان میں صحت یاب ہونے کا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ موت اس صحت پر غالب آ پھی ہوگی ہے، اس کے برخلاف مارے یہاں نہ کورہ عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے درج مار درمیان میں شامل ہوگیا اور اس افاقے نے مرض کومرض الموت کی فہرست سے خارج کردیا اور یہ واضح کردیا کہ اس مرض میں شوہر کے مال سے بیوی کا کوئی حق متعلق نہیں ہوا تھا اور نہ بی اس کے شوہر نے فرار کا قصد کیا تھا، اس لیے اس کی دی ہوئی طلاق بھی واقع ور اس کی بیوی میراث سے میروی کی بوئی حیر ہوگی۔

وَ لَوْ طَلَقَهَا فَارْتَدَّتُ وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ ثُمَّ أَسْلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزُوْجُ مِنْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثُ، وَ إِنْ لَمُوتَدُّ وَالْعَيَادُ بِاللّٰهِ ثُمَّ أَسْلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزُوْجُ مِنْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثُ، وَ إِنَّا الْمُرْتَدُّ لَمُ الْإِرْفِ إِذَا الْمُرْتَدُّ لَا يَنَافِى الْإِرْفِ إِذَا الْمُرْتَدُ لَا يَرْفُ أَخَدًا، وَ لَا بَقَاءَلَهُ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ، وَ بِالْمُطَاوَعَةِ مَا أَبْطَلَتِ الْآهْلِيَّةَ، لِأَنَّ الْمُحْرَمِيَّةَ لَا يُنَافِى الْإِرْثَ لَا يَرْفُى الْإِرْثَ وَهُو الْبَافِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا طَاوَعَتُ فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِبُطُلَانِ

#### السَّبَبِ، وَ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَافِ لَا تَعْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا فَافْتَرَكَا.

ترجیلی: اور اگرشو ہرنے بوی کو طلاق دی پھر (عیاذ باللہ) وہ مرتہ ہوگئ، کین پھر اسلام لے آئی پھر شوہراہے ای مرض الموت میں مرگیا اور بیوی عدت میں تھی تو ہ و ارث نہیں ہوگئ، اور اگر وہ مرتہ نہیں ہوئی بلکہ جماع کے سلسلے میں اس نے اپنے شوہر کے بیٹے کی مطاوعت کی تو وہ وارث ہوگ ۔ وجفر ت بہ ہے کہ مرتہ ہو کر بیوی نے وراثت کی الجیت باطل کردی ، کیوں کہ مرتہ کی کا وارث نہیں ہوتا اور الجیت کے بغیر وراثت باق نہیں رہتی ۔ اور مطاوعت کی وجہ سے عورت نے الجیت کو باطل نہیں کیا، اس لیے کہ محرمیت وراثت کے منافی نہیں ہے۔ اور وہ باتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب عورت نے قیام نکاح کی صورت میں مطاوعت کی ، اس لیے کہ مطاوعت کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ۔ اور تین طلاق کے بعد مطاوعت کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ حرمت مطاوعت کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ۔ اور تین طلاق کے بعد مطاوعت کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ حرمت مطاوعت کی مورت برمقدم ہوتی ہے ، لہذا و دنوں صورتوں میں فرق ظاہر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿ العیاد ﴾ پناہ۔ ﴿ طاوعت ﴾ قدرت دی، بات مانی۔ ﴿ فوقة ﴾ علیحدگ، جدائی۔ مرض الموت کی مطلقہ کا ارتدادیا مطاوعت ابن زوج:

متلہ یہ ہے کہ اگر مرض کی حالت میں کمی شخص نے اپنی ہوی کو طلاق مغلظہ یا طلاق بائن دی پھراس کی وہ ہوی مرتد ہوگئ، لیکن شوہر کے انتقال اور اتمام عدت سے پہلے وہ مشرف بداسلام ہوگئی اس کے بعد سابقہ مرض کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہوگیا اور وہ بھی عدت میں تقی تو بھی وہ ہوی وارث نہیں ہوگی۔اس کے برخلاف طلاق کے بعد اگر اس نے شوہر کے بیٹے سے جماع کرالیا اور اسے جماع برقدرت دیدی تو وہ وارث ہوگی۔

صاحب ہدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں وجفرق یہ ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے عورت نے ورافت کی اہلیت کو باطل کردیا کیوں کہ مرتد کسی کا وارث نہیں ہوتا اور اہلیت کے بغیر ورافت اور استحقاق ورافت کی بقاء نہیں رہتی ، اس لیے ارتداد کی صورت میں توں کہ مرتد کسی فت اللیت باطل کی صورت میں توں کہ لیافت کی اہلیت باطل کی صورت میں توں کہ لیافت کی اہلیت باطل نہیں ہوتی صرف محرمیت فابت ہوتی ہے اور محرمیت ورافت کے منافی نہیں ہے، یعنی الیا ہوسکتا ہے کہ دولوگوں میں محرمیت بھی ہواور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں ، اس لیے مطاوعت کی صورت میں چوں کہ اہلیت ارث باتی رہتی ہے اور اہلیت استحقاق ورافت کے لیے کافی ووافی ہے۔ اہذا اس صورت میں وہ یوی وارث ہوگی بشرطیکہ عدت باتی ہو۔

اس کے برخلاف اگر طلاق سے پہلے بقائے نکاح کی حالت میں بیوگی ابن زوج سے مطاوعت کرتی ہے تو اس مطاوعت کی وجہ سے بیوی شوہر کی میراث سے محروم ہوجائے گی، کیوں کہ قیام نکاح کی حالت میں مطاوعت سے فرقت ثابت ہوتی ہے اور چوں کہ بیو گرفت ہوگی ہے، اس لیے فرقت پر اقدام کرنے کی وجہ سے بیوی کوسب ارث یعن نکاح کے بیو فرقت بیوی کوسب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی سے تو کیا کرے گا قاضی ۔ اور شوہر کے تین طلاق دینے کے بعد اگر بیوی مطاوعت سے صرف تین طلاق دینے کے بعد اگر بیوی مطاوعت کرتی ہوتی ہوگی کیوں کہ اس صورت میں اس کی مطاوعت سے صرف

ر آن البداية جلد ١٤ ١٥ من الماملان كايان

حرمت ثابت ہوگی فرقت نہیں کیوں کہ یہاں حرمت مطاوعت سے مقدم ہے اور فرقت حرمت سے بھی مقدم ہے۔ اور میراث سے محرومی کا سبب فرقت ہے نہ کہ حرمت ، الہٰ ذا اس صورت میں عورت ڈینے کی چوٹ پر دارٹ ہوگی ، اس لیے کہ مرض الموت میں مطلقہ ہونے کی وجہ سے وہ امرا ۃ فار ہے ادرامرا ۃ فارستی ورافت ہوتی ہے۔

وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَ لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ وَرَقَتُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَمُنْكَايَة لَا تَوِكُ، وَ إِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الْمَرَضِ وَرَثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هَذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، إِذْهِيَ مُلْجَأَةٌ إِلَى الْخُصُوْمَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَاءِ عَنْ نَفْسِهَا، وَ قَدْ بَيَّنَا الْوَجْةَ فِيْهِ.

تر جھلے: اور جس خیص نے بحالت صحت اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور مرض الموت میں اس نے لعان کیا اس کی بیوی وارث ہوگی، امام محمد والتی از فرماتے ہیں کہ وارث ہوگی۔ اور بیر ہوگی، امام محمد والتی از فرماتے ہیں کہ وارث نہیں ہوگی اور اگر تہمت لگانا (بھی) مرض الموت میں ہوتو بالا تفاق وہ وارث ہوگی۔ اور بیر مسئلہ ایسے تعلی تعلق کے ساتھ ملحق ہے جس سے ورت کو جارہ کار حاصل نہ ہو، کیوں کہ اپنے نفس سے زنا کے عارکو ختم کرنے کے لیے بیوی خصومت پر مجبور ہوئی ہے اور ہم اس کی تو جیہ بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ زنا كاالزام لكايا ﴿ لاعن ﴾ لعان كيا - ﴿ملجاة ﴾ مجبوركردي كن ب- ﴿عاد ﴾ شرمسارى -

#### بحالت محت تهت لكاف اورمرض الموت مس لعان كرف كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے تذری اورصحت کی حالت ہیں اپنی ہوی پرزنا کی تہمت لگائی اورمرض الموت ہیں اس نے لھان کر کے ہیوی سے علیحدگی افتیار کی اور پھر عدت کے دوران وہ مرگیا تو حضرات شیخین کے یہاں اس کی ہوی وارث ہوگی، لیکن امام محمد والشیخل کے یہاں اس کی ہوی وارث ہوگی، لیکن امام محمد والشیخل کے یہاں وہ ہوی وارث نہیں ہوگی، ہاں اگر قذ ف اور لھان دونوں ہوالت مرض ہوں تو اس صورت ہیں سب کے یہاں ہوی وارث ہوگی دوسری را آئیں کہ بیت کم اور یہ مسئلہ اس صورت سے متعلق اور ہمتی ہو جس بیل مورت کے طلاق کو ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہے جس کا کرنا ہوی کے لیے ضروری تھا اور اس فعل کو انجام دینے کے علاوہ ہوی کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں تھی، کیوں کہ اس مسئلے کی طرح صورت مسئلہ بیل بھی شو ہر نے اس پرزنا کی تہمت لگا کر اسے اپنے نفس سے تہمت دور کرنے کے لیے قاضی کا دروازہ کھنکھنانے پر مجبور کیا ہے لہذا جس طرح مسئلہ طلاق میں عورت فعل تعلق کو انجام دینے پر مجبور تھی اس طرح یہاں بھی وہ قاضی کا دروازہ کھنکھنانے پر مجبور کیا ہے لہذا جس طرح مسئلہ طلاق میں عورت فعل تعلق کو انجام دینے پر مجبور تھی اس محمد المنے کے تحت بیان کا ماد کا سرح

وَ إِنْ اللَّى امْرَأْتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيْلَاءِ وَهُوَ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْإِيْلَاءُ أَيْضًا فِي الْمَرَضِ وَرَثَتْ، لِأَنَّ الْإِيْلَاءَ فِي مَعْنَى تَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ خَالٍ عَنِ الْوُقُوْعِ فَيَكُوْنُ مُلْحَقًا بِالتَّعْلِيْقِ

بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكَرُنَا وَجُهَهُ.

ترجیل : اوراگر تندری کی حالت میں شوہر نے اپنے ہوئی سے ایلاء کیا پھر ایلاء کی وجہ سے عورت بائند ہوگئی اور شوہر مریض ہوتو وہ شوہر کی وہ اس نے کہ ایلاء کرنا چار ماہ کے جماع سے خالی ہونے پر طلاق کو معلق کرنے کے معنی میں ہولا وہ ت کے آنے پر طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ ملحق ہوگی اور اس کی دلیل ہم بیان کر کے جیں۔

کر کیے جیں۔

#### اللغاث:

﴿الَّى ﴾ ايلاء كرليا ( جار ماه تك قريب نه جانے كى تتم كھالى ) - ﴿ بانت ﴾ بائند ہوگئ - ﴿ مضى ﴾ گزر جانا -

#### ایلاومرض:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے صحت کی حالت میں اپنی ہیوی سے ایلاء کیا یعنی یہ ہم کھائی کہ چار ماہ تک اس سے وطی نہیں کرے گا اور پھراس نے اپنی قتم پوری کرلی لینی چار ماہ تک اس نے ہیوی سے وطی نہیں کیا اور یہ چارالی حالت میں کممل ہوئے کہ شوہر مرض الموت میں مبتلا تھا تو اس چار ماہ کی تکمیل پر اس کی ہیوی مطلقہ با ئنہ ہوجائے گی ، لیکن شوہر کی وارث نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس وقت جو فرقت اور بینونت پیش آئی ہے وہ شوہر کے ایلاء کی طرف منسوب ہا اور اس وقت شوہر مرض الموت میں مبتلا ہے جب کہ اس فرقت کا سبب یعنی ایلاء اس کے مرض سے چار ماہ پہلے کا ہے اور اس مرض میں شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ کچھنمیں پایا گیا جو طلاتی اور فرقت کا سبب ہے ، اس لیے ہم شوہر کو فارنہیں قرار دے سکتے اور جب شوہر فارنہیں ہوگا تو اس کی ہیوی امراۃ فارنہیں ہوگی ۔ اور جب دو امراۃ قارنہیں ہوگی تو مستحق میراث بھی نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر ایلاء اور بینونت دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور پھر دوران عدت شوہر کا انقال ہوجائے تو اس صورت میں اس کی بیوی وارث ہوگی، کیوں کہ بیا یلاء چار ماہ تک بیوی سے وظی نہ کرنے پر طلاق کو معلق کرنے میں ہے، لہذا جس طرح کسی وقت اور موسم کے آنے پر طلاق کو معلق کرنے سے تعلق سابق تطلیق بن جایا کرتی ہے اور بقائے عدت کی صورت میں شوہر کا قصد الی الفرار مخقق ہوجا تا ہے اور اس کی بیوی اس کی وارث ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایلا تعلیق کے معنی میں ہوگا اور بیوی امرا آ قار ہونے کی وجہ سے ستحق وراث موگی۔ صاحب ہوائی نے وقعد بینا الوجه سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ (عنامہ)

قَالَ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ الَّذِي يَمُلِكُ فِيْهِ الرَّجُعَةَ تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ حَتَّى يَحِلَّ الْوَطْيَ فَكَانَ السَّبَبُ قَائِمًا، وَ وَ كَلُّ مَا ذَكُوْنَا أَنَّهَا تَرِثُ إِنَّمَا تَرِثُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

ترجیل: حضرت مصنف علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جس میں شو ہرکور جعت کا اختیار رہتا ہے اس کی تمام صورتوں میں اس کی بیوی وارث ہوگی ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ طلاق رجعی نکاح کوختم نہیں کرتی یہاں تک کہ اس میں وطی کرنا

## ر أن البداية جلد ١٥ كر ١٥٠ كر ١٥٠

حلال ہوتا ہے اس لیے سبب (وارث) باتی رہا۔ اور ہروہ جگہ جہاں ہم نے عورت کے وارث ہونے کو بیان کیا ہے وہاں عورت اس وقت وارث ہوگی جب شوہر کی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ اس کی بیوی عدت میں ہو۔ اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔

#### طلاق رجعی مانع عن الارث نہیں:

اس عبارت میں دو باتوں کا بیان ہے(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق رجعی کی تمام صورتوں اور تمام شکلوں میں بوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی، کیوں کہ طلاق رجعی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ای لیے طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کے لیے بیوی سے وطی کرتا حال ہوتا ہے اور ندی کی رجعت شار کی جاتی ہے، لہذا جب طلاق رجعی میں نکاح باتی رہتا ہے اور نکاح کی بقاء بی وراثت کے استحقاق کا سبب ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی وارث بھی ہوگی مگر اس وراثت کے اور ہرموقع پر بیوی کے وارث ہونے کے لیے بیشر طاور ضروری ہے کہ شوہر کا انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو جب بیوی کی عدت باتی ہو، کیوں کہ انتقال کے عدت کے بعد زوجین کا ہرمعالمہ ایک دوسرے سے الگ اور صاف ہوجاتا ہے چہ جائے کہ میراث جیسا اہم معاملہ باتی ہو۔ یہی وہ دوسری بات ہے جے اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔

فقط والله اعلم علمه اتم





صاحب عنایہ والسلا نے لکھا ہے کہ رجعت طبعی طور پرطلاق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے صاحب ہدایہ وضع اور بیان کے اعتبار سے بھی باب الرجعة کو کتاب الطلاق کے بعد بیان کررہے ہیں تا کہ طبع اور وضع میں مناسبت اور یکا گئت پیدا ہوجائے۔وھکذا فی البنایه (۲۲۲/۵)

رجعت کے نغوی معنی ہیں واپس ہونا، لوٹنا او رطلاق کے بعد رجعت کے ذریعے چوں کہ بیوی دوبارہ شوہر کے لکلاح ہیں واپس آ جاتی ہے، اس لیے اس معنی کی وجہ سے رجعت کورجعت کہا جاتا ہے۔ رجعت کے اصطلاحی اور شرع معنی ہیں استدامہ ملك النكاح بعنی ملک تکاح کو باقی رکھنے کا نام اصطلاح شرع ہیں رجعت کہلاتا ہے۔ صاحب بنایہ والٹی نے اکھا ہے کہ صحت رجعت کے لین خی شرطیں ہیں (۱) الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دیتا یا ان الفاظ کنایہ کے ساتھ طلاق دیتا ہو صریح کے معنی ہیں ہوں (۲) طلاق کے عوض مال نہ لیا گیا ہو (۳) شوہر نے تین طلاق نہ دیا ہو (۳) ہیوی مدخول بہا ہو (۵) اس کی عدت باقی ہو۔ (۲۲ ۲۸۵)

وَ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطُلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطُلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِذَّتِهَا رَضِيَتْ بِلَالِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأَمْسِكُوْهُنَ بِمَعْرُونِ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ ، لِأَنَّ الرَّجْعَة الشَيْدَامَةُ الْمِلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ سُمِّي إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ، وَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا.

ترجیملہ: جب شوہر نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاق رجعی دیں تو اسے عدت کے دوران عورت سے رجوع کرنے کا اختیار ہے،خواہ عورت اس پر راضی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے" ان عورتوں کوشر عی دستور کے مطابق روک لو" اور بیدارشاد بغیر کی تفصیل کے ہے۔ اور عدت کا باقی رہنا ضروری ہے اس لیے کہ ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام رجعت ہے، کیاتم دیکھتے نہیں کہ اس کا امساک نام رکھا گیا ہے اور امساک ابقاء ہی ہے اور باقی رکھنا عدت ہی غین محقق ہوگا، کیوں کہ انقضائے عدت کے بعد شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يراجع ﴾ رجوع كرلے ﴿ أمسكوا ﴾ روك ركور ﴿ معروف ﴾ ببتر طريقے سے ﴿ فصل ﴾ فاصل، وقفد ﴿ واستدامة ﴾ برقرار ركفنا ـ ﴿ امساك ﴾ روك ركھنا ـ ﴿ إبقاء ﴾ بيانا، باتى ركھنا ـ

#### رجوع عن الطلاق كي حيثيت اورشرا تلا:

صورت مسکرتو بالکل واضح ہے کہ آگر کوئی شخص اپنی ہوی کو ایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دیتا ہے اور پھر وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے رجوع کرنے اور اپنی مطلقہ ہوی کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کا پورا پورا حاصل ہے، خواہ وہ ہوی رجعت کے لیے تیار ہو یا نہ ہواور خواہ وہ رجعت پر راضی ہو یا نہ ہو بہر صورت شوہر کور جعت کا حق اور اختیار ہے ، کیوں کہ مطلقہ رجعیہ کے متعلق قرآن کریم کا اعلان ہے ہے فاذا بلغن أجلهن فامسکو هن بمعوو ف او فار قوهن بمعوو ف کہ جب مطلقہ رجعیہ عورتی افتقائے عدت کے قریب پی جا تی ان کی موافق رخصت کر دوباتوں کا اختیار ہے یا تو وہ ان کوشری طریقے کے مطابق دوبارہ اپنی کا میں رکھایں یا پھر آئیں دستورشری کے موافق رخصت کردیں۔ اور چوں کہ ان دونوں باتوں میں قرآن نے عورتوں کی رضاء یا عدم رضاء سے کوئی بحث نہیں کی ہے ،اس لیے ہے کم مطلق ہوگا ، اورشو ہروں کوئی الاطلاق رجعت کا اختیار ہوگا۔

و لا بد من قیام العدة النع: فرماتے ہیں کہ صحت رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، کوں کہ ملک نکاح کو ہاتی رکھنے کا نام رجعت ہے ای لیے قرآن نے رجعت کو إمساک کے کلے سے تجیر کیا ہے اور إمساک کے معنی بھی ہاتی رکھنے کے ہیں اورامساک اوراستدامی ملک کے معنی صرف اور صرف عدت میں مخفق ہو سکتے ہیں، اس لیے جواز رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، اور عدت کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی ہیں کہ عدت کے بعد عورت سے شوہر کی ملکیت فتم ہوجاتی ہے اور ملکیت کے میں کہتے ہیں کہ صحیت رجعت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیت رجعت کے لیے بقائے عدت شرط اور ضروری ہے۔

وَالرَّجْعَةُ أَنْ يَقُولَ رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ إِمْرَأَتِي وَ هَذَا صَرِيْحٌ فِي الرَّجْعَةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْآثِعَةِ، قَالَ أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهُوةٍ وَ هَذَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُرُمُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ لَأَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُرُمُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُوَ السِّيْكَاحِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ، وَ سَنْقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السِّيَاءَ اللهُ عَلَى الْإِسْتِدَامَةً النِّكَاحِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ، وَ سَنْقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السَّقَاطِ الْحِيَادِ وَالدَّلَالَةَ فِعُلَّ يَحُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهِذِهِ الْأَفَاعِيلُ تَخْصُ بِهِ خُصُوصًا فِي حَقِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ السَقاطِ الْحِيَادِ وَالدَّلَالَةُ فِعُلَّ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهِذِهِ الْأَفَاعِيلُ تَخْصُ بِهِ خُصُوصًا فِي حَقِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْمَسَاعِنَيْنِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّطُولُ إِلَى غَيْرِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّوْمُ إِلَى عَيْدِ الْمَاعِينَ فَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّوْمُ عَلَيْقَ الْمَسَاعِنَيْنِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا وَالْطَيْسِ وَغَيْرِهِمَاء وَالْطَيْسُ وَعَلَى الْمُسَاعِنَيْنَ وَالطَّيْسِ وَغَيْرُهُمَا وَلَالْمَا لَالْمَاعِلَى الْمُسَاعِنَيْنَ وَالْطَيْسُ وَالْلُهُ وَالْعَلَى الْفَاعِلُولُ الْعَلَقَةَ الْمَالُولُ الْعَلَيْمُ وَالْمُ الْمُعَلِقِ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُسَاعِلُولُ الْقَالِمُ الْمُسَاعِلَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُوالِقُ الْمُ الْمُعَ

ترفیجہ نے: اور رجعت یہ ہے کہ شوہر یوں کے کہ میں نے تجھے رجعت کرلی، یا میں نے اپنی بیوی ہے رجعت کرلی اور بیر جعت کے لیے صریح لفظ ہے جس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یا شوہر بیوی ہے وطی کرلے، یا اسے بوسہ لے لے، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کود کھے لے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشیاد فرماتے ہیں کہ خبوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کود کھے لے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشیاد فرماتے ہیں کہ ربان سے کہنے پر قادر ہونے کی صورت میں صرف قول کے ذریعے رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت ابتدائے نکاح کے درج میں ہیں سے بیاں تک کہ (شوافع کے یہاں) مطلقہ رجعیہ بیونی سے وطی کرنا حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں رجعت نکاح کو باتی رکھنے کا نام ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور عنقریب اے ثابت بھی کریں گے انشاء اللہ۔

اور فعل بھی استدامت پردلیل واقع ہوتا ہے جیسا کہ خیار ساقط کرنے میں ہے اور فعل کا دلیل بننا نکاح کے ساتھ خاص ہے اور مذکورہ تمام افعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں بالخصوص آزاد عورت کے تن میں۔ برخلاف شہوت کے بغیر چھونے اور دیکھنے میں ،اس لیے کہ سے بدون نکاح بھی محلی ہوجاتا ہے جیسے دابیاور ڈاکٹرنی وغیرہ کے حق میں۔ اور غیر فرج کی طرف دیکھنا بھی بھی ایک ساتھ رہنے والوں میں بھی واقع ہوجاتا ہے اور عدت کے زمانے میں شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، لہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت ہوگا تو شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، لہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت ہوگا تو شوہر بیوی کو طلاق دیدے گا اور بیوی کی عدت دراز ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ وَطَاهَا ﴾ اس سے جماع كرلے۔ ﴿ يقبل ﴾ چوم لے، بوسہ لے لے۔ ﴿ يلمس ﴾ چھوئے۔ ﴿ فوج ﴾ شرم گاه۔ ﴿ استدامه ﴾ برقر ارركه نا۔ ﴿ اسقاط ﴾ كرانا، ساقط كرنا۔ ﴿ يخص ﴾ فاص بوتا ہے۔ ﴿ مسّ ﴾ چھونا۔ ﴿ قابلة ﴾ وايه، بچ جنوانے والى۔ ﴿ مساكن ﴾ بمنشين، ساتھ رہنے والے۔

#### رجوع كاطريقه:

اس عبارت میں رجعت کی صورتوں اور اس کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو لی رجعت بھی صحیح ہے اور فعلی رجعت بھی صحیح ہے خواہ شوہر قولی رجعت پر قادر ہوتے ہوئے بھی فعلی رجعت کر بہر صورت اس کی بیر رجعت اور سے آئز ہے، لیکن امام شافعی پاٹٹھلا کے یہاں اگر شوہر رجعت بالقول پر قادر ہے تو اس کے لیے رجعت بالفعل کرنا درست نہیں ہے اور رجعت بالفعل سے رجعت محقق نہیں ہوگی ، ان کی دلیل یہ ہے کہ رجعت کرنا از سرنو ذکاح کرنے کے درجے میں ہے، لہذا جس طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے ای طرح ترجعت کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے اور بلا عذر تو لی سے فعلی رجعت کی طرف عدول کرنا درست نہیں ہے ، اس لیے شوافع کے یہاں مطلقہ ربعیہ سے شوہر کے لیے وطی کرنا حال نہیں ہے ، لبذا مطلقہ ربعیہ سے بدون ربعت تو لی شوافع کے یہاں وطی حلال نہیں ہے ، لبذا

اس کے برخلاف ہمارے یہاں شوہر کے لیے مطلقہ رجعیہ بیوی سے وطی کرنا بھی حلال ہے اور رجعت بالقول پر قادر ہوتے ہوئے سے بخص رجعت بالفعل سے رجعت کا تحقق درست ہے، کیوں کہ ہمارے یہاں رجعت از سرنو نکاح کا نام نہیں ہے بلکہ نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے بعد بھی میاں بیوی کا نکاح باتی رہتا ہے، کین اس نکاح کی بقاء اور اس کے تحفظ کے لیے عدت رکھنے کا نام ہے بعنی طلاق رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کا نکاح باتی رہتا ہے، کین اس نکاح کی بقاء اور اس کے تحفظ کے لیے عدت

### ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المسلم المسل

ے دوران رجعت کرنے کا افتیار باقی رہتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جورجعت کو ملک نکاح کے لیے استدامت قرار دیا ہے آگے چل کر ہم اس کی مزید وضاحت بھی پیش کریں گے اور وہ وضاحت یہی ہے کہ الطلاق الرجعی لا یحوم الوطی یعنی طلاق رجعی وطی کوحرام نہیں کرتی۔

والفعل الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جونعل کورجعت پردلیل مانے ہیں وہ ہرنعل کو دلیل نہیں مانے بلکہ ہم ایسے افعال کو رجعت پردلیل مانے ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے اور جوافعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں اور زوجین ہی عمو ما آئیں انجام دیے ہیں مثلاً دطی کرنا شہوت کے ساتھ خاص ہیں اور عمونا درجیونا یا شہوت کے ساتھ اس کی شرم گاہ کی طرف دیکھنا یہ سب ایسے افعال ہیں جونکاح کے ساتھ خاص ہیں اور عمونا زوجین ہی آئیس انجام دیتے ہیں، البذا اگر مطلقہ رجعیہ عورت کے شوہر سے اس طرح کے افعال کا صدور ہوتا ہے تو ان افعال کورجعت شار کریں گے اور ان کے ذریعے شوہر ملک نکاح کو باتی دیکھنے والا شار ہوگا، اور نعل کو استدامت پردلیل مانا میں ہوتا ہے شاؤ ایک محفص نے خیار شرط کے ساتھ کو کی باندی خریدی اور مدت خیار میں اس نے اس باندی سے وطی کرلیا تو اس کا میفعل استدامتِ ملک کی دلیل ہوگا اور اس کا خیار ساقط ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چا شابھی استدامتِ ملک کی دلیل ہوگا اور اس کا دلیل ہوگا اور اس کے اس نعل سے رجعت کا تحق ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چا شابھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل ہوگا اور اس کے اس نعل سے رجعت کا تحق ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ والشخانے وطی اورتقبیل وغیرہ کوآزادعورت کے حق میں نکاح کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام اور ساتھ نکاح کے بعد ہی بیدافعال انجام دیے جاسکتے ہیں اور نکاح سے پہلے آزادعورت کے حق میں اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے برخلاف باندی کے حق میں نکاح کے بغیر بھی اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ باندی ملک یمین یاملک متعد کے طور پرکسی کی ملکیت میں آئی ہوتو بدون نکاح بھی اس سے استمتاع درست اور حلال ہے۔

بخلاف المس الغ: اس کا حاصل ہے کہ کس اور قبل وغیرہ ہے ای وقت رجعت ثابت ہوگی جب شہوت کے ساتھ ان کا صدور ہوا ہو، کین اگر شہوت کے بغیر بیا فعال صادر ہوں تو پھر ان سے رجعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شہوت کے بغیر بیا فعال ، کا صدور ہوا ہو، کین اگر شہوت کے بغیر بیا فعال مار ہوں تو پھر ان سے رجعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شہوت کے ساتھ اس طرح کی بید کرسی صادر ہوتی ہیں اور بدون نکاح بھی حلال ہیں چنانچہ دابیا اور طبیب وغیرہ سے بھی عورت کے ساتھ اس طرح کو سے ہای طرح ثبوت کے ساتھ ان کا صدور ضروری ہے ، ای طرح ثبوت رجعت کے لیے بیوی کی شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا ہمی ضروری ہے، کیوں کہ عمو ما پڑوی لوگ اور ایک ساتھ در ہے ہیں اور پھر شوہر اور بیوی تو دور ان عدت ایک دوسرے کے ماتھ اس ساتھ در ہے ہیں اس لیے شرم گاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کرد کھنے کا معالمہ تو نہایت آ سان ہے، لہذا شہوت رجعت کے لیے شرم گاہ کے ساتھ در ہے ہیں اس لیے شرم گاہ کے علاوہ کود کھنا کا شہوت کے علاوہ کود کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شوم پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کود کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شوم پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کود کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شوم پھر بیوی کو طلاق دے گاہ در بلا وجہ عورت کی عدت طویل ہوجائے گی اور اس صورت میں عورت کا ضرر ہے اور اسے حرج ہے والمحر ہے مدفوع فی المشوع۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَن يُّشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّاعَيْةِ فِي الْمُعَلَّيْةِ فِي السَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ رَمَ اللَّاعَيْةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَشُهِدُواْ ذَوِى عَدُلٍ مِنْكُمْ ﴾ (سورة الطلاق: ٢)، وَالْأَمْرُ لِلْإِيْجَابِ، وَلَنَا الطَّلَقُ النَّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْإِشْهَادِ، وَ لِأَنَّةُ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتُ شَرْطًا فِي الْفَيْءِ وَالْإِيْلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيهَا، وَ فِيْهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فَيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فَيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ الزِيلَاءِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا يَعْرِي التَّنَاكُرُ فِيهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُفَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُفَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا يَعْمَلَ فَي الْمُفَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا يَعْلِمُ الْمُفَارِقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ ، وَيُسْتَعَا أَنْ يُعْلِمُها كَيْ لَا يَعْلِمُ مَا الْمُعْمِيةِ الْمُعْتَةُ مُنْ الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُهُمُ الْمُعْلِمُ الْعَلِيْهِ الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْعُرِيقِي الْمَالِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ متحب سے ہے کہ شوہر رجعت پردوگواہوں کو گواہ بنا نے، لیکن اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تو بھی رجعت سے اسلم منافعی والتی لیڈ نے اپنے دوتو لوں میں سے ایک میں فرمایا کہ (بدون اجتہاد) رجعت سے ختی نہیں ہے اور یہی امام ما لک والتی لیڈ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے میں سے دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنالو، اور امر ایجاب کے لیے ہے، ہماری دلیل اشتہاد کی قید سے نصوص کا مطلق ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ رجعت نکاح کی استدامت ہے اور نکاح میں بحالت بقاء شہادت شرط نہیں ہے جیسا کہ فی اور ایلاء میں ہوتا ہے، تا ہم زیادتی احتیاط کے پیش نظر شہادت متحب ہے تا کہ اس میں انکار نہ ہو سکے اور امام شافعی والتی نے شادت کو مفادقت کے ساتھ ملاکر شافعی والتی نے شہادت کو مفادقت کے ساتھ ملاکر خوالاں کہ مفادقت میں شہادت متحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر یہوی کو رجعت سے مطلع کر دے تا کہ وہ معصیت میں نہ ذکر کیا ہے حالاں کہ مفادقت میں شہادت مستحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر یہوی کو رجعت سے مطلع کر دے تا کہ وہ معصیت میں نہ دی۔

#### اللغاث:

﴿یشهد ﴾ گواه بنا ہے۔ ﴿ذوی عدل ﴾ دو عدل والے۔ ﴿إشهاد ﴾ گواه بنانا۔ ﴿استدامة ﴾ برقرار رکھنا۔ ﴿فيىء ﴾ انکار کرنا۔ ﴿قون ﴾ ملایا ﴿فيىء ﴾ انکار کرنا۔ ﴿قون ﴾ ملایا ہے۔ ﴿یعلم ﴾ بتلادے۔

#### رجوع بركواه بنانا:

مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہراپنی مطلقہ ربعیہ ہوی سے رجعت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوعادل اور حق پرست آدمیوں کورجعت پر گواہ بنالے اور ہمارے یہاں ایسا کرنامتحب اور شخس ہے جب کہ امام شافعی پڑائیڈ کے دوقولوں میں سے ایک قول میں اور امام مالک پڑائیڈ کے یہاں اشہاد واجب اور ضروری ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واشھدوا الح کے فرمان سے رجعت اور فرقت کے مواقع پر اشہاد کا تھم دیا ہے اور اُشھدوا امر کا صیغہ ہے جس کا موجب وجوب ہے لہذا اس امر کے پیش نظر بوقت رجعت اشہاد واجب ہوگا۔

اشہاد کے متحب ہونے پر ہماری دلیل ان تمام نصوص کا اطلاق ہے جواشہاد کی قید اور شرط سے خالی ہیں مثلاً قرآن کریم کی سے

## 

آیتیں (۱) فامسکو هن بمعروف (۲) فامساك بمعروف (۳) و بعولتهن أحق بر دهن دغیره وغیره بیتمام آیتیں صرف اور صرف رجعت پر دلالت كررى بیں اور رجعت كے ليے اشہاد كے وجوب سے خاموش اور ساكت بیں ، اب اگر ہم اشہاد كو واجب قرار دیدیں تو نصوص مطلقہ پر زیادتی كرنالازم آئے گاجو درست نہیں ہے۔

رجعت میں اشہاد کے واجب نہ ہونے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ رجعت بقائے نکاح کا نام ہے اور بقائے نکاح کے لیے اشہاد شرطنہیں ہے، لہذار جعت کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہوگا جیسا کہ فی اور ایلاء میں بھی بقائے نکاح مقصود ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہے، ہاں زیادتی اصلاط کے پیش نظر اشہاد مندوب وستحسن ہے اور شوہر کو بوقت رجعت اشہاد کر لینا چاہیے تا کہ دوبارہ ازدوا جی زندگی گذار نے میں آخیں کوئی دشوار کی نہ مواور لوگوں کی بد گمانیوں سے نیچ جا کیں ، اس لیے اس حوالے سے اشہاد کر نامستحب ہے اور امام شافعی والشیل فی میں تعلق کے دو ہوں سے بھی استحب بی پر محمول ہے ، کیوں کہ اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں شہادت کو مفارقت میں معارف و اشھدوا دوی عدل منکم اور مفارقت میں بالا تفاق شہادت مستحب ہی ہوگی ، واجب نہیں ہوگی۔

ویستحب أن یعلمهاالخ: فرماتے ہیں کہ شوہرکو چاہیے کدرجعت سے اپنی ہوی کوبھی آگاہ کردے، کیوں کہ جب ہوی کومعلوم رہے گاتو وہ اس کی تیاری میں رہے گی اور کسی دوسری جگہ شادی وغیرہ کرنے سے باز رہے گی، ورنہ تو عدم علم کی صورت میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے پیشکی اطلاع بہتر ہے۔

وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعُتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتُهُ فَهِيَ رَجُعَةٌ، وَ إِنْ كَذَّبَتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهِمَا إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيْقِ تَوْتَفَعُ النَّهُمَةُ، وَ لَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهِمَا إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيْقِ تَوْتَفَعُ النَّهُمَةُ، وَ لَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي وَالْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

تر جمله: اور جب عدت ختم ہوگئ تو شوہر نے کہا میں نے عدت میں تم سے رجوع کرلیا تھا اور بیوی نے اس کی تقیدیق کردی تو وہ رجعت ہوگا ،اس لیے کہ شوہر نے ایس کی تکذیب کردی تو ہوی کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ شوہر نے ایس چیز کی خبردی ہے جس کوشوہر فی الحال پیدا کرنے کا مالک نہیں ہے، لہذا وہ متہم ہوگا ،لیکن بیوی کی تقیدیق سے تہمت ختم ہوجائے گی۔اور امام ابوحنیف آئے یہاں بیوی پر فتم نہیں ہے اور بیا شیائے ستہ میں استحلاف کا مسئلہ ہے اور کتاب الزکاح میں بید سئلہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

-﴿ انقضت ﴾ كَرْ رَكَىٰ ، حتم ہوگئ \_ ﴿ متھم ﴾ تہمت والا \_ ﴿ تو تفع ﴾ اٹھ جائے گ \_

#### عدت کے بعدرجوع فی العدة کا دعویٰ کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی عدت ختم ہونے کے بعد شوہر نے اس سے کہا کہ میں نے تو عدت کے دوران تم سے رجعت کرلی تھی، البذا ہمارا تمہارا نکاح باقی ہے اور بیوی نے اس کی تصدیق بھی کردی تو یہ رجعت شار ہوگی اور ان دونوں کے لیے از دواجی زندگی گذارنا سیح ہوگا، لیکن اگر بیوی شوہر کی تکذیب کردیتی ہے تو اس صورت میں بیوی کی تکذیب معتبر ہوگی اور رجعت

ٹابت نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے ایس چیز کی خبر دی ہے جے فی الحال وہ پیدائہیں کرسکتا، اس لیے اپی خبر میں وہ متہم ہوگا ہاں جب
یوی تصدیق کرد ہے گی تو اس کی تقدیق ہے تہمت دور ہوجائے گی، اس لیے ہم نے صورت مسئلہ میں رجعت کا معاملہ بیوی کی
تقدیق اور اس کی تکذیب پرموقوف کردیا ہے۔ اور تقدیق یا تکذیب کی صورت میں امام اعظم والتی گائے ہیاں بیوی ہے کسی طرح کی
کوئی تشم نہیں کی جائے گی، صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان چھے اشیاء میں قتم لینے ہے متعلق ہے جو کتاب النکاح میں گذر چکا
ہے، مگر صاحب بنایہ کی تحقیق ہے ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب النکاح میں یہ مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی
معمولی ہی جھک بیان کی گئی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الدعوات میں ان شاء اللہ یہ بحث آئے گی۔ (۲۳۳۸)

وَ إِذَا قَالَ الرَّوْجُ قَدُ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَصَتُ عِدَّتِي لَمْ يَصِحَّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَانَةُ، وَ قَدْ سَبْقَتُهُ الرَّجْعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّفُنُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَاللَّا اللَّهُ الرَّجْعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّفُنُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتُ عِدَتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَ

ترفیجہ کے: اور جب شوہر نے (اپنی ہوی ہے) کہ میں نے تم سے رجعت کرلیا ہے اور ہوی نے اس کا جواب دیے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری ہو پھی ہے تو حضرت امام ابوطنیفہ والتی لیڈ کے یہاں رجعت صحیح نہیں ہوگی، حضرات صاحبین و کوالیا افراتے ہیں کہ رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت نے عدت کو پالیا، کیوں کہ ظاہرا عورت کے خبر دینے تک عدت باقی ہے اور رجعت خبر دینے پر مقدم ہے، اس لیے اگر شوہر نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی اور ہوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری مقدم ہو پھی ہو قال قاق واقع ہوجائے گی۔ حضرت امام ابوطنیفہ والتی لی دلیل سے ہم کہ رجعت نے انقضائے عدت کی حالت کو پالیا، کیوں کہ عدت ختم ہونے کی خبر دینے میں ہوی امین ہے، لہذا جب اس نے خبر دے دی تو یہ خبر دینا عدت کے پہلے گذر نے پر دلیل ہوگیا۔ اور انقضائے عدت کے احوال میں سب سے قریب ترین شوہر کے قول کا حال ہے۔ اور طلاق کا مسلم مختلف فیہ ہے اور اگر شفق علیہ بھی ہوتو طلاق انقضائے عدت کے اجوال میں سب سے قریب ترین شوہر کے قول کا حال ہے۔ اور طلاق کا مسلم مختلف فیہ ہے اور اگر شفق علیہ بھی ہوتو طلاق انقضائے عدت کے اجدال میں سب سے قریب ترین شوہر کے قول کا حال ہے۔ اور طلاق کا مسلم محتلف فیہ ہے اور اگر شفق علیہ بھی

### اللغات:

﴿مجيبة ﴾ جواب دين والى ﴿صادفت ﴾ آئى ب، وارد بوئى بـ ﴿أمينة ﴾ قابل اعتاد

### عدت کے بعدر جوع فی العدة کا دعوی کرنا:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شو ہرنے اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے ریکہا کہ میں نے تم سے رجعت کرلی ہے، کیکن بیوی نے فورأ جواب

دیا کہ میری عدت تو پوری ہوچی ہے، اب اس صورت میں امام اعظم روائٹیلا کے یہاں ہوی مطلقہ بائنہ ہوگی اور رجعت صحیح نہیں ہوگی جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں رجعت صحیح ہوگی اور وہ عورت بدستوراس شخص کی ہوی رہے گی، کیوں کہ شوہر کا راجعت کے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نے عدت کو پالیا ہے اور عدت رجعت ہی کے زمانے میں ہوئی ہے اور پھر ظاہر حال بھی یہی ہے کہ رجعت نے زمانہ عدت کو پالیا ہو، اس لیے کہ ہوی عدت میں تھی اور اس کی عدت کا ختم ہونا اس کے خبر دینے ہے معلوم ہوگا، مگر صورت مسئلہ میں اس کے خبر دینے ہے ہملے ہی شوہر نے رجعت کی خبر دی ہے، اس لیے شوہر کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ وہ قول انقضائے عدت کی افتران کے عدت کی اطلاع دیے کہ ہوں اور ہوگا کے وں کہ وہ قول انقضائے عدت کی اطلاع میں کہا کہ میں میری تو عدت بھی مکمل ہو چکی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق دینے کی خبر انقضائے عدت کی اطلاع اور خبر ہے مقدم ہے۔

اسلط میں حضرت امام اعظم والیٹی کی دلیل ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر کا قول اور اس کی طرف سے مراجعت کی اطلاع انتصاب عدت سے مقدم نہیں ہے، بلکہ حالتِ انقصاء کے ساتھ مسئلہ میں شوہر کی خبر کے ساتھ ساتھ انقصائے عدت کی خبر دیے ہاں کی بیخر مراجعت کی خبر سے مقدم بھی ہوسکتی ہے، کیوں کہ انقصائے عدت کی خبر دیے میں بیوی امین عدت کی خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عدت شوہر کی مراجعت سے پہلے ہی ختم ہو پکی ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، البذا بیوی کا خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عدت شوہر کی مراجعت سے پہلے ہی ختم ہو پکی ہے اور چوں کہ پہلے ہونے میں شوہر کی مراجعت کی خبر کا حال سب سے قریب ترین حال ہے، اس لیے زیادہ دور نہیں تو کم از کم انقصائے عدت کے ذمانے کو شوہر کی خبر مراجعت سے مقدم ما نیں گے اور جب عدت کا ختم ہونا مراجعت سے مقدم ہوگا تو ظاہر ہے کہ مراجعت بھی نابت نہیں ہوگی، کیوں کہ عدت گذر نے کے بعدر جعت کا تحقق نہیں ہوسکا۔

ومسنالة الطلاق النع: حضرات صاحبین نے صورت مسئلہ کومسئلہ طلاق پر قیاس کیا ہے صاحب ہدایہ یہاں ہے ای قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی طلاق والا مسئلہ بھی ہمارے اور تبہارے (امام صاحب اور صاحبین کے) درمیان مختلف فیہ ہے، اس لیے اسے کیکر ہمارے خلاف قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم اسے متفق علیہ مان بھی لیس تو بھی طلاق والے مسئلے میں انقضائے عدت کے بعد جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ شوہر کے اقر ارکرنے سے واقع ہوتی ہے اور طلاق جس طرح دینے سے واقع ہوتی ہے اور طلاق جس طرح دینے سے واقع ہوتی ہے اس طرح اقر ارکرنے سے بھی واقع ہوتی ہے، جب کہ مراجعت سے ہوتی ہے نہ کہ اقر ار رجعت سے اور وہ بھی ایام عدت میں ہوتی ہے نہ کہ عدت گذرنے کے بعد مراجعت کی عدت گذرنے کے بعد مراجعت کی گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ زَوْجُ الْأُمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِلَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا وَ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَ كَذَبَتُهُ الْأُمَةُ الْقُولُ قُولُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ، وَ قَالَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، لِأَنَّ بُضُعَهَا مَمْلُوْكُ لَهُ فَقَدُ أَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُو يَقُولُ الْمَوْلَى، لِأَنَّ بُضُعَةً يَبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا فَضَابَة الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُو يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يَبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا يَتُنِي عَلَى الْعِدَة وَالْقَولُ فِي الْعِدَة قُولُهَا فَكُذَا فِيمَا يَتَعْفِي عَلَى الْعَدِيمِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِيةُ اللَّهُ وَلَى الْمَوْلَى وَ كَذَا عِنْدَةً فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِيةُ الْمَولِي وَ كَذَا عِنْدَةً فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِيةً

الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ وَ قَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لِلْمَوْلَى وَ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِه، بِخِلَافِ الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمَوْلَى، الْعَدَّةِ فِي الْمَوْلَى، الْمَوْلَى وَ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِهِ، بِخِلَافِ الْوَجُعةِ مُقِرُّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَ لَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَ إِنْ قَالَتْ قَدِ انْقَضَتُ الْمَوْلَى بِالتَّصْدِيْقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرُّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَ لَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَ إِنْ قَالَتْ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ قَالَ الزَّوْجُ وَ الْمَوْلَى لَمُ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِي الْعَالِمَةُ بِهِ.

ترجمہ : اور جب باندی کی عدت گذرنے کے بعداس کے شوہر نے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر لی تھی اور مولی نے اس کی تصدیق کردی لیکن باندی کی عدت گذرنے کے بعداس کے شوہر نے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر لی تھی اور مولی نے ہیں کہ تصدیق کردی لیکن باندی نے اسے جھٹلا دیا تو امام اعظم رطیقیا کے یہاں باندی کا قول معتبر ہوگا ، اس لیے کہ مولی نے شوہر کے لیے ایسی چیز کا اقرار کیا ہے جو خالص اس کا حق ہے ، البندا ہے باندی پر زکاح کا اقرار کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ حضرت امام صاحب رطیقیا فرماتے ہیں کہ رجعت کا تھم عدت پر بینی ہوگا ۔ ورعدت کے متعلق باندی کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا اس چیز میں بھی باندی کا قول معتبر ہوگا جوعدت پر بین ہوگا ۔

اوراگر معاملہ اس کے برعکس ہوتو حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مولی کا قول معتبر ہوگا نیز سیحے قول کے مطابق امام صاحب والشھائه کے یہاں بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ باندی فی الحال عدت کو پورا کر چکی ہے اور مولی کے لیے ملک متعہ ظاہر ہوگئ ہے اور ملک متعہ باطل کرنے کے سلسلے میں باندی کا قول نہیں مانا جائے گا۔ برخلاف پہلی صورت کے، کیوں کہ مولی رجعت کی تقدیق کر کے بوقت رجعت عدت کا اقرار کررہا ہے اور عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہوئے ہے۔

اور اگر باندی نے یہ کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ ہے ادر شوہر ومولی نے یہ کہا کہ تیری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو باندی کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے، اس لیے کہ باندی ہی انقضائے عدت کو جاننے والی ہے۔

### اللغاث:

﴿ اَمِهَ ﴾ باندی۔ ﴿ انقصاء ﴾ ختم ہونا، گزر جانا۔ ﴿ صدق ﴾ تعدیق کر۔ ﴿ بضع ﴾ شرم گاہ۔ مراد: حقوق زوجیت۔ ﴿ يبتني ﴾ بن ہوتا ہے۔ ﴿ منقصیة ﴾ پوری ہوچکی ختم ہوچکی۔

### ندكوره بالامسكه مي باندى كي صورت:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی مخص کے نکاح میں تھی لیکن اس نے اسے طلاق رجعی دے دی اور پھر جب اس باندی کی عدت ختم ہوگئ تو شوہر نے کہا کہ بھائی تم اس وقت بھی میری زوجہ ہواور میرے نکاح میں ہو، کیوں کہ میں نے عدت کے دوران تم سے رجعت کر لی تھی اور باندی کے مولی نے اس رجعت کی تقدیق بھی کردی ، گر باندی اسے مانے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اس نے اسے جھٹلاد یا تو اب اس صورت میں حضرت امام اعظم ولیشیڈ کے یہاں باندی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت ہا بت نہیں ہوگی ، اکر اشاد اور امام زفر بھی اس کے قائل ہیں (بنایہ) اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ صورت مسکہ میں شوہر اور مولی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت ہوجائے گی ، کیوں کہ باندی اور اس کی ملک بضعہ مولی کی ملکیت ہوگا اور رجعت محقق ہوجائے گی ۔ اور جس کر کے اس کے لیے اپنی اس ملکیت کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صورت مسکہ میں رجعت کے حوالے سے اس طرح اگر مولی از سرنو باندی کے نکاح کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صحیح ہوتا اس طرح صورت مسکہ میں رجعت کے حوالے سے اس

حضرت امام اعظم والتعلیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مسلمصرف رجعت کے اقراریا انکار کانہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کوذبن میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور وہ چیز عدت ہے، کیوں کہ عدت بی پر جعت اور عدم رجعت کا مدار ہے، چنا نچدا گرعدت باقی ہے تو رجعت درست اور معتبر ہوگی اور اگر عدت ختم ہوگئ ہوتو پھر رجعت کا تحق نہیں ہوسکتا، اور عدت کی بقاء پیاعدم بقاء کے سلسلے میں بیوی بی یاعدم بقاء کے سلسلے میں بیوی کا قول معتبر ہے، لہذا جو چیز عدت پر بین اور موقوف ہواس کے بھی وقوع کے سلسلے میں بیوی بی کا قول معتبر ہوگا اور چوں کہ رجعت اپنے تمام لواز مات و متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی بی کا قول معتبر ہوگا اور مورت مسلم میں چوں کہ بیوی رجعت کی تکذیب کر رہی ہے، اس لیے رجعت ثابت نہیں ہوگی۔

و إن قالت النع: مسلم بيہ به كم طلاق رجعى كے بعد اگر باندى نے كہا كميرى عدت گذر پكى ہے اور طلاق اور دعوائے انقضاء ميں استے ايام كا فاصلہ ہوكہ عدت كا گذر ناممكن ہو،كيكن شوہر اور مولى بيكہيں كہتم جھوث بول رہى ہواور تمہارى عدت بورى نہيں ہوكى ہے تو اس سلسلے ميں ہوى ہى كا قول معتبر ہوگا ،كيوں كہ بيوى ہى انقضائے عدت سے باخبر ہوتى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور امين كا قول بلاچوں جرائسليم كيا جاتا ہے۔

وَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِفَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ وَ إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، وَ إِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنْ لَمُ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الرَّجُعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يُمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيِمُ جَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنَ الْحَيْضِ فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ الْعَشَرَةِ فَيِمُ جَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنَ الْحَيْضِ فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ

يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَضِدَ الْإِنْقِطَاعُ بِحَقِيْقَةِ الْإِغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُوْمِ حُكْمٍ مِنْ أَحُكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِى وَقُتِ الصَّلَاةِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ كِتَابِيَّةً، لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي جَقِّهَا أَمَارَةٌ وَالِدَةٌ فَاكْتَفَى بِالْإِنْقِطَاعِ، بِمُضِى وَقُتِ الصَّلَاةِ، وَهُذَا السِيْحُسَانُ ، وَ قَالَ وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتُ وَ صَلَّتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِلُهُمَا أَنَّهُ مُلَوِّكُ عَلَى يُوسُفَ وَحَلَّاتًايْهِ، وَ هَذَا السِيْحُسَانُ ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَلَّاتًايْهِ إِذَا تَيَمَّمَتُ وَ صَلَّتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَى بَعْنَوْلِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُلَوِّكُ عَنْمُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتَبُو طَهَارَةً مُطُلَقَةً حَتَّى يَشْبُتُ بِهِ فَعَارَةً مُطْلَقَةً حَتَّى يَشْبُتُ بِهِ مُولِكُ عَنْمُ مُعَلِقٍ وَ إِنَّمَا اعْتَبُو طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ لَكَ مَا اللَّهُ مُلُوكً عَيْمُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبُو طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ تَتَعَلَّمُ عَالَ اللَّهُ مُلُوكٌ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبُو طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ لَا يَعْمَا الْوَالِحِيْقِ اللَّهُ وَاللَّونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلُولُ وَ اللَّهُ مُولِولِهُ لَا فَعَنَى بِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِيَةً الْمُؤَلِّ فَيْ لَعْقَلَ عَلَى اللَّهُ الْمَالُوةِ لَا فِيْمَا وَقِيلَ بَعْدَ الْفَواعِ لِيتَقَرَّرَ حُكُمُ اللَّابِيَّةُ الْفَواعِ عِنْدَهُمَا وَقِيلَ بَعْدَ الْفَوَاغِ لِيتَقَرَّرَ حُكُمُ السَّلَاةِ .

ترجمه : اور جب دس دن پرتیسر سے چین کا خون بند ہوا تو رجعت ختم ہوگی اگر چہورت نے عسل نہیں کیا۔ اور اگر دس دن سے کم میں بند ہوا تو رجعت منقطع نہیں ہوئی یہاں تک کہ عورت عشل کرلے یا اس پر ایک کا مل نماز کا وقت گذر جائے ، اس لیے کہ دس دن سے زیادہ چین نہیں آتا، لہذا (دس دن کے بعد) صرف خون بند ہونے سے عورت چین سے نکل گئی اور عدت پوری ہوگئی اور جعت بھی ختم ہوگئی ۔ اور دس دن سے کم میں خون کے دوبارہ آنے کا حمّال رہتا ہے، لہذا (اس ضورت میں) حقیقت اغتمال کے ساتھ انقطاع دم کو تقویت دینا ضروری ہے یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کسی حکم کے اس پر لازم ہونے کے ساتھ (انقطاع کو تقویت دینا ضروری ہے) مثلاً کامل نماز کا وقت گذر نے کے ساتھ۔

برخلاف اس صورت کے جب عورت کتابیہ ہو، کیوں کہ اس کے حق میں کسی زائد علامت کی توقع نہیں ہوتی ، لہذا انقطاع دم پراکتفاء کرلیا جائے گا۔ اور اگرعورت نے تیم کرکے نماز پڑھ لی تو حضرات شخین کے یہاں رجعت منقطع ہوجائے گی اور یہ اسخسان ہے ، امام محمد رہا تھیا فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیم کی کیا بھی رجعت ختم ہوگئی اور یہ قیاں ہے ، کیوں کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے حتی کہ اس کے ذریعے وہ تمام احکام ثابت ہوتے ہیں جوشل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، لہذا تیم عشل کے درج میں ہوگا۔ حضرات شخین کی دلیل ہے ہے کہ تیم ملوث کرنے والا ہے نہ پاک کرنے والا ہاں ضرورت کے تحت اسے طہارت مان لیا گیا ہے تاکہ واجبات کی گنازیا وہ نہ ہوجا کیں۔ اور یہ ضرورت نماز اواء کرنے کی حالت میں تحقق ہوگی نہ کہ اس سے پہلے وقتی میں ، اور تیم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام بھی ہر بنائے ضرورت بتقاضة صلاق ہوتے ہیں۔

پھرایک قول میہ ہے کہ حضرات شیخینؑ کے یہاں نماز شروع کرتے ہی رجعت ختم ہوجائے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعدر جعت ختم ہوگی تا کہ جوازِ صلاۃ کا حکم پختہ ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿انقطعت ﴾ پورى ہوگئ، ختم ہوگئ۔ ﴿ بعتضد ﴾ تقویت دی جائے۔ ﴿ملوّت ﴾ آلوده کرنے والا۔ ﴿مطهّر ﴾ پاک کرنے والا۔ ﴿مطهّر ﴾ پاک کرنے والا۔ ﴿لا تتضاعف ﴾ کئ گنا بوحنہ جائیں۔

### عدت كب ختم موتى ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت مطلقہ رجعیہ ہے اور وہ اپنی عدت گذار رہی ہے اور عدت میں دوحیف گذر چکے ہیں اور تیسرے حیف میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا ای تیسرے حیف میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا ای تیسرے حیف میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا ای وقت اس کی عدت بھی ختم ہوگیا ، کیوں کہ جب دس دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو یقینی طور سے وہ عورت حیض سے پاک ہوگی اور طاہرات عورتوں کی فہرست میں داخل ہوگی اور اب اس کی طہارت کے لیے کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں آتا، اس لیے دس دن مکمل ہوتے دوسری علامت کی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے کہ ہمارے یہاں دس دن سے زیادہ چیف کا خون نہیں آتا، اس لیے دس دن مکمل ہوتے ہی انقطاع رجعت وعدت کا تھکم لاگو ہو جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر تیسر ہے چیف میں دس دن ہے کم میں خون بند ہوا تو محض انقطاع دم ہے انقطاع عدت ورجعت کا حکم لا گونہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع عدت کے لیے کسی الی علامت کا ہونا ضروری ہوگا جس ہے انقطاع جیض کاعلم ہوجائے اور وہ حائضہ عورت طاہرات عورت ولی فہرست میں شار ہونے گے اور خون کے عود کرنے کا اختال بند ہوجائے۔ اور بیخاص علامت یا تو عسل ہے یا ہی ہوتائی مدت تک خون کا بندر ہنا ہے کہ اس عورت پر ایک کال نماز کا وقت گذرجائے ، چنا نچہ اگر وہ عورت عسل کر لیتی ہے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت بدون جریان خون گذر جاتا ہے تو اس سے اس کے طاہرہ ہونے کے پہلوکو ترجیح مل جائے گی اور وہ طاہرات کی صف میں شامل ہوجائے گی اور اس وقت سے اس کی عدت اور احتمال رجعت کوختم مانا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی کتابیہ عورت مطلقہ رجعیہ جوادر تیسرے چیف میں دس دن سے کم میں اس کا خون بند ہو گیا ہوتو اس کے جن میں صرف انقطاع دم ہی سے عدت اور رجعت کا اختیام ہوجائے گا اور کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں رہے گی ، کیوں کہ مسلمہ عورت کے جن میں اغتسال اور نما نہ علامت زائدہ ہیں اور کتابیہ عورت پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی عنسل ،اس لیے اس کے جن میں صرف انقطاع دم ہی سے اتمام عدت کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

و تنقطع المنح: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ رجعیہ عورت کا خون دی دن ہے کم میں بند ہوا اور اس نے تیم کر کے نماز
پڑھ لی تو حضرات شیخین بڑھ اللہ اس عدت اور جعت کا انقطاع ہوجائے گا اور اگر اس نے صرف تیم کیا اور نماز نہیں پڑھا تو ان
حضرات کے یہاں انقطاع نہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع کے لیے نماز پڑھنا یا ایک کامل نماز کے وقت کا گذر تا شرط ہے ، البتہ امام محمد برالتھیں ہوگا ، یہاں دراصل جوامام محمد برالتھیں کا قول ہو وہ برالتھیں ہوگا ، یہاں دراصل جوامام محمد برالتھیں کا قول ہو وہ تھیں ہوگا ، یہاں دراصل جوامام محمد برالتھیں ہوگا ، یہاں دراصل جوامام محمد برالتھیں کے سہاں جو مسب کے سب تیم کرنے پر بھی ٹابت اور جو حضرات میں تیم طہارت مطلقہ ہوجاتے ہیں وہ سب کے سب تیم کرنے پر بھی ٹابت اور حاصل ہوجاتے ہیں ، البذا مطلقہ ہوادر جواحکام پانی سے وضوکرنے پر ٹابت ہوتے ہیں وہ سب کے سب تیم کرنے پر بھی ٹابت اور حاصل ہوجاتے ہیں ، البذا مرف تیم کرنے ہوگا اور صرف عسل کرنے سے بھی انقطاع عدت ہو حکم عسل کا ہوگا وہی تیم کرنے ہے بھی انقطاع عدت

اس سلسلے میں حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ تیم حقیقت میں مطہز نہیں ، بلکہ ملوث ہے اور انسان کے اعضاء کومٹی میں آلودہ کرنے والا ہے مگر پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں مسلمان کے لیے ادائیگی صلاق وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظرا سے مطہر مان لیا گیا ہے ، تا کہ بندہ مومن کے ذھے کئی نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں اور وہ بعد میں پریشانی میں بہتلا نہ ہو۔ اور چوں کہ بیضرورت کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ، اس لیے صرف صرف ادائیگی صلاق کی حالت میں محقق ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس ضرورت کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ، اس لیے صرف ادائیگی صلاق کی حالت میں تیم کو مطہر مانیں گے اور اگر حائضہ مطلقہ تیم کے بعد نماز بھی پڑھ لیتی ہے تب تو اس کی طہارت ثابت ہو کراس کی عدت پوری ہوگی ورنہ نہیں۔ راقم الحروف کے ناقص خیال میں صورت مسئلہ میں اما مجمد راتشا کی کا نظریہ زیادہ تو ی ہے ، کیوں کہ خود حضرات شیخین بھی شوافع کے خلاف تیم کی طہارت مطلقہ قرار دیتے ہیں اور ایک تیم ہے متعدد نماز وں کے جواز کے لیے تیم کی طہارت کے مطلق ہونے پر بڑی شدو مد کے ساتھ نعرہ لگائے ہیں۔ (عبدالحلیم قاسی بستوی)

والأحكام النع: يہال سے صاحب ہدايہ والتي الم محمد والتي لئي كيان كردہ دليل ميں حتى يفيت به النع سے جوقياں پيش كيا گيا تھا اس كى ترديدكرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ تيم كے ذريع ثابت ہونے والے احكام كافسل كے ذريع ثابت ہونے والے احكام كم ماثل اور مشابہ ہونے سے بيلازم نہيں آتا كہ وصف طہارت ميں تيم فسل كے مساوى اور برابر ہے، بلكہ جس طرح تيم سے حاصل ہونے والى طہارت ضرورت كے تحت ہوتى ہے اسى طرح تيم سے ثابت ہونے والے احكام بھى بر بنائے ضرورت اور بتقاضائے صلاق ہى ثابت ہوتے ہيں چنانچ تيم سے قراءت قرآن كا جواز، دخول مجد كا جواز اور آيت بحدہ كى تلاوت وغيرہ كا جواز سب ضرورتا ثابت ہوتے ہيں اور تقاضة صلاق كے پيش نظر ثابت ہوتے ہيں، اس ليے كہ نماز پڑھنے كے ليے قرآن كى تلاوت كرنا اور مسجد ميں داخل ہونا نيز دوران نماز آيت بحدہ تلاوت كرنے پر بحدہ كرنا ناگز بر ہے اور ظاہر ہے كہ بي تمام اعمال تقاضة صلاق کے قبيل سے ہیں۔ اس ليے ثبت اس ليے تيمام اعمال تقاضة صلاق کے قبيل سے ہیں۔ اس ليے ثبت اس ليے ثبت ما ما عمال کوليکر تيم كو طہارت مطلقة قرار دينا درست نہيں ہے۔

ٹم فیل النے: اس کا حاصل ہے کہ حصول طہارت اور انقطاع عدت کے لیے جب حضرات شیخین کے یہاں تیم کے بعد نماز پڑھنا بھی شرط تھرا تو اس شرط کا وقوع کب مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلا قول ہیے کہ نماز شروع کرتے ہی رجعت وعدت کا انقطاع ہوجائے گا اور انقطاع کے لیے نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، (۲) لیکن دوسرا اور قابل اعتاد قول سے کہ صرف نماز شروع کرنے سے رجعت کا انقطاع متحقق نہیں ہوگا، بلکہ شروع کرنے کے بعد جب عورت نماز سے فارغ ہوجائے گا ہوا تا ہے کہ نماز کوشروع نہ کرنے کے طرح ہے بایں معنی کہ جس طرح شروع کرنے کی سرت ہوگا کہ جب طرح شروع کرنے کے بعد جب بایں معنی کہ جس طرح شروع کرنے کے سے پہلے پانی پر گا در ہونے کی صورت میں تیم باطل ہوجا تا ہے اس طرح شروع کرنے کے بعد کمل کرنے سے پہلے پانی پر قدرت ہونے کی صورت میں ہمی تیم باطل ہوجا تا ہے اس طرح شروع کرنے کے بعد کمل کرلیا ہے تو پھر پانی پر قادر ہونے سے صحب نماز پرکوئی اثر نہیں ہوگا اگر چہوہ سلام پھیرتے ہی پانی پر قادر ہوئی ہو۔ اس لیے انقطاع عدت وغیرہ کے سلسلے میں نماز کا ختم ہونا معتبر ہے، صاحب بنا یہ نے لکھا ہے و ھو الصحیح کذا فی المبسوط (۲۳۹۸۵)۔

وَ إِذَا اغْتَسَلَتُ وَ نَسَيَتُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُضُواً فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجُعَةُ وَ إِنْ كَانَ أَفَلَ مِنْ عُضُو إِنْقَطَعَتْ، قَالَ وَ هلذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ فِي عُصُو الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَى الرَّجُعَةُ لِأَنّهَا عَسَلَتِ الْأَكْثَرَ، وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُضُو أَنْ تَبْقَى، لِأَنَّ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَّى ، وَ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُو يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَم وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجُفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَالُ فِيهِمَا، بِخِلَافِ الْعُضُو الْكَامِلِ، لِأَنَّةُ لِا اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُعْمَو الْكُامِلِ، لِمَا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَافْتَرَقَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَى وَمُؤَلِّعُلُو الْمُعْمَولِ الْمُضَمِّقِ وَلَا مُحَمَّدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى وَمُؤَلِّ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَنَ أَيْهِ بَمُنْزِلَةٍ مَا دُوْنَ الْعُضُو، لِلَانَ فِي فَرُضِيّةِ وَالْاسْتِنْهَاقِ كَتَرْكِ عُضُو كَامِلٍ وَ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا أَيْمَالِكَ مَا دُوْنَ الْعُضُو، لِلْآقَ فِي قَرْلُ مُحَمَّدٍ وَمَا لَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَنْ الْعُضُو عَيْرِهِ مِنَ الْاعْضُو، لِلْآ فِي فَرْضِيّةِ الْمُعَلِيقِ عَيْرِهِ مِنَ الْاعْضُوءَ وَلَا الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَيْرِهِ مِنَ الْاعْضُومُ عَلَى الْمُعْمَلِي عَنْهِ الْمُعَلِى عَيْرِهِ مِنَ الْاعْضُومُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمَاعِلَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِى عَلَيْهِ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عُلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ا

تروج کہ اور جب عورت نے فسل کیا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ بھول گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو اگر وہ حصہ ایک عضویا اس سے زیادہ ہوتو رجعت منقطع نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک عضو ہے کم ہوتو رجعت منقطع ہوجائے گی۔ صاحب ہدایٹ فرماتے ہیں کہ یہ استحسان ہوتو رجعت منقطع ہوجائے گی۔ صاحب ہدایٹ فرماتے ہیں کہ یہ استحسان ہوتا کے عضو کالل ہیں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی ندر ہاس لیے کہ عورت نے اکثر حصول کودھولیا ہا اور ایک عضو ہے کم میں قیاس یہ ہی کہ رجعت باتی ندر ہے اس لیے کہ عورت نے اکثر حصول کودھولیا ہوتا ہے، اللہ عضو کالل اور اس سے کم میں فرق رجعت باتی رہی میں بہت جلد خشکی سرایت کرجاتی ہے، کیوں کہ وہ کم ہوتا ہے، لہذا اس عضو تک پانی نہ چہنچ کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے کہا کہ رجعت منقطع ہوجائے گی اور اس عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا حلال نہیں ہے دونوں میں احتیاط پر ممل کرتے ہوئے۔

برخلاف عضو کامل کے کیوں کہ اس کی طرف خشکیاں سرایت نہیں کر تیں اور عاد تا اس سے غافل بھی نہیں ہوا جاتا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

حضرت امام ابو یوسف وطنی است مروی ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کو چھوڑ ناعضو کامل کو چھوڑنے کی طرح ہے اور امام ابو یوسف وطنی کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ان کی فرضیت میں وطنی ہے کہ ایک عضو سے کم کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ان کی فرضیت میں اختلاف ہے برخلاف ان کے علاوہ دیگر اعضاء کے۔

### اللغاث

﴿اغتسلت ﴾ نهائی۔ ﴿نسیت ﴾ بمول گئ۔ ﴿لم یصب ﴾ نہیں پہنچا۔ ﴿یتسار ع ﴾ جلدی کرتا ہے۔ ﴿جفاف ﴾ خشک ہونا۔ ﴿لا يتيفّن ﴾ يقين نہيں کیا جاسکا۔ ﴿لا يغفل ﴾ لا پروائی نہيں کی جاتی۔

ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ ١٨٥٥ من ١٤٥٥ من ١٤٥١ من المام المام

### حاكمه مطلقة عسل مين كوئي عضو بحول عن:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مطلقہ رجعیہ حائضہ عورت کا خون تیسر ہے چیف ہے دی دن سے کم بیں بند ہوا اور اس عورت فی نے ساکرلیا لیکن وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ دھونا بھول گئی اور وہاں تک پانی نہ پہنچا سکی تو جس جھے کو وہ بھول گئی ہے اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس عضو یا اس سے زائد ہوت بت اس کا عشل صحیح نہیں ہوگا اور اس وقت رجعت بھی ختم نہیں ہوگی ، لیکن اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور شعب بھی صحیح ہوگا اور رجعت کا افتقام بھی خقق ہوجائے گا،صاحب ہدایہ براتیے بالی کہ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ استحسان ہے اور عضو کا مل میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی نہ رہ ہے یعنی اگر ن وور ان عسل عضو کا مل جس قیاس یہ ہوجائے ، کیوں کہ اگر چہ یہ عضو کا مل ترک ہوا ہے مگر عورت نے اس عضو کے علاوہ عشل محتق ہو کر رجعت اور عدت کا معاملہ ختم ہوجائے ، کیوں کہ اگر چہ یہ عضو کا مل ترک ہوا ہے مگر عورت نے اس عضو کا علوہ پورے بدن کو دھولیا ہے جو ایک عضو کا مل سے زیادہ ہے اور ضابط یہ ہے کہ للا کھو حکم الکل اس لیے اس صورت بیں ہمی رجعت کو تھا ہے گئی ہو ہے کہ یہ حصرت امام ابو یوسف برائی گئی کے اس ہوگا اور کہا ہے سام سے خالی رہ جائے گا قیاس ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی صدت باتی رہے گا اس لیے کہ حضو سے کم حصرت کی مسلم سے خالی رہ جائے گا تو شل صحیح نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس صورت بھی ختم نہیں ہوگا اور جب تک صدت باتی رہے گا اس کے خالی رہ جائے گا تو شل صحیح نہیں ہوگا اور جب شل صحیح نہیں ہوگا اور جب شل صحیح نہیں ہوگا اور جب خالی صورت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کہ بیلکہ باتی رہیں گ

ووجه الاستحسان المنع: متن کے تحت جو استحسان کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عضو ہے کم حصہ انتہائی کم اور معمولی رہتا ہے اور اس کے کم ہونے ہی کی وجہ ہے اس کی طرف جلدی خشکی سرایت کرجاتی ہے اور اس تک پانی کے نہ پہنچنے کا یقین ہی نہیں ہوتا یعنی انسان کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ اس نے اس معمولی حصے کو فدد ہویا ہو بلکہ وہ یہ بجھتا ہے کہ میں نے اسے دھلا تھا لیکن وہ جلدی سے خشک ہوگیا اس لیے احتیاطاً اس صورت میں حکم ہیر ہے کہ رجعت منقطع ہوجائے اور عدت ختم ہوجائے ، مگر چوں کہ یہ انقطاع بر بنائے احتیاط ہے اس لیے الی عورت کے لیے اس غسل کے فوراً بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عضویقینی طور پر نہ دھویا گیا، ہواور عدت میں نکاح ہوجائے حالاں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح طال نہیں ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر ذکورہ عورت کو نکاح سے منع کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف عضو کامل کامسلہ ہے تو اس کے ترک سے رجعت منقطع نہیں ہوگی، کیوں کہ نہ تو کامل عضو دھونے کے بعد جلدی خشک ہوتا ہے اور نہ ہی عاد تا اسے ترک کیا جاتا ہے بلکہ عام طور پر ایک عضو کو تو دھو ہی لیا جاتا ہے ،اس لیے اس کا چھوٹنا انقطاع مرجعت کا سبب نہیں ہوگا اور اس صورت میں بدستور رجعت وعدت باتی رہے گی، اور یہی فرق ہے عضو کامل اور عضو تاقص میں کہ عضو ناقص سے عموماً غفلت برتی جاتی ہے اور عضو کامل کو عموماً دھویا جاتا ہے لہذا دونوں میں فرق ہے اور دونوں کو ایک سمجھنا درست نہیں ہے۔ وعن ابی یوسف رحمتا تا تا کے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی حاکضہ عورت نے خسل کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ترک کردیا تو اس کے خسل کا کیا تھم ہے؟ اس سلیلے میں امام ابو یوسف رکھٹیلائے دورواییتیں ہیں (۱) پہلی روایت جو ہشام کی ہے دہ یہ ہے کہ مضمضہ (کلی کرنا) اور استشاق (ناک میں پانی ڈالنا) کا ترک بھی عضو کامل کے ترک کی طرح ہے یعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھٹیلائے کے داک کی طرح ہے یعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھٹیلائے کے بیاں اس صورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ دہ للاکٹور حکم المکل والاضابط اپناتے ہیں البتہ ابو یوسف رکھٹیلائے کے بیاں اس صورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ دہ للاکٹور حکم المکل والاضابط اپناتے ہیں البتہ ابو یوسف رکھٹیلائے کہ بیاں اس صورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ دہ للاکٹور حکم المکل والاضابط اپناتے ہیں البتہ

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ كالمسترات ١٥٥٠ كالمسترات كالمعادة كابيان كالمسترات كال

اسخسانا رجعت منقطع نہیں ہوگ۔ (۲) اور امام ابو یوسف رہے گیا ہے دوسری روایت جے امام کرخی رہے گیا نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کا ترک مادون العضو کے ترک میں چوں کہ رجعت ہرطرح سے منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت میں اختلاف ہے چنا نچہ امام مالک روایش اور امام شافعی رائے گیا ہے یہاں یہ چیزیں وضواور شسل دونوں میں سنت ہیں جب کہ ہمارے بہاں وضو میں تو یہ سنت ہیں البتہ شسل میں فرض ہیں، البذا جب ان کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف ہے تو ان کے ترک کی صورت میں انقطاع رجعت کا تھی لگانے میں ہی احتیاط ہے۔

وَ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ، لِأَنَّ الْحَبْلَ مَتَّى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ الْكَلِيْقِ الْمَالَدُ لِلْفِرَاشِ )) وَ ذَلِكَ دَلِيلُ الْوَطْيِ مِنْهُ، وَ كَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا، وَ إِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ تَأَكَدَ الْمِلْكُ، وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ بِتَكُذِيْبِ الشَّرْعِ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَغْبُتُ بِهِ لَذَا الْوَطْيِ الْإِحْصَانُ فَلِأَنْ تَفْبُتَ بِهِ الرَّجْعَةُ أَوْلَى، وَ تَاوِيلُ مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ أَنْ تَلِدَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ.

ترجیمہ : جس خفس نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حاملہ تھی ، یا بیوی نے اس سے بچہ جنا اور شوہر نے کہا میں نے اس سے جماع نہیں کیا تو اس کور جعت کا حق ہے ، اس لیے کہ حل جب ایسی مدت میں ظاہر ہوا جس کا شوہر سے ہونا ممکن ہے تو اسے شوہر ہی کا حمل قرار دیا جائے گا ، کیوں کہ آپ گا ارشادگرا می ہے' کی فراش کا ہے' اور بیشوہر سے دطی کی دلیل ہے نیز جب شوہر سے بی کا نسب ثابت ہوگیا تو شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور جب وطی ثابت ہوگی تو ملکیت موکد ہوجائے گی۔ اور ملک موکد میں طلاق کے بعدر جعت واقع ہوتی ہے اور شریعت کی بحذیب سے شوہر کا دعویٰ باطل ہوجائے گا۔ کیا دکھانہیں کہ اس وطی سے احسان ثابت ہوجاتا ہے تو رجعت تو بدرجہ اولی ثابت ہوگی۔ اور مسکلہ ولا دت کی تاویل ہی ہے کہ بیوی نے طلاق سے پہلے بچہ جنا ہو، اس لیے کہ اگر وہ طلاق کے بعد بچہ جنے گی تو ولا دت سے عدت بوری ہوجائے گی اور رجعت متصور نہیں ہوگی۔

### اللغاث:

﴿لَم أَجَامِع ﴾ مِن نے جماع نہیں کیا۔ ﴿جعل ﴾ بنایا جائے گا۔ ﴿ يعقّب ﴾ يَجِي لاكَ ب، ﴿زعم ﴾ كمان، وبم۔ ﴿ ﴿تنقضى ﴾ پورى ہوجائے گا۔

### تخريج:

اخرجه الائمة الستة في كتبهم و البخاري في كتاب الفرائض باب الولد للفراش، حديث رقم: ٦٧٥٠.
 و مسلم في كتاب الرضاع، حديث: ٣٧. و ابوداؤد في كتاب الطلاق، حديث: ٢٢٧٤.

والترمذى فى كتاب الوصايا، باب ٥. و ابن ماجه، فى كتاب النكاح باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث رقم: ٢٠٠٧.

### حالمهسے رجوع كرنا جبكه شومروطي كامكرمو:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی فض نے اپنی بیوی کواس حال میں طلاق دی کہ وہ حالہ تھی یا بیوی نے بچہ جنا اور شوہر نے کہا میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے پھر اس نے اس کو طلاق دی تواس انکار کے بعد بھی شوہر کور جعت کاحق حاصل ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں حالمہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد وضع حمل سے پہلے بیوی شوہر کی عدت میں ہے اور دوران عدت رجعت کرنا صحیح ہا ور دوسری صورت میں بیوی نے طلاق سے پہلے شوہر کے فکاح میں رہتے ہوئے بچہ جنا ہے، اس لیے شوہر کے افکار کے باوجوداس کو بیوی ہے دبنا ہے، اس لیے شوہر کے افکار کے باوجوداس کو بیوی سے رجعت کاحق حاصل ہوگا، کیوں کہ جب حمل آئی مدت میں ظاہر ہوا یعنی جب بیوی نے آئی مدت میں بچہ جنا کہ اس مدت میں اس حمل کوشوہر کاحمل قرار دیا جائے گا، کیوں کہ جب مشائل طلاق کے بعد چچہ ماہ سے کم میں بیوی نے بچہ جنا تو بید پچشوہر ہی کا سمجھا جائے گا اوراس حمل کوشوہر ہی کاحمل قرار دیا جائے گا، کیوں کہ آپ منگا گا ارشاد گرامی ہے کہ بچرقو سا حب فراش کا ہی ہوتا ہواور جوں کہ وہ عورت اس سے پہلے اسپے شوہر کی بیوی تھی اس کے وہ بچسی اس کا ہوگا۔ اور جب بچرشوہر کا ہوگا تو شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا، کیوں کہ آپ منگا گا اور وہ جائے گی اور عورت مدخول بہا شار ہوگی اور ملک موکد جائے گا اور وہی خابت ہونے کی صورت میں اس عورت پر شوہر کی ملک میں موکد ہوجائے گی اور عورت مدخول بہا شار ہوگی اور ملک موکد میں طلاق کے بعد ہی رجعت واقع ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی ملک ہو جائے گا اور اس کے دوالت حال کے پیش نظر اس سے میں طلاق کے بعد ہی رجعت واقع ہوتی ہے، اس لیے دوشوہر کے افکار برغالب ہوجائے گا۔

الاتری النے: صاحب کتاب والٹی نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیاتھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت کرتی ہے، یہاں سے ای دعویٰ کیاتھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت ہو جائے گا اور سزا سے اس دعوے کی مزید وضاحت اور دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر کی نہ کورہ دطی سے احصان ثابت ہو جائے گا اور سزا اور عقوبت وغیرہ کے وجوب میں احصان موثر ہے، لہذا جب اس دطی سے احصان ثابت ہور ہا ہے تو رجعت بدرجہ اولی ثابت ہوگی، کیوں کہ رجعت سے عقوبت وغیرہ کا وجوب متعلق نہیں ہے۔ (عنایہ، بنایہ ۲۳۲۶)

وتاویل مسئالة النے: متن میں جواو ولدت منه بیان کیا گیا ہے صاحب ہدار فرماتے ہیں کداس کی تاویل اورتشری بیہ ہے کہ وہ عورت طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح میں بچہ جنے ، تا کدر جعت ہوسکے ، کیوں کداگر طلاق کے بعد بچہ جنے گی تو وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور پھر رجعت کا امکان ختم ہوجائے گا۔ اس لیے امکان رجعت کے لیے یہاں بیتاویل کرنی ہوگی کداس نے طلاق سے پہلے بچہ جنا ہو۔

فَإِنْ خَلَا بِهَا وَ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْحَى سِتْرًا وَ قَالَ لَمُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ تَأَكَّدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهْرِ لِأَنَّ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهْرِ الْمَهْرِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى يَبْتَنِي عَلَى تَسْلِيْمِ الْمُبْدَلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا خَلَابِهَا وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِولَلِدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتْنِ بِيَوْمٍ صَحَّتُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ لِأَنَّةُ ثَبَتَ

النَّسَبُ مِنْهُ، إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِصَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ طِذِهِ الْمُدَّةَ فَأُنْزِلَ وَاطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا يَفْعَا لَا الْحَدَاهِ.

ترجیمان : اوراگر شوہر نے بیوی کے ساتھ خلوت کی اور دروازہ بند کرلیایا پردہ ڈالدیا اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا پھر اسے طلاق دے دی تو وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملک وطی کے ذریعے موکد ہوتی ہے حالاں کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے، لہٰذا شوہر کے حق میں اس کے اقرار کی تقیدیق کرلی جائے گی اور رجعت اس کا حق ہے۔ اور شرعاً اسے جھٹلا یا نہیں جائےگا۔ برخلاف مہر کے اس لیے کہ مہر شعین کا موکد ہونا مبدل کی تسلیم پرمنی ہے نہ کہ قبضہ مبدل پر۔ برخلاف پہلی صورت کے۔

پھر اگر شوہر نے اس سے رجعت کرلی بینی اس کے ساتھ ظوت کرنے اور لم أجامعها کہنے کے بعد پھر دوسال سے ایک دن کم میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ بینب شوہر سے ثابت ہوگیا کیوں کہ عورت نے انقضائے عدت کا قرار نہیں کیا اور اس مدت میں بچھورت کے بطن میں باقی رہ سکتا ہے، اس لیے شوہر کو طلاق سے پہلے وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا، نہ کہ طلاق کے بعد اس لیے کہ دوسرے کا اعتبار کرنے پرنفس طلاق ہی سے ملکیت ختم ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق سے پہلے وطی معدوم ہے، لہذا وطی حرام ہوگی اور مسلمان حرام کا منہیں کرتا۔

### اللغاث:

### خلوت کے بعدا تکارولی سے رجوع کے ساقط ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کے ساتھ خلوت کی اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا یا دروازہ پر پردہ ڈالدیا اور بعد میں یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی تو اس کی ہوی مطلقہ بدون عدت ہوگی اور شوہر کور جعت کاحق نہیں ہوگا، کیوں کہ ہیوی غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا عورت کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق دیتے ہی وہ بائنہ ہوجاتی ہے اور نہ تو شوہر کور جعت کاحق حاصل ہوتا ہے اور نہ بی پروی پرعدت واجب ہوتی ہے اس لیے کہ بیوی پر شوہر کے ملکیت وطی کے ذریعے موکد ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقرار کیا ہے، اس لیے اس کا بیہ اقرار اس کے حق میں معتبر مانا جائے گا اور اس اقرار کی وجہ ہے رجعت جوشوہر کاحق ہے وہ ساقط ہوجائے گا۔

ولم یصر مکذبا الغ : یہاں سے ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے: اعتراض یہ ہے کہ صورت مسئلہ ہیں شوہر سے حق رجعت کو ساقط کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنے قول لم اجامعها میں شرعاً مکذب ہے اور شریعت کی طرف سے اس کی تکذیب ہورہی ہے اس لیے کہ اگر اس کی تکذیب نہ ہوتی تو اس پر مہر واجب نہ ہوتا حالاں کہ خلوت صحیحہ کے بعد شوہر پر مہر کامل واجب ہوا ہے ، اہذا مہر کامل کا وجوب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے قول لم اجامعها میں شرعاً جھوٹا ہے اور جب وہ جھوٹا ہے تو اس کاحق رجعت

# ر آن الهداية جلد ١٨٥ كر ١٨٥ كر

ساقط نہیں ہوگا۔اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مہر کامل کے واجب ہونے سے نہ تو شوہر کا جماع کرنا لازم آتا ہے اور نہ ہی شرعاً اس کا جھوٹا ہونا، کیوں کہ مہر کامل کا وجوب جماع یا وطل سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وجوب مبدل یعنی عورت کی طرف سے مبدل یعنی اور شوہر کے سپر دکرنے سے متعلق ہے خواہ شوہر اس پر قبضہ کرے یا نہ کرے اور خلوت سے حدیل یعنی بنتے کہ اور شوہر کے حوالے کرنا پایا گیا ہے، اس لیے شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں چوں کہ بُوت نسب کا معاملہ ہے اور ثبوت نسب کے لیے وطی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس صورت میں اگر شوہر لم م اَجامعها کہتا ہے تو شرعاً اس کی تکذیب کی جائے گی۔ ورنہ تو حمل کا بدون وطی ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے اور اس میں بے شارخرابیاں ہیں۔

فإن داجعها النے: اس کا عاصل ہے ہا گرشو ہرنے ہوی کے ساتھ ظوت کرنے کے بعد لم اجامعها کہا اس کے بعد اس نے کا نسب کے اس سے رجعت بھی کری اور پھر اس عورت نے دوسال سے ایک دن کم بیں پچے جنا تو ہد بجعت بھی کی اور اس بچے کا نسب بھی نہ کورہ شو ہر سے ثابت ہوگا اور جب نسب ثابت ہوگا تو ظاہر ہے کہ وطی بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ بدون وطی نسب کا ثبوت کمکن نہیں ہے اور جب وطی ثابت ہوگا اور اس کا رجعت نہیں ہے اور جب وطی ثابت ہوگا تو شو ہر اپنے تول لم أجامعها بیں جھوٹا ہوگیا اور اس کے لیے رجعت ثابت ہوگا اور اس کا رجعت کرنا سے جو اور چوں کہ عورت نے حمل کی وجہ سے انقضائے عدت کا بھی اقر ارنہیں کیا ہے اور دوسال کی مدت تک بچہ ماں کے پیٹ میں روسکتا ہے اس لیے بورت نسب کے پیش نظر شو ہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور یہ وطی قبل الطلاق ہی مانی جائے گا ، کیوں کہ شو ہر نے طوت کے بعد لم أجامعها کہ کرنفس طلاق ہی سے عورت کو بائند قرار دے دیا ہے اور فلا ہر ہے کہ اس کے بعد وطی کا امکان نہیں ہے کہ وہ حرام کا مرتکب ہونا لازم آئے گا اور ایک مسلمان سے اس چیز کی تو تع نہیں کیوں کہ آگر ہم وطی کو بعد الطلاق مانیں تو شو ہر کے لیے فعل حرام کا مرتکب ہونا لازم آئے گا اور ایک مسلمان سے اس وطی کو قبل الطلاق کی علی السداد و الصلاح حتی حالت بی پرمحول کریں گے۔ کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے الأصل أن أمور المسلمین تحمل علی السداد و الصلاح حتی مظہر غیرہ کرحتی الامکان مسلمانوں کے امور و معاملات کو صلاح وقلاح کی پرمحول کریا جاتا ہے۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُتِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَنَتُ بِوَلَدٍ اخَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنٍ اخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقَرِّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِآنَّةُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِالْوَلَدِ الْآوَلِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ الثَّانِي مِنْ عُلُوْقِ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَصِيْرُ مُرَاجِعًا.

تروجہ نے: پھراگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھرعورت نے ایک بچہ جنا پھر دوسرا بچہ بھی جنا تو یہ دوسری ولادت رجعت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دوسر پطن سے ہواوربطن ٹانی میہ ہے کہ دوسرا بچہ جھے مہینے کے بعد ہوہر چند کہ دوسال سے زیادہ میں ہوبشر طیکہ عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ پہلے لڑکے سے بیوی پر طلاق واقع ہوگئ ہے اور عدت واجب ہو چک ہے، لہذا دوسرالڑکا ایسی وطی سے ہوگا، جوشو ہرکی طرف سے عدت میں پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ بیوی نے عدت

ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے لہذا شوہر رجعت کرنے والا ہوگا۔

### اللغاث

﴿ بطن ﴾ حمل - ﴿ لم تقر ﴾ اقرارتين كيا - ﴿ انقضاء ﴾ بورا بوجانا - ﴿ علوق ﴾ استقرار نطف -

### طلاق معلق ميس رجوع كي ايك صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی ہوتی سے یہ کہا کہتم بچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے چنا نچہ اس مورت نے ایک بچہ جنا اور وہ مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیک بھر ہونے کا اقرار نہ کیا ہو، کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بچہ دوسال تک بھی ماں کے بعد پیدا ہوگا یہ جھا جائے گا کہ شوہر نے پہلے بچے کے بعد کے بعد عدت کے اقرار سے پہلے جب بھی بچہ پیدا ہوگا یہ جھا جائے گا کہ شوہر نے پہلے بچے کے بعد عدت کے دوران ہوی سے جماع کیا تھا اور بوی حالمہ ہوگئی تھی لہذا اس کی عدت تو وہیں ختم ہوگئی تھی گر چوں کہ اس کا ظہار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مورت نے انقضائے عدت کا اقرار کیا تھا اس لیے ولد ٹانی کی ولا دت ہی کو اس مورت کی رجعت قرار دیں گے کیوں کہ وہ رجعت کی بہت بڑی علامت ہے۔

وَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدُتِّ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْأَوَّلُ طَلَاقٌ وَالْوَلَدُ الْأَوْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتُ مُعْتَدَّةً، وَ بِالنَّانِي، صَارَ النَّانِي رَجْعَةٌ وَ كَذَا النَّالِثُ الْعَلُوقُ بِوَطْي حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ، وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ النَّانِي بِوِلَادَةِ الْوَلَدِ النَّانِي لِأَنَّ مُواجِعًا لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْي حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ، وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ النَّانِي بِولَادَةِ الْوَلَدِ النَّانِي لِأَنَّ اللَّهُ يُحْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْي حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ، وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ النَّانِي بِولَادَةِ النَّالِي لِلَانَ الْعَلَاقُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِقَةُ النَّالِيَا الْعَلْقِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةِ وَصَارَ مُرَاجِعًا لِمَا ذَكُونَا وَ تَقَعُ الطَّلُقَةُ النَّالِقَةُ بِولَادَةِ النَّالِكِ،

تروج کے: اور اگر شوہر نے یوں کہا جب بھی تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھراس نے مختلف بطون سے تین بچوں کوجنم دیا تو پہلالا کا طلاق ہے اور دوسرا نیز تیسرا بچہ رجعت ہے، اس لیے کہ جب بیوی نے پہلا بچہ جنا تو طلاق واقع ہوگئ اور وہ معتدہ ہوگئ اور دوسر سے خوج ہر رجعت کرنے والا ہوگیا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچکے کہ ممل کا قرار ایکی وطی سے ہوگا جو عدت میں پیش آئی ہوگ ۔ اور دوسر سے بچ کی ولا دت سے دوسری طلاق واقع ہوگی، اس لیے کوشم کلمہ کلما کے ذریعے منعقد کی گئ ہے اور عدت بھی واجب ہوگی اور شوہر رجعت کرنے والا بھی ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر پچکے ہیں اور تیسری طلاق تیسر سے بچ کی پیرائش سے بوگی اور چین سے میں سے ہے۔

### اللغاث:

﴿علوق﴾ استقرار نطفه وحادث ﴾ نياواقع مونے والا و (يمين ) قتم -

# ر آن البدايه جلد العام طلاق كالمستخدم من المستخدم العام طلاق كابيان الم

### طلاق معلق مي رجوع كى أيك صورت:

صورت مئلة وبالكل آسان ہے جس كی مخفر تفصيل ہے ہے كداگر كى شوہر نے كلمة كلما كے ذريع تم كھا كرا پئى ہوى ہے ہے كہا كہ جب بھى تو پچہ جنے گي تو تخفي طلاق ہے اب ہے كہ بعد ہوى نے تمن بچے جنے اور به تنیوں بچ مخلف بطون ہے ہوئے لینی مربح ہوئے بینی ہو جب بھى تو پچہ جنے كى ولا دت ہے وہ مورت مطلقہ ہوجائے كى ، كوں كہ ولا دت ہى بر طلاق كو معلق كيا ہے اور پھر جیسے ہى دو سرا پچہ پیدا ہوگا اس ہے رجعت ہوجائے گى لیعنی شوہر رجعت كرنے والا ہوجائے گا كيوں كه دوسرى ولا دت كا ہونا اس بات كى بین دلیل ہے كہ شوہر نے عدت بیں اس مورت ہے وطى كى تفى اور مطلقہ رجعیہ سے عدت كے دوران وطى كرنے سے رجعت ثابت ہوجائى ہے اس ليے رجعت ثابت ہوجائے گى ، گر ثبوت رجعت كے بعد ہى فوراً دوسرى طلاق بوجائے گى ، اس ليے كہ يمين كو كلمة كلما كے ذريعے منعقد كيا گيا ہے اور كلمة كلما تكرار كا متقاضى ہے ليحد ہى فوراً دوسرى طلاق ہوجائے گى ، اس ليے كہ يمين كو كلمة كلما كو زريعے منعقد كيا گيا ہے اور كلمة كلما تكرار كا متقاضى ہے عدت تم ہوجائے گى ، اس ليے كہ يمين كو كلمة كلما كو دريعے منعقد كيا گيا ہے اور كلمة كلما تكرار كا متقاضى ہے عدت تم ہوجائے گى ، اس ليے كہ يمين كو كلمة كلما تكرار كا متقاضى ہے ليدا تسرے ہوجائے گى عدت ميں وطى كي كيوں كہ ولا دت كا ہونا اس بات كى دليل ہے كہ دوسرے طلاق كى عدت ميں وطى كي كيوں كہ ولا دت كا ہونا اس بات كى دليل ہے كہ دوسرے طلاق كى عدت ميں وطى كي كيوں كہ ولات ميں وقع ہوگى اور اب جيض كے ذريعے ہوكى كى عدت واجب ہوگى ، كيوں كہ ہيدات ورئے طلاق كے وقت حاكھہ ہے اور كى عدت جين كي عدت واجب ہوگى ، كيوں كہ ہيمورت وقوع طلاق كے وقت حاكھہ ہے اور كى عدت جين كي عدت واجب ہوگى ، كيوں كہ ہيمورت وقوع طلاق كے وقت حاكھہ ہے اور كى عدت جين كے كہ دوسرے طاكھہ ہوتا كى كى عدت جين ہوتا كى عدت جين ہوتا كى كي عدت جين كي عدت واجب ہوگى ، كيوں كہ وين كے عدت جين ہوتا كى عدت جين ہوگى كي عدت واجب ہوگى ، كيوں كہ يمورت وقوع طلاق كے وقت حاكھہ ہے اور كا منتائى كى عدت جين كى عدت واجب ہوگى ، كيوں كے عدت جين ہوگى كيوں كے عدت جين ہوگى كي كي كيوں كے عدت جين ہوگى كيا كيا كے گ

وَالْتَرَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا وَ يَسْتَحِبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لَآ يَدُخُلَ عَلَيْهَا حَتَى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ مُسْتَحِبَّ لِزَوْجِهَا اَنْ لَآ يَدُخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ، لِأَنَّهَا رَبُّمَا تَكُونُ مُجَرِّدَةً فَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِع يَصِيْرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثَمْ يُطْلِقُهَا فَيَجُولُ لُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِمَا يَهُ لَا لَكُونُ مُجَرِّدَةً فَيقُعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِع يَصِيْرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثُمَّ يَطُلِقُهَا فَيَجُولُ لُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِمَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ طَهَرَ اللّهُ لَا تَكُونُ مَا يَلْعَلَقُ فَلَمْ يَعْلَى الْمُرَاجَعَةِ فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ طَهَرَ اللّهُ لَا حَاجَة وَلِلْنَ لَوْلَادًا تُحْتَسَبُ الْإِقْرَاءُ مِنَ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمُلِكِ الزَّوْجُ وَلِكُ أَنَ الْمُنْطِلِ عَمِلَ عَمَلَعُ مِنْ وَقُوتِ وَجُودِهِ وَ لِهَاذَا تُحْتَسَبُ الْإِقْوَءَ مُ مَنَ الْعِدَةِ فَلَمْ يَمُلِكِ الزَّوْجُ وَ وَلَيْكُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَ يَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَيَمُنَاهُ الْمُعْرَاجُ وَلَى الْمُولِي الْمَوْقِ وَيَعَقَلَ مُ الْعَلَقُ وَلَا عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ الْمَوْتُ عَلَى الْمُؤْورِةِ وَ لِللّهُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَى يُشْهِدَ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ وَلَا عَلَى مَا قَدَّمُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَا عَلَمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى مَا فَلَتُهُمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولِلُ عَلَى مَا فَلَامُ الْمُؤْمِلُ عَلَى مَا فَلَعُلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُولِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى مَا فَلَكُ مُنَاهُ الْمُؤْمِلُ عَلَامُ الرَّافُونُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُولِلُ الْمُو

ترجمه: اور مطلقہ رجعیہ عورت سنورے اور زینت اختیار کرے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے طلال ہے۔ کیوں کہ ان دونوں میں نکاح باتی ہے پھر رجعت کرنامتخب ہے اور زینت اختیار کرنا اس پر ابھار نے والا ہے اس لیے زینت اختیار کرنامشروع ہوگا۔ اور مطلقہ رجیہ کے شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ عورت کواطلاع دے دے یا اسے اپنے جوتوں کی آہٹ سنا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کرنا شوہر کے قصد میں نہ ہو، اس لیے کہ بھی عورت ننگی رہتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کی نگاہ ایسی جگہ پڑجائے کہ وہ اس سے رجعت کرنے والا ہوجائے پھر شوہر اس کو طلاق دیدے اور عورت پر عدت دراز ہوجائے اور ہیوی سے رجعت کر لینے پر گواہ قائم کیے بغیر شوہر کے لیے اس کولیکر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ امام زفر والنظائ فرماتے ہیں کہ شوہر کو بیا فقتیار ہے کہ اس لیے نکاح باتی ہے اس لیے تو ہمارے یہاں شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا طلال ہے۔

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو لا تنحو جو ھن من بیو تھن "مطلقہ عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالو' اوراس لیے کہ مطل کے عمل کا مؤخر ہونا مراجعت کی طرف شوہر کی ضرورت کے پیش نظر ہے لیکن جب شوہر نے رجعت نہیں کی یہاں تک کہ عدت پوری ہوگئی تو یہ ظاہر ہوگیا کہ اسے مراجعت کی حاجت نہیں ہے چنانچہ یہ واضح ہوگیا کہ مطل نے اپنے وجود ہی کے وقت سے اپنا کام کر دیا تھا اس لیے جویش آ بچے ہیں وہ عدت میں شار کیے جا تیں گے، الہذا شوہر بیوی کو گھرسے نکا لئے کا مالک نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کی رجعت پر گواہ قائم کرلے چنانچہ اس وقت عدت باطل ہوجائے گی اور شوہر کی ملکیت ثابت ہوجائے گی۔ اور ماتن کے حتی یہ مدعلی رجعتھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ بنانا مستحب ہے جیسا کہنم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث:

تنشوف کی سنورے، سنگھار کرے۔ (پیسمع کی سنا دے۔ (خفق کی آ بث، زمین پر چلنے کی آ واز۔ (نعل کی جوتے۔ (بعل کی است جماع کرلے۔ (وتو انحی کی مؤخر ہونا، ملتوی ہونا۔

### مطلقة رجعير كاحكام:

اس عبارت میں مطلقہ رجعیہ اوراس کے شوہر سے متعلق کی احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں جن میں سے سب سے بہلا (۱)
مئلہ بیہ ہے کہ مطلقہ رجعیہ کو چاہیے کہ وہ عدت کے دوران اپنے آپ کو بناؤ سنگار سے آراستہ رکھے اور ہمہ وقت بن گھن کے بیٹھی رہے
تاکہ اسے دکھے کرشو ہرکا دل اس کی طرف مائل ہواور وہ رجعت کر بیٹھے۔ اس مطلقہ کے تق میں بناؤ سنگار کے جواز کی دلیل بیہ ہے کہ یہ
عورت اپنے شو ہر کے لیے حلال ہے، کیوں کہ اب بھی ان دونوں کا نکاح باتی ہے چنانچہ طلاق رجعی کے بعد بھی ان کے مابین
ورا شت اور نکاح کے تمام امور جاری وساری رہتے ہیں اور پھر رجعت کرنا شرعاً مستحب اور سنتھی ہے اور ذیب وزینت اختیار کرنا
رجعت برآ مادہ کرتا ہے اس لیے اس حوالے سے بناؤ سنگار کرنا بھی مشروع اور ستحسن ہوگا۔

ویست بنووجها النے: (۲) پہلا تھم اور پہلا مسئلہ تو مطلقہ عورت سے متعلق تھا اور دوسرا مسئلہ اس کے شوہر سے متعلق ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دینے کے بعد شوہر کا مراجعت کا ارادہ نہ جواور وہ بیوی سے علیحدگی کا خواہاں ہوتو اسے چاہیے کہ جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دینے وقت اپنے جوتوں کی کہ جس گھر میں بیوی رہتی ہواس میں اطلاع کے بغیر داخل نہ ہو، خواہ پہلے سے اطلاع دیدے یا کم از کم جاتے وقت اپنے جوتوں کی آہٹ سے اپنے جانے کا پہنہ بتلادے، اس لیے کہ وہ رجعت کے موڈ میں نہیں ہے اور عورت بھی کھی اپنے کمرے میں بالکل برہنہ رہتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ شوہرکی نگاہ عورت کے فرج داخل کی طرف چلی جائے اور بدون قصد ہی رجعت ثابت ہوجائے، حالاں کہ شوہر بیوی کے اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے لامحالہ وہ دوبارہ اسے طلاق دے گا اور پھر اس عورت کی عدت دراز ہو

جائے گی اور درازی عدت میں بیوی کونقصان ہے،اس لیے صنف نازک کومفرت سے بچانے کے لیے تربیعت نے شوہر کے کیے داخل ہونے سے پہلے اطلاع دینے کومتحب قرار دیا ہے۔

جمہوراحناف کی دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم کی بیآیت "لاتنخو جو ہن من بیو تھن" ان عورتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہیں طلاق رجعی دگ گئی ہواوراس آیت میں صاف طور پرمطلقہ رجعیہ عورتوں کوان کے گھروں سے نکالنے پر روک لگائی گئی ہے جو اس بات کی تھلی دلیل ہے کہان عورتوں کو لے کرسفر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ سفر میں بھی اِخواج من المہوت یہی ہوتا ہے۔

و لأن تو احی المع: یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے۔ ہے کہ طلاق نکاح کے لیے خاتم اور مبطل ہے ، اس لیے انصاف کی بات تو ہے ہے کہ نفس طلاق ہی سے میاں بیوی کا نکاح منقطع ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوجا ئیں گرچوں کہ بیطلاق رجعی کا مسئلہ ہے اور طلاق رجعی میں شریعت نے شو ہرکی ضرورت کے پیش نظر اس کو عدت کے دور ان رجعت کاحق دیا ہے اس لیے عدت ختم ہونے تک طلاق کے کمل لینی ابطال نکاح کو مُوخر کردیا جاتا ہے ، لیکن اگر کوئی خض عدت کے دور ان رجعت نہیں کرتا تو یہ واضح ہوجاتا ہے کہ اسے رجعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور جب اسے رجعت کی ضرورت نہیں تھی تو طلاق دینے کے وقت ہی سے طلاق اپنا کام کرنے گئا ہے اور ای وقت سے عورت کو مطلقہ شار کیا جانے لگتا ہے کیوں کہ اس کم اور ایقاع حاجت نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اب ممانعت بھی نہیں رہے گی اور ایقاع حاجت بی دورت کو وقت ہی جو کہ ایک بیٹن اور ایقاع طلاق کے وقت ہی عورت کو بائنہ مجھا جائے گا ای لیے تو انقضائے عدت سے پہلے جتنے چیش گذر سے جیں وہ سب عدت میں شار کیے جائمیں گی اور مطلقہ جائمیں ہوگا۔ وہ سب عدت میں شار کے وقت ہی سے بائنہ شار ہوگی اور مطلقہ جائمیں گئی ہی جو ٹر کہ وہ کہ ایک کیا جائمیں ہوگا۔ وہ طلاق کے وقت ہی سے بائنہ شار ہوگی اور مطلقہ رجعیہ کے ساتھ بھی سنر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

ہاں اگر شو ہرر جعت پر گواہ بنالے تو پھراس کی ملکیت بیوی پر پختہ ہوجائے گی اور اس سے ساتھ لیکر سفر کرنے کی اجازت ہوگ۔ وقولہ حتی المخ: فرماتے ہیں کہ متن میں جو حتی یشھد علی رجعتھا ہے اس کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ رجعت کرنا مندوب اور مستحب ہے نہ کہ واجب چنانچ شروع میں ٹم الرجعة مستحبة سے اس استحباب ہی کو بیان کیا گیا ہے۔

وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْيَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّالِكَانَيْهُ يُحَرِّمُهُ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَانِلَةٌ لِوُجُوْدِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ حَتَّى يَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، لِأَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَّوْجِ لِيُمُكِنَهُ التَّدَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَمِ، وَ هَذَا الْمَعْنَى يُوْجِبُ اسْتِبْدَادُهُ بِهِ، وَ ذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُونِهِ اسْتَدَامَةٌ لَا إِنْضَاءٌ، إِذِ النَّذَلِيْلُ يُنَافِيْهِ، وَالْقَاطِعُ أَخَّرَ عَمَلَهُ إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ر آن البداية جلد في المسترس ar المسترس الكاملاق كابيان الم

ترجی اور ملاق رجعی وطی کور امنہیں کرتی۔ امام شافعی والٹیا فیر ماتے ہیں کہ وطی کورام کردیتی ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کے پائے جانے کی وجہ سے زوجیت زائل ہوگئی۔ اور قاطع نکاح طلاق ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ زوجیت قائم ہے یہاں تک کہ بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی شوہراس سے رجعت کرنے کاحق دار ہے، اس لیے کہ شوہر پر شفقت کے پیش نظر رجعت کاحق ثابت ہوا ہے تا کہ ہدامت کے وقت شوہر کے متقل ہونے کو واجب کرتا تا کہ ہدامت کے وقت شوہر کے لیے اس کا تدارک کرناممکن ہو۔ اور بیمنہوم حق رجعت کے ساتھ شوہر کے متقل ہونے کو واجب کرتا ہواور وہ ملک نکاح کو ہمیشہ رکھنے کی اطلاع دیتا ہے نہ کہ اسے از سرنو پیدا کرنے کی ، اس لیے کہ دلیل اس کے منافی ہے۔ اور قاطع (طلاق) نے بالا تفاق ایک مت تک کے لیے اپناممل مؤخر کردیا، یا شوہر پر شفقت کرتے ہوئے ایبا کیا جیسا کہ گذر چکا۔

### اللغاث:

﴿لا یحرم ﴾ حرام نہیں کرتی۔ ﴿قاطع ﴾ کا شے والا۔ ﴿نظر ﴾ شفقت، مہربانی۔ ﴿استبداد ﴾ مستقل ہونا۔ ﴿اعتواض ﴾ پیش آنا۔ ﴿ندم ﴾ شرمساری۔ ﴿استدامة ﴾ برقر ارر کھنا۔

### طلاق رجعی سے وطی کاحرام ندمونا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق رجعی کے بعد بھی مطلقہ رہعیہ سے وطی کرنا درست اور طلال ہے اور بیطلاق وطی کو حرام نہیں کرتی ہیں بیکن امام شافعی والٹھائے کے یہاں طلاق رجعی وطی کو حرام کر دیتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح سے زوجیت قائم رہتی ہے اور جب زوجیت ختم ہوجاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وطی بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، اس لیے تو عدت کے دوران بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، اس لیے تو عدت کے پیش نظر ثابت ہوئی کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہر کے لیے اس سے مراجعت کاحق باتی رہتا ہے، کیوں کہ یہ تی شوہر پر شفقت کے پیش نظر ثابت ہوئی کی رضا مندی کے دور کر سکے۔ اور بیمعنی اور مطلب ہوا ہے، تا کہ اگر بھی شوہر کو اپنی حرکت پر شرمندگی اور ندامت ہوتو وہ رجعت کر کے اس شرمندگی کو دور کر سکے۔ اور بیمعنی اور مطلب ای وقت ثابت ہوگا جب حق رجعت کے حوالے سے شوہر کا استقلال اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نکاح کو باتی رکھنے کا نام ہے تو پھر جب سک عدت کا زمانہ باقی نہا ہی دیے تک بیت عدت کا زمانہ باقی دیے تک بیت بیتی باتی دیے تک بیتی بیتی بیتی جب تک عدت کا زمانہ باتی دیے گائی رہے گائی دیے بیک عدت کا زمانہ باقی رہے گائی دیے تک وطی کرنا بھی طلال اور درست رہے گا۔

والقاطع أحره النح: اس عبارت سے امام شافعی ولیسیائی کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق رجعی میں
قاطع یعنی طلاق نے اپنی عمل کو انقضائے عدت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ لہذا جب قاطع (طلاق) کے عمل کو انقضائے عدت تک
کے لیے مؤخر کردیا گیا ہے تو پھر ندکورہ قاطع اور زوجیت میں کوئی منافات نہیں ہے اور جب قاطع لیعنی طلاق رجعی اور زوجیت میں
کوئی منافات نہیں ہے تو پھراس قاطع کے پائے جانے کے باوجود بھی وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔ او نظر الدفر ماتے ہیں کہ قاطع
کے عمل کو یا تو اجماع امت سے مؤخر کیا گیا ہے یا پھر شوہر پر شفقت کے پیش نظر اس کے عمل کو مؤخر کیا گیا ہے جبیا کہ اس سے پہلے
گرد چکا ہے۔ فقط واللہ اعلم و علمه اتم۔



# قضل فینما تجل به المُطلقة فضل فینما تجل به المُطلقة فضل فینما تجل به من سے مطلقہ حلال ہوتی ہے اللہ فیال میں ہے جن سے مطلقہ حلال ہوتی ہے گا

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ رالیٹی کی جب ان چیزوں کے بیان سے فارغ ہو گئے جن کے ذریعے طلاق رجعی کا تد ارک کیا جاتا ہے، تو اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کررہے ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی کے علاوہ دیگر طلاقوں کا تدارک کیا جاتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَاثِنًا دُوْنَ الثَّلَافِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، لِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِيَّةِ بَاقٍ، لِأَنَّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَلَقٌ بِالطَّلْقَةِ النَّالِفَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَةُ، وَ مَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لِإِشْتِبَاهِ النَّسَبِ، وَ لَا اشْتِبَاهَ فِي إِطْلَاقِهِ.

ترجمه : اور جب طلاق بائن ہواور تین سے کم ہوتو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ عدت میں اور عدت گذرنے کے بعد عورت سے نکاح کرلے، اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا باتی ہے، کیوں کو کل کا زوال تیسری طلاق سے متعلق ہے، لہذا تیسری طلاق سے پہلے کل کا زوال معدوم ہوگا۔ اور عدت کے دوران دوسرے سے نکاح کی ممانعت نسب مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور شوہر سے نکاح کو جائز قرار دینے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿ وون ﴾ كم، نيچ - ﴿ انقضاء ﴾ پورا مونا، كررجانا -

### طلاق بائن كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن یا دو طلاق بائن دیدی تو اسے اختیار ہے جاہے تو وہ عدت کے دوران اس سے نکاح کر ہے اور چاہے تو عدت کے بعد کرے، کیوں کہ ابھی بیوی کو صرف دوہی طلاقیں دی گئی ہیں اور وہ مغلظہ بائند نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیوی تیسری طلاق نہیں دی جائے گی اس وقت تک محلیت باقی رہے گی اور شو ہرکے لیے اس سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ومنع الغير الغ: سے ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے عدت کے دوران جو نکاح کی اجازت دی ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کرقر آن کریم نے "ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله" كفرمان

# ر آن البدايه جلد الله الله جلد الماملان كابيان الماملان كابيان الماملان كابيان

ے عدت کے دوران نکاح کوممنوع قرار دیا ہے،اس لیے عدت کے دوران نکاح کو جائز قرارینا درست نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کی جوممانعت ہے دہ شوہر کے علادہ دوسر مے خف سے ہے، کیوں کہ دوسر سے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب اور اختلاط نسب کا اندیشہ ہے جب کہ شوہر سے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہ ہیں ہے، اس لیے عدت کے دوران شوہر کے علاوہ دوسر مے خف سے نکاح کرنا تو ممنوع ہوگالیکن شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ لِكَا لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِمَ لَوْجًا غَيْرَةُ لِهَا فُمْ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُونُ عَنْهَا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٌ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِمَ لَوَجًا غَيْرَةُ لِهَ، وَالْمُورَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِقَةُ، وَالنِّيْنَانِ فِي حَقِّ الْاَمْةِ كَالثَلَاثِ فِي حَقِّ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَفْبُتُ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَلِجِلِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْفَايَةُ بِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَفْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَلَجِلِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْفَايَةُ بِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَفْبُكُ بِعَلَاقِ السِّقِ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْيِ حَمُلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ، دُونَ الْإِنَاقُ إِنْ الْعَلَقِ السِّقِ الْمُعْلِيقِ الْمُسَلِّقِ الْمُسَلِّقِ السِّقِ الْوَلْقِ عَلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السِّقِ الْوَرْخِي بَوْلَالُكُومِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السِّمِ الزَّوْجِ، أَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيْثِ الْمُشْهُورِ وَهُو قُولُهُ الْمُلْقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَولِ وَهُو قُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَولِ وَهُو قُولُهُ عَلَى الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ اللْعَلَاقِ الْمُعْرِقِ وَلَوْلُكُومِ عَلَى الْمُعْرِولِ مُعَلَى الْمُعْرِقِ وَلَوْلُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْمَلُ الْمُعْرِقِ وَلَوْلُكُومِ اللْمُ الْوَلَى الْمُلْقَاقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُولِ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُو

تورجہ اور اگر آزاد مورت کے حق میں تین طلاق ہو یا باندی کے حق میں دو طلاق ہوتو ہوی پہلے شوہر کے لیے طلاق ہیں ہوگی یہاں تک کہوہ پہلے شوہر کے علاوہ کی دوسرے آدی ہے نکاح سیح کر لے اور دہ اس کے ساتھ دخول کر لے پھر وہ اسے طلاق دیدے یا اسے چھوڑ کر مرجائے اور اسلیلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے" کہ اگر شوہر نے ہوی کو تیسری طلاق دیدی تو وہ ہوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے ختص سے نکاح کر لے اور (فان طلقہا سے ) تیسری طلاق مراد ہے۔ اور باندی کے حق میں دو طلاق آزاد مورت کے حق میں تین طلاق کی طرح ہے، کیوں کہ رقبت محلیت کی صلت کو نصف کر دیتی ہے جیسا کہ کتب اصول میں معلوم ہو چکا ہے پھر (حتی اللح کی) غایت دوسرے شوہر سے مطلقاً نکاح کرتا ہے اور مطلق زوجیت صرف نکاح صحح کے جابت ہوگی۔ اور دخول کی شرط اشارۃ انص سے جابت ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کو دطی پرمحول کیا جائے کلام کو افادہ پرمحول کرتے ہوئے گی اور وہ ہوئے نہ کہ اعاد دے پر ، کیوں کہ مقد لفظ زوج کے تلفظ سے مستفاد ہے۔ یا حدیث مشہور کے ذریعے نص پر زیادتی کی جائے گی اور وہ نص آپ سکی گیا تھی ہوئے نہ کہ اعاد نہیں ہوگی۔ یہ صوئے نہ کہ ایس سے جب تک ہوئی دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ صدیث متعدد روایات سے مروی ہے اور حضرت سعید بن میٹ کے علاوہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سعید بن میٹ کا قول غیر معتبر ہے بہاں تک کہ قاضی اگر اس کا فیملہ کر سے گا تو نا فدنہیں ہوگا۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ از ال ادخال قول غیر معتبر ہے بہاں تک کہ قاضی اگر اس کا فیملہ کر سے گا تو نا فدنہیں ہوگا۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ از ال ادخال وال

میں مبالغہ اور کمال ہے۔ اور کمال قبیر زائد ہے۔

### اللغاث:

﴿رق﴾ غلای۔ ﴿منصّف﴾ آ دُھا کرنا۔ ﴿غایت﴾ انتہاء۔ ﴿یحمل ﴾ محمول کیا جائے۔ ﴿تذوق ﴾ چھ لے۔ ﴿عسلیة ﴾ تُهد، ذائقہ۔ ﴿ایلاج ﴾ داخل کرنا۔

### تخريج

اخرجه الاثمة الستة في كتبهم و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب المبتوتة لا يرجع اليها زوجها، حديث: ٣٣٠٩.
 والبخارى في كتاب الطلاق باب من جوّز الطلاق الثلاث، حديث رقم: ٥٢٦١.

و مسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا، حديث: ١١٥.

### تين طلاق كى حرمت كابيان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی آزادعورت کو تین طلاق دے دیایا اپنی منکوحہ باندی کو دوطلاق دے دیا تو جب تک یہ عورتیں اوسرے آ دمی سے نکاح نہ کرلیں اور نکاح کے بعد دخول کر کے وہ انھیں چھوڑ نہ دے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے بیطال نہیں ہو کتیں ، کیول کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں بیاعلان کر دیا ہے کہ ''فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیر ہ'' اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اکثر مفسرین کے یہاں فإن طلقها سے طلاق ٹالث مراد ہے اور آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہے کہ اگر دوطلاق کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دیدی تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہوجائے گی اور جب تک وہ دوسرے آ دمی سے نکاح نہیں کرلیتی اور وہ اسے طلاق نہیں دے دیتا اس تک وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگے۔

واثنتان الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ عدم حلت والا مسئلہ آزاد عورت کے حق میں تین طلاق پر موقوف ہے اور باندی کے حق میں دو طلاق پر موقوف ہے اور باندی کی شخص کے نکاح میں ہواور اسے دو طلاق دیدے تو صرف دو طلاق ہی ہے وہ باندی بائنہ ہوجائے گی، کیوں کہ باندی کے ساتھ رقیت کا لیبل لگا ہوا ہے اور رقیت محلیت نکاح کی حلت کونصف کردیت ہے، لہذا ضابطہ کے تحت تو ڈیڑھ طلاق ہی ہے باندی کو مغلظۃ بائنہ ہوجانا چاہے تھا، مگر چوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے ڈیڑھ کے بجائے اسے دوکردیا گیا ہے۔

ثم الغایة النع: یہال سے بی بتانامقصود ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعدزوج اول کے واسطے دوبارہ حلال ہونے کے لیے اللہ تعالی نے حتی تنکح زوجا غیرہ کے فرمان سے جو نکاح کا حکم دیا ہے وہ مطلق ہوا مطلق کے متعلق ضابطہ بیہ ہے کہ المطلق افا کے حتی تنکح زوجا غیرہ کے فردکامل تعنی جب مطلق کو مطلق ہولا جاتا ہے تو اس سے فردکامل ہوتا ہے اور نکاح کا فردکامل نکاح صحے ہے اس لیے حلت کے لیے نکاح صحے کرنا ضروری ہوگا۔ اور نکاح فاسد سے کام نہیں چلے گا۔

وسرط الدحول الع: اس كا حاصل يدب كم حلت كر ليصرف تكاح ضروري نبيس، بلك تكاح كعلاوه زوج ثاني كا

ادخال کرنا بھی شرط اور ضروری ہے اور بیشرط اگر چہ دلالۃ انص سے ثابت نہیں ہے گر اشارۃ النص سے اس کا ثبوت ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آیت ندکورہ میں حتی تنکح کو وطی کے معنی پرمحول کیا جائے اور اس سے وطی مراد لی جائے تا کہ آیت کوافا دہ اور فائدہ پرمحول کیا جائے کیوں کہ دو جا غیر ہ سے تو خود ہی نکاح اور عقد کا معاملہ مجھ میں آرہا ہے، اس لیے اگر حتی تنکح کو بھی نکاح پرمحول کیا جائے تو بھر نکاح ہی کا اعادہ لازم آئے گا اور اعاد سے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے افاد سے پرمحول کر کے تنکع کو وطی پرمحول کیا جائے گا۔

اویزاد علی النص الغ فرماتے ہیں کہ صلت کے لیے ادخال کی شرط یا تو اشارۃ النص سے ثابت ہوگی یا پھرنص پر صدیث مشہور سے زیادتی کی جائے گی اور حدیث مشہور پر کتاب اللہ سے زیادتی کرناجا کز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے لاتحل للاول حتی تندوق عسیلۃ الا خو کہ جب تک وہ عورت دوسرے شوہرکا مزہ نہ چکھ لے اس وقت وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ صاحب ہدائے قرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف طرق اور یہ ضمون متعددروایات سے سے مردی ہے اوران تمام روایات میں دخول کوشرط قرار دیا گیا ہے اور اس شرط متعددروایات سے ثابت قرار دیا گیا ہے اور اس شرط میں سعید بن مسین ہے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اور نہ بی اس کا کوئی اعتبار ہوگا ہی وجہ ہے کہ اگر ہوئی قاضی سعید بن مسینہ کے خلاف سعید بن مسینہ کے اختلاف موثر نہیں ہوگا اور نہ بی اس کا کوئی اعتبار ہوگا ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قاضی سعید بن مسینہ والور اس قاضی پرلین طعن کیا حالے گا۔

والمشوط الإيلائج المنع: فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ جواد خال کی شرط ہے وہ ادخال ہی تک محدود ہے اور صرف ادخال ہی شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے چنانچہ اگر نزوج ٹانی صرف ادخال کے بعد بیوی کوطلاق دے دیتا ہے تب بھی وہ بیوی زوج اول کے لید بیوں کوطلاق دے دیتا ہے تب بھی وہ بیوی زوج اول کے لیے (عدت گذرنے کے بعد) حلال ہوجائے گی اگر چہ انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ انزال ادخال کا کمال اور اس کا نتیجہ ہے اس لیے پیشرط نہیں ہوگا۔

وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيْلِ كَالْبَالِغِ لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُوَ شَرْطٌ بِالنَّصِ وَ مَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ يُخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ فَسَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ قَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغُ وَ مِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْعُسْلُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْآوَلِ، وَ مَعْنَى المَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَتَحَوَّكَ النَّهُ وَ يَشْتَهِي، وَ إِنَّمَا امْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْعُسْلُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْآوَلِ، وَ مَعْنَى الْمَا الْكَلامِ أَنْ يَتَحَوَّكَ النَّهُ وَ يَشْتَهِي، وَ إِنَّمَا وَجَبَ الْعُسُلُ عَلَيْهَا وَ الْمُحَالِقُ الْعَلَامِ أَنْ يَتُحَوِّكَ الْمَالُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ اللَّوْلِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيْحَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا عُسُلُ عَلَيْهَا وَ إِلْ لَتَهَاءِ الْخَتَانَيْنِ وَهُو سَبَبٌ لِنزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيْحَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا عُسُلُ عَلَى الطَّبِيَّ وَ إِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا.

توجیلے: ادر قریب الباوغ بچہ حلالہ کرنے میں بالغ مخص کی طرح ہے۔ اس لیے کہ نکاح سیح میں دخول پایا عمیا اور دخول ازروۓ نص شرط ہے۔ اور امام مالک رائی میں اماری مخالفت کرتے ہیں اور ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔ امام محمد رائی میں مراہت کی تفییر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لاکا جو بالغ نہ ہوا ہولیکن اس طرح کا لڑکا جماع کرسکتا ہواور اس

ر آن الهداية جلد الكام المستخدم ٥٨ الكام اللاق كابيان الم

نے کی عورت سے جماع کیا ہوتو اس عورت پر شمل واجب ہوگا اور اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے طال کرد ہےگا۔ اور اس کلام کے معنی سے ہیں کہ اس کا آلہ متحرک ہوتا ہو اور شہوت کرتا ہو اور بیوی پر التقائے ختا نین کی وجہ سے شمل واجب ہوگا اور التقاء ختا نین ہی عورت کی منی گرنے کا سبب ہے اور شمل واجب کرنے کی ضرورت عورت کے حق میں ہے بیچ پر شمل واجب نہیں ہے، لیکن شمل کی عادت ڈالنے کے لیے اسے بھی مشمل کا تھی دیا جائے گا۔

### اللغات:

﴿ مراهق ﴾ قریب البلوغ لڑکا۔ ﴿ يتحرّك ﴾ حركت كرتا ہو۔ ﴿ يشتهى ﴾ ثبوت آتى ہو۔ ﴿ النقاء ﴾ ملنا۔ ﴿ ختان ﴾ شرم گاه۔ ﴿ تخلّق ﴾ عادت دُالنے كے ليے۔

حلاله بس زوج مراحق كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے کراہے اپنے نکاح سے علیحدہ کردیا اور طلالہ کے بغیران دونوں میں دوبارہ رہت نوجیت کی بحالی کے لیے کوئی راہ نہیں رہ گئی اور اس عورت نے کسی مراہت بچے سے نکاح صبح کرے دخول کرالیا تو ہمارے بہاں اس دخول سے طلالہ ثابت ہوجائے گا اور اس مراہت بچے کے طلاق دینے یا مرنے کے بعد عدت گذار کروہ عورت دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرعتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ حلالہ کے لیے نکاح صبح میں دخول شرط ہے اور وہ شرط یہاں موجود ہے، اس لیے مراہت کا کیا ہوا حلالہ ہمارے یہاں درست اور جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک والیٹھیا مراہت کے حلالہ کو معتبر نہیں مانتے، کیوں کہ ان کے یہاں حلالہ کے لیے انزال شرط ہے اور مراہت سے انزال ممکن نہیں ہے لہذا اس کا طلالہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے خلاف وہ دلیل جمت ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ انزال بیادخال کا نتیجہ ہے اور قید زائد ہے اور حلالہ کے لیے نتیج شرط نہیں ہے۔ صرف فعل سے کام چل جائے گا۔

و فسوہ النے: فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد والنفیلائے مراہت کی تغییر یوں کی ہے کہ مراہت وہ لڑکا ہے جو بالغ نہ ہو لیکن اس جیسے لڑکے سے جماع کاامکان ہواور وہ جماع کرسکتا ہوا ب اگر اس لڑکے نے کمی عورت سے جماع کرلیا تو اس عورت پر عنسل واجب ہوگا اور اگر وہ مطلقہ ہوگی تو اسی جماع سے پہلے شو ہرکے لیے حلال بھی ہوجائے گی۔

و معنی هذا الکلام النے: فرماتے ہیں کہ امام محمد والنظائے اس کلام کامطلب ہے ہے کہ وہ مراہق اس پوزیشن میں ہو کہ عورت اور اس ہے متعلق سیکس کی باتیں کرنے سے اس کاعضو تناسل حرکت کرتا ہو، اس میں انتشار پیدا ہوتا ہواور وہ عورتوں سے رغبت اور ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو۔ رہامسکلہ وجوبِ عنسل کا تو وہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس لیے کہ التقائے ختا نین ہی سے عورت کی منی اترتی ہے اور نیچ پر عنسل واجب نہیں ہوگا کیوں کہ اسے انزال ہی نہیں ہوگا ، تا ہم اس بچے کوشسل کا خرید ہوں سے اسے اس بات کاعلم ہوجائے اور عنسل کرنے کی عادت پر جائے۔

قَالَ وَ وَطْيُ الْمَوْلَى أَمَنَهُ لَايُحِلُّهَا لِأَنَّ الْعَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرُطِ التَّحْلِيْلِ فَالنِّكَاحُ مَكُرُوهُ لِقَوْلِهِ • التَّلِيَّثُلِمْ ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) وَ هٰذَا هُوَ مَحْمَلُهُۥ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْبِهَا حَلَّتُ لِلْأَوَّلِ

# ر آن البدايه جد العام طلاق كالمستخدون العام طلاق كا بيان كالم

لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ إِذِ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُطِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَانُّ عَلَيْهُ أَنَّهُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُؤَقِّتِ فِيْهِ وَ لَا يُجِلُّهَا عَلَى الْآوَلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَانُ عَلَيْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ لِمَا بَيَّنَا وَ لَا يُجِلُّهَا عَلَى الْآوَلِ، لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ فَيُجَازِي بِمَنْعِ مَقْصُوْدِهِ كَمَا فِي قَيْلِ الْمُورِبِ.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ مولی کا پنی باندی ہے تکاح کرنا اسے طلال نہیں کرے گا،اس لیے کہ غایت نکاح ذوج ہے۔ اور اگر تحلیل کی شرط ہے تکاح کیا تو نکاح مکروہ ہے اس لیے کہ آپ تکا گا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلا کہ کرنے والے پراورجس کے لیے طلا کہ کیا جائے اس پرلعنت بھیجی ہے اور یہی اس حدیث کا ممل ہے۔ پھر اگر وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دیا تو وہ پہلے شو ہر کے لیے طلال ہو جائے گی اس لیے کہ نکاح تھی میں دخول موجود ہے، کیوں کہ نکاح شرط سے باطل نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو ہوسف والشوائیس کرے گا، مردی ہے کہ نکاح فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ بید نکاح مؤقت کے معنی میں ہے اور وہ پہلے شو ہر کے لیے بیوی کو حلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ بید نکاح صحیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن (پھر بھی) پہلے شو ہر کے لیے عورت کو حلال نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جس چیز کو شریعت نے مؤخر کر دیا تھا اس نے اسے جلدی حاصل کرلیا، البذا اس کے مقصود کوروک کراسے بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ مورث کو گل میں ہے۔

### اللغاث:

ولا يحل كنيس علال كرك كر فاية كا انتهاء وتحليل ك ( ببلي شوبر ك لي ) علال كرنا - فوقت كمتعين وقت والا - فواقت كالله وقت والا - فواستعجل كالم بالرايا -

### تخريج:

اخرجم الترمذي في كتاب النكاح باب ماجاء في المحل والمحلل لم، حديث: ١١٢٠.
 والنساء في كتاب الطلاق باب احلال المطلقة ثلاثا، حديث: ٣٤٤٥.

### طالد کے چنداحکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی مخص سے نکاح میں تھی اوراس نے دوطلاق دیکراسے آزاد کردیا اوراپینے نکاح سے
کلی طور پر خارج کردیا بھراس کے مولی نے اس سے وطی کرلی تو اس وطی سے حلالہ نہیں ہوگا اور نہ بی اس وطی سے وہ باندی پہلے شوہر
کے لیے حلال ہوگی ، کیوں کہ قر آن کریم نے حتی تنکع زوجا غیرہ میں حات کی غایت زوج کوقر ار دیا ہے اورمولی زوج نہیں
ہے،اس لیے اس کی وطی سے حلت ثابت نہیں ہوگ۔

و إذا تزوجها النع: اس كا حاصل بيب كما كركس فخص في مطلقه مغلظ عورت سے حلاله كرنے كى شرط كے ساتھ تكاح كيا تو اس نكاح سے حلاله ثابت تو ہو جائے گا مگر اس طرح شرط كے ساتھ نكاح كرنا كروہ ہے ، كيول كه حديث پاك بيس حلاله كرنے اور كرانے والے پرلعنت كى گئ ہے اور بيلعنت الي صورت بيس ہے جب حلاله كى شرط كے ساتھ نكار كيا گيا ہو، اس ليے تكم بيہ كہ

نکاح کرنے والا شخص حلالہ کے متعلق اپنے دل میں سوچ کرر کھے اور بوقت نکاح اس کا ظہار نہ کرے تا کہ وہ لعنت اور پھٹکار سے پیکارے پیکارے چ

بہرحال اگر کسی شخص نے بشرط حلالہ نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے وطی کر کے اسے طلاق دے دیا تو بیہ وطی محلل ہوگی اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی، کیوں کہ حلت کے لیے نکاح صحیح میں وطی کرنا شرط ہے اور وہ یہاں موجود ہے اور رہی حلالہ کی شرط تو اس سے صحت نکاح پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اس لیے کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔

وعن أبي يوسف والتُعلِد النج: فرماتے ہيں كه اسلط ميں امام ابويوسف والتُعلِدے يه مروى ہے كه بشرط حليل نكاح فاسد ہے، كيوں كه يہ نكاح فاسد ہے، كيوں كه يہ نكاح نكاح فاسد ہوگا تو ہوى اس ہے، كيوں كه يہ نكاح نكاح فاسد ہوگا تو ہوى اس وطى سے پہلے شوہر كے ليے طلال بھى نہيں ہوگى، كيوں كة كليل كيلئے نكاح صحح شرط ہے و هو لم يو جد۔

وعن محمد رسم الله المائية: اس سلسلے میں حضرت امام محمد رسینی ایک روایت سے ہے کہ بشرط تحلیل نکاح توصیح ہے کیوں کہ نکاح شروطِ فاسدہ ہے باطل نہیں ہوتا ،کین اس نکاح سے حلت اور حلالہ کا ثبوت نہیں ہوگا ،اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو دائمی اور ابدی بناکر حلال کیا ہے اور زوج ٹانی کی موت پر حلالہ کوموتوف اور اس وقت تک مؤخر کیا ہے مگر بیخض بشرط تحلیل نکاح کر کے اس حلالہ کومقدم کر رہا ہے۔ اور اپ عمل اور اس تحکیل اور اس کا بیم مقصد رو کر دیا جائے اور است تحلیل علالہ کومقدم کر دیا جائے گا جسے اگر کوئی تحض جلدی میراث ماصل کرنے کے لیے اپ مورث کوئل کردے تو اسے بھی میراث سے محروم کردیا جائے گا جسے اگر کوئی تحض جلدی میراث کا متحق ہے مگر بیا سے تقاق مورث کی فطری موت کے بعد ہے، کیکن قبل کر کے اس نے اس جلدی حاصل کرنے کی بعد ہے، کیکن قبل کر کے اس نے اس جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے اس کی یہ کوشش رائیگاں اور بیکار ہوجائے گا۔ ای طرح صورت مسئلہ میں بھی فیکورہ شخص کا نکاح توضیح ہوگا لیکن وہ ٹمر آ ورنہیں ہوگا اور اس سے حلت ثابت نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِنَّتُهَا وَ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ اخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ الْأَوْبِ الْأَوْبِ الْأَوْبِ الْأَوْبِ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلَاثِ كَمَا يَهُدِمُ الثَّلَاثِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلَاثِ كَمَا يَهُدِمُ النَّلَاثِ، وَ يَهُدِمُ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلَاثِ، وَ النَّلَاثِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالَمُ عَلَيْهِ لَا يَهْدِمُ مَادُوْنَ النَّلَاثِ، وَلَا إِنْهَاءَ لِلْحُرْمَةِ قَبْلَ النَّبُوْتِ، وَ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَاللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَا اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَا اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَهُوَ الْمُفْهِتُ لِلْحِلِّ.

تروجی اور جب شوہر نے آزاد عورت کو ایک یا دوطلاق دی اور اس کی عدت پوری ہوگئی اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی تو (اب) تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی اور دوسرا شوہر مادون الثلاث کو اس طرح منہدم کردے گا جس طرح کہ وہ ثلاث کو منہدم کردیتا ہے۔ اور بی تھم حضرات شیخین کے یہاں ہے ، امام محمد براٹی کا فرماتے ہیں کہ زوج ٹانی مادون الثلاث منہدم نہیں کرے گا ، اس لیے کہ زوج ٹانی ازروئے نص حرمت کی غایت ہے، لہذا وہ حرمت کوختم کرنے والا ہوگا۔ اور ثبوتِ حرمت ر آن الهداية جلد ١٥ كر المالية جلد ١٥ كر المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية المالية على المالية ا

ے پہلے اس کا اختیا منہیں ہوسکتا۔حضرات شیخین عِیسَیْا کی دلیل میرحدیث ہے لعن الله النح (اس حدیث میں) آپ مَانَّ الْمِنْائِدِ اَنْ کُومُلُلُ وَبِی ہے جوحلت کو ثابت کردے۔ زوج ٹانی کومُلُل کہا ہے اورمُمُلُل وہی ہے جوحلت کو ثابت کردے۔

### اللغات:

-﴿انقضت ﴾ پوري ہوگئ۔ ﴿يهدم ﴾ منهدم كرديتا ہے۔ ﴿دون ﴾ كم، نيجے۔ ﴿غاية ﴾ انتباء۔

### مسكدم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی آزادعورت کو تمین طلاقوں سے کم مثلاً ایک دوطلاق دیں اور عدت گذر نے کے بعداس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلی، لیکن پھر وہ وہاں سے مطلقہ ہوگئی اور عدت گذار نے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی، تو حضرات شیخین آگئے یہاں اب وہ عورت تمین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی یعنی اس کا بیشوہر پھر سے تین طلاقوں کا ملک ہوگا اور جب تک تین طلاق نہیں دے گا اس وقت تک اسے اپنے نکاح میں رکھ سکے گا، لیکن امام محمد روائی فرماتے ہیں کہ اب زوج اول پہلے نکاح کے مابھی طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا۔

امام محمد ولیشید کی دلیل بیہ ہے کہ زوج ٹانی مطلقہ عورت سے نکاح کر کے ثلاث تطلیقات کوتو منہدم کردیتا ہے، لیکن مادون الثلاث کومنہدم نہیں کرتا، کیوں کہ نص قرآنی فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ میں فلاتحل له ک ذریعے زوج ٹانی کوحرمت غلیظہ کی غایت بتلایا گیا ہے اورغایت کے ساتھ ساتھ مغیا بھی ختم ہوجا تا ہے۔ للبذا زوج ٹانی حرمت غلیظہ یعنی ثلاث تطلیقات کومعدوم اورختم کرنے والا ہوگالیکن صورت سکہ میں چوں کہ تین سے کم طلاق دی گئی ہے، اس لیے حرمت غلیظہ ٹابت ہی نہیں ہے اور جب حرمتِ غلیظ نہیں بڑا بت ہے تو اس کا اختیام کیسے ہوگا اس لیے تین طلاق سے کم والی صورت میں دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے پرزوج اول صرف ما بھی طلاق کا مالک ہوگا۔

ولهما قوله النع: حضرات شيخين كى دليل بي حديث بلعن الله المحلل النع صاحب والشيئة عناييا الله حديث بي شيخين كاستدلال كواس طرح بيان كيا به كرآب مَا فَيْ يُولِد بي بي كروح عانى كوملل يعنى طال كرنے والا قرار ديا به اور زوج عانى كوملل يعنى طال كرنے والا قرار ديا به اور زوج عانى كوملل يعنى طال كرنے والا قرار ديا به اور خوج عانى كو خولت عابت ہوگى اس ميں دواحمال بين (۱) اسے طل سابق مانين (۲) رق جديد مانين ، كول كداس صورت ميں تحصيل حاصل لازم آئے گا، اس ليے كے ما ون الثلاث ميں تو حل سابق به بى، البذا اس سے حلن جديد مانين گي اور حل سابق بي بي المهذا الله علي اور حل سابق بي بيل قى اور حل سابق بي بي الله بي اور حل الله علي اور حل الله بي الله بي الله بي بيان زوج اول تين طلاقوں كا ما لك موگا - (عابي) (بنابه ١٤٠٥)

وَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتُ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ تَزَوَّجَتُ وَ دَخَلَ بِيَ الزَّوْجُ وَ طَلَّقَنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي، وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُّصَدِّفَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنِّهٖ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، لِأَنَّهُ مُعَامِلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِيْنِيٌّ لِتَعَلُّقِ

# 

للْمُحِلِّ بِهِ وَ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيْهِمَا مَقْبُولٌ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكُرٍ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَدْنَى هَذِهِ الْمُدَّةِ وَ سَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

ترجیلی: اور جب شوہر آزاد مورت کو تین طلاق دے پھراس نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ تھی میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا، اس نے میر ہے ساتھ دخول کر کے مجھے طلاق دے دیا از میری (دوسری) عدت بھی پوری ہو پچک ہے اور مدت اس کا احتمال رکھتی ہوتو اگر شوہر کے غالب گمان میں وہ تچی ہوتو اس کے لیے اس مورت کی تصدیق کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ ایک معاملہ ہے یا ایک امر دین ہے کیوں کہ اس سے صلّت متعلق ہے اور معاملہ اور دینی مسئلے میں ایک شخص کا قول مقبول ہوتا ہے۔ اور جب مدت اس کا احتمال رکھتی ہے تو اس مورت کی خبر قابل انکار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ادنیٰ مدت میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے جسے ہم باب العدت میں میں کے رانشاء اللہ)

### اللغاث:

﴿ انقضت ﴾ پورى موگى ﴿ يصدق ﴾ تقديق كرے وظن ﴾ كمان و مستنكر ﴾ انكار كيے جانے كا تقاضا كرنے اللہ ۔ ﴿

### مطلقه الله اسيخ دوباره ياك مونى كاطلاع دي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی تخص نے اپنی آزاد عورت کو تین طلاق دیا، پھر پھی دنوں کے بعداس عورت نے کہا ہے کہ پہلے شوہر کی طلاق سے میر کی عدت پوری ہو پھی تھی اس لیے بیل نے دوسرے آدمی سے نکاح کیا اوراس نے میر سے ساتھ دخول بھی کیا گر پھی طلاق دے دیا۔ اوراب میری دوسری عدت بھی پوری ہو پھی ہے اس لیے گرآپ کو (زوح اول) جھے میں پھی دل پھی نو پھی ہے اس لیے گرآپ کو (زوح اول) جھے میں پھی دل پھی نو پھی ہو اور دونوں لینی طلاق دوسرے ہوائی قربار شوہر کو بیوی کے بچا ہونے کا بھین ہویا اس کے ظن غالب میں ہو ہول رہی ہواور دونوں لینی طلاق اور عدت اوراس کے اس دعوے کے درمیان اتنی مدت ہوجس میں بیرساری چیز میں ممکن ہوں تو شوہر کو اس عورت کی تصدیق کرتے ہیں ہے، کیوں کہ شرعاً نکاح کی دوشیشیس ہیں (۱) نکاح کو اس عورت کی تھید ہیں گری کہ دونوں میں سے ہرا کی ہوئی ہوگا اور کو سے میاں بوی کا ایک دوسرے کے لیے طلال ہونا متعلق ہے اور معالمہ اورام دینی دونوں میں سے ہرا کی میں واحد کی خبر اوراس کا قول معتبر اور مقبول ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس عورت کا قول مقبول ہوگا اور زوج اول کے لیے دوبارہ اس سے نکاح کرنا درست اور حلال ہوگا۔ اور خاص کر جب اس عورت کے طلاق اور دعوے میں اتن کمی مدت ہے جس میں بیاساری اس سے نکاح کرنا درست اور حلال ہوگا۔ اور خاص کر جب اس عورت کے طلاق اور دعوے میں اتن کمی مدت ہے جس میں بی ساری کو ترکی کورڈئیس کیا جائے گا اورا گرشوہر کا دل مطمئن ہوتو اسے چاہیے کہ دوبارہ اس سے نکاح کر کے اس کے اربانوں کو بوراکر دیں۔

واختلفوا النع: صاحب ہدایہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی بات ماننے کے لیے اس کی طلاق اور اس بات کے درمیان کم از کم کننی مدت کا فاصلہ ہوتا جا ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف آراء ہیں اور باب العدت میں انشاء اللہ ہم انہیں بیان کریں ر آن البدايه جده يرهم رسود ١٣ يهم المرهم و اعام المان كايان

ے ، کیکن شاید صاحب مرابیہ والشولا اپنا بید وعدہ بھول مے اور باب العدة میں اسے بیان نہ کرسکے، تا ہم مدایہ کے عربی شارهین مثلاً صاحب عنابیہ صاحب بنابیا ورعلامدابن الہام والشولا وغیرہم نے اس کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ:

(۱)حفرات صاحبین کے یہاں اس مدت کی ادنی مقدار ۳۹ رانتالیس ایام ہیں۔

(٢) حضرت امام شافعی والطیل کے بہال ۱۳۳ رامام ہیں۔

(m) حفرت امام مالك واللهائك يهان مهر جاليس ايام بين-

(٣) حفرت امام احمد بن منبل والميلاك يهال ٢٩ رايام أيل-

(۵) اورتاج الفتهاء حضرت امام اعظم ابوصيف والتعليك يهال بورے دوماه لعنی ساٹھ ايام بيں۔ (عناميه بنايه: ٢٩٦٧٥)-





# بَابُ الْإِيلَاءِ يه باب احكام ايلاء كے بيان ميں ہے



واضح رہے کہ إيلاء باب افعال كامصدر ب اللي يؤلي إيلاء كے لغوى معنى بين تم كھانا۔

ا بلاء کے شرق معنی جین: منع النفس عن قِربان المنکوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين ليني چاره ماه يا اس سے زياده دنوں تک بيوی کے پاس نہ جانے کی تاكيدی قتم كھانے كانام اصطلاح شريعت ميں "إيلاء" ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایلاء کے لیے چار چیزیں ہونی چاہئیں (۱) قتم اور یمین کا انعقادا پی منکوحہ پر ہو(۲) شوہر طلاق دینے کا اہل ہو(۳) ایلاء کا تکم یہ ہے جانث ہونے کی صورت میں شوہر پر کقارہ واجب ہوتا ہے (۳) اس کی ایک مدت متعین ہے لینی چار ماہ یا اس سے زائد چنانچہ اگر شوہر نے اپنی قتم پوری کردی اور اس مدت میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس کی بیوی مطلقہ بائد ہوجائے گی۔

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأْتِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَانِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٦) (الْلاَيَةُ).

ترجمه: جب شوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ بخدامیں تجھ سے قربت نہیں کروں گایا یوں کہا کہ بخدامیں چار ماہ تک تجھ سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والا ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' جولوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لیے چار ماہ تک انتظار کرنا ہے''۔

### اللغات:

﴿ لا أقرب ﴾ مِن قريب بين آول كار ﴿ مولى ﴾ ايلاء كرنے والار ﴿ توبُّص ﴾ انظار كرنا۔

### 

ايلاء كاتعريف اورتهم:

صورت مسئلہ یہ بے کہ اگر کی شخص نے ایام کی وضاحت کے بغیر مطلقا یوی سے واللہ لا أقربك كہا تو اس صورت میں بالا جماع وہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے واللہ لا أقربك أربعة أشهر كہا اور ایام بعنی أربعة أشهر كی وضاحت كردی تو اس صورت میں صرف ہمارے يہاں وہ ایلاء كرنے والا ہوگا لیکن شوافع اور مالكیہ کے یہاں وہ مولی نہیں ہوگا، كيوں كه ان حضرات كے يہاں چار ماہ سے زائد كے يہاں چار ماہ سے زائد كرنے والا نہیں شار ہوگا اگر چہوہ زائد مقدار ایک ہی دن كی كيوں نہ ہو \_لئين للذين يؤلون كي من نسانهم تربصه أربعة أشهر كا ظاہر ان حضرات كے خلاف جمت اور دليل ہے، كيوں كه اس نص ميں تربص اور انظار كو فقط أربعة أشهر يرموقوف كيا گيا ہے اور اس پر ايك لمح كی بھی زیادتی نہیں كی گئ ہے، اس ليے دوسروں كو بھی زیادہ كا كو كی تنہیں ہے اور اگر وہ ایسا كرتے ہیں تو نص قر آئی كے ساتھ زیادتی كرتے ہیں۔

أَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِكَ فِي يَمِيْنِهِ وَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوْجَبُ الْجِنْبِ، وَ اللَّهِ الْإِيْلَاءُ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ تَرْتَفِعُ بِالْجِنْبِ، وَ إِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطُلِيْقَةٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِئَا يَهُ بِينُ بِتَفُرِيْقِ الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ مَانِعُ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَنُوبُ الْقَاضِيُ مَنَابَةً فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا الشَّافِعِيُّ رَمَالِئَا يَهُ فَي التَّسْرِيْحِ، كَمَا فِي الْجَعْرِ وَلَيْ الْقَاضِيُ مَنَابَةً فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا فِي الْجَعْرِ وَالْمَعْقِ هِذِهِ الْمُدَّةِ وَلَيْدِ بُنِ وَالِي نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهُو الْمُأْثُورُ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِي عَلِي الْهَا وَالْعَبَادِلِةِ الثَّلَاثِةِ وَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى وَهُو الْمَأْثُورُ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِي عَلِي الْكَاوِلِةِ الثَّلَاثِةِ وَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى وَهُو الْمَأْثُورُ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِي عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى الْمَالَةُ وَى الْمَائِقُ وَ وَلِي الْمُلَوّةِ وَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى بِهُمْ قُدُوقٌ، وَ لِأَنَّةُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَكُمَ الشَّرْعُ بِتَأْجِيْلِهِ إِلَى انْفِضَاءِ الْمُدَّةِ.

ترجیلہ: چنانچہ اگر شوہر نے چار ماہ کے اندر بیوی سے جماع کرلیا تو وہ اپنی سم میں حانث ہوجائے گا اوراس پر کفارہ لازم ہوگا،
کیوں کہ کفارہ حانث ہونے کا موجب ہے۔ اورا بلاء ساقط ہوجائے گا اس لیے کہ حانث ہونے سے سمختم ہوجاتی ہے۔ اورا گر شوہر
نے بیوی سے قربت نہیں کی یہاں تک کہ چار ماہ گذر گئے تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوجائے گی۔ امام شافعی والٹی از بیا کہ قائم مقام ہوگا
کہ قاضی کی تغریق سے بائند ہوگی۔ کیوں کہ شوہر بیوی کے حق میں جماع کورو کئے والا ہے لہٰذا تسریح میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا
جیے مقطوع الذکر اور عنین میں ہے۔

ہماری دلیل میہ کہ شوہر نے عورت کاحق روک کراس پرظلم کیا ہے، لہذا مدت ایلاء گذرتے ہی شریعت نے نعت نکاح کے زائل ہونے سے اسے بدلہ دیا ہے۔ اور یہی تھم حضرت عثان، حضرت علی، حضرات عبادلہ ثلاثہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے اور ان حضرات کا پیشوا ہونا ہی ہمیں کافی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ایلاء زمانۂ جاہلیت میں طلاق تھا، لہذا شریعت نے مدت ایلاء گذرنے تک اسے (طلاق) مؤ خرکر دیا۔

### اللغات:

﴿ترتفع﴾ اٹھ جاتی ہے۔ ﴿تسریح ﴾ جھوڑ دینا، جانے دینا۔ ﴿جب ﴾ ذکر کٹا ہوا ہونا۔ ﴿عنه ﴾ جماع پر قادر نہ ہونا۔ ﴿مضى ﴾ گزرجانا۔ ﴿مأثور ﴾ منقول، مروی۔ ﴿قدوة ﴾ رہنماء، امام۔ ﴿قاٰجيل ﴾ تا خير، ايک متعين مدّت تک التواء۔ مدت ايلا وگزاروسينے کا حکم:

صورت مسکلہ ہے کہ آگرا بلاء کرنے کے بعد شوہرا پنے آپ کو خدروک سکا اور مدت ایلاء یعنی چار ماہ کے اندراس نے بیوی ہے جماع کرلیا تو اب وہ اپنی قسم میں حانث ہوجائے گا اور اس پر کفارہ کیمین لازم ہوگا ،اس لیے کہ کفارہ حانث ہونے کا موجب ہے اور حانث ہونے والے پراس کا لزوم ووجوب ہوتا ہے اور اب اس کا ایلاء تھا ہوجائے گا۔ کیوں کہ ایلاء کا دارو مدارتهم پر ہے اور جب فتم ہی ٹوٹ گئی اور ختم ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ایلاء ہی ختم ہوجائے گا اور چار ماہ گذر نے کے بعد بیوی پر طلاق وغیرہ نہیں واقع ہوگ ۔

و إن لم يقربها المنے جواس کا حاصل ہے کہ اگر شوہرا پئی قسم پر جما اور ڈٹارہ گیا اور چار ماہ تک اس نے بیوی کو ہاتھ نہ لگایا کہ چار ماہ بحالت ایلاء کمل ہوگئے تو اب ہمارے یہاں ان دونوں میں تفریق ہوجائے گی اور بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گا در اب الم شافعی پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گا در اب اگر شوہر بیوی ہے جماع نہیں کرتا یا رجعت کرنے سے انکار کردیتا ہے تو پھر یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیش ہوگا اور قاضی ان میں تفریق کرے گا جو طلاق بائن ہوگی ۔

ہارے اور شوافع کے مسلک میں صرف تفریق قاضی کا فرق ہے یعنی ان کے یہاں زوجین کی تفریق قضائے قاضی ہے ہوگی اور ہمارے یہاں مضی مدت ہے۔ بہر حال قاضی کی تفریق پر امام شافعی پڑھیئے کی دلیل ہے ہے کہ جماع اور وطی ہوی کاحق ہے لیکن چار ماہ تک شوہر نے بیش ندے کر بیوی کو ضرر پہنچایا ہے اور چار ماہ گذر نے سے بدواضح ہوگیا کہ وہ امساک بالمعروف کو ضرر پہنچایا ہے اور چار ماہ گذر نے سے بدواضح ہوگیا کہ وہ امساک بالمعروف کو مسان کردے گا، نہیں ہے ، لہذا جب شوہر سے امساک بالمعروف فوت ہور ہا ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی اس کا نائب بن کر تسریح بالإحسان کودے گا، کیوں کہ قرآن کریم نے تو صاف لفطوں میں بیا علان کردیا ہے فامساك بالمعروف او تسویح بالاحسان یعنی مطلقہ ور توں کی عدت گذر نے کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق آئیس روک لویا پھراحسن طریقے پر آئیس چھوڑ دو۔

ولنا المنع: اس سلط میں ہاری دلیل ہے کہ صورت مسلم میں شوہر طالم ہے اور شوافع کوہمی اس کا اقرار ہے قو طالم کوفوراً سرنا ملئی چاہیے اور اس میں ایک لمحے کی بھی تا فیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چار ماہ گذرتے ہی شوہر کے ظلم کا بدلہ نعت نکاح سے اسے محروم کرنے کے ذریعے دیا جائے گا اور اس سلط میں قضائے قاضی یا مضی مدت کا انظار نہیں کیا جائے گا ، تا کہ جلد از جلد عورت شوہر سے کی طور پر آزاد ہوجائے اور اس کے ضرر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے چھٹکارا پاجائے۔ اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے جنہیں کہداور کرر ہے ہیں بلکہ کبار صحابہ مثلاً حضرت عثمان غنی ، حضرت علی مرتضی حضرت عبداللہ بن معبود ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت جی گئی ہے بھی یہی حکم اور یہی مسئلہ منقول ہے اور طاہر ہے کہ صحابہ کی اتنی ہوئی تعداد سے ایک امروی ہونا اس بات کی قو کی دلیل ہے کہ یقینا ان حضرات نے یہی حکم اپنے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کا گاؤہ ہے۔ سالہ مسئے کا مروی ہونا اس بات کی قو کی دلیل ہے کہ یقینا ان حضرات نے یہی حکم اپنے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کا گاؤہ ہے۔ سالہ مسئے کا مروی ہونا اس بات کی قو کی دلیل ہے کہ یقینا ان حضرات نے یہی حکم اپنے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کا فیشوا ہونا اور ہم سے بہت پہلے اس پرفتو کی اور فیصلہ دینا ہی ہمارے تی قو وہ وہ نے ۔ سالہ مسئے کا مروی ہونا اس بات کی تو می دلیل ہے کہ یقینا اس بوقو کی اور فیصلہ دینا ہی ہمارے تو اور قبل ہے۔

# 

و النه کان الغ: یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایلاء کرنا طلاق الام ہوتا تھالیکن اس وقت بیطلاق علی الفور تھا یعنی ایلاء کرتے ہی بیوی پرطلاق واقع ہوجاتی تھی اور کسی مدت کی ضرورت در کا رئیس تھی اور اسلام نے بھی ایلاء کو طلاق مانا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جاہلیت میں بیعلی الفور طلاق تھا لیکن اسلام میں چار ماہ گذر نے پر طلاق ہوتے واقع ہونے والی طلاق تفریق قاضی پرموقوف نہیں تھی اسی طرح اسلام میں بھی اسے تفریق قاضی پرموقوف نہیں تھی اسی طرح اسلام میں بھی اسے تفریق قاضی پرموقوف نہیں کیا گیا ہے۔

### فائك:

عبادلۃ سے حضرات فقہاء کرام کے یہاں یہ تین صحابہ مراد ہوتے ہیں (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود وہ گائی (۲) حضرت عبداللہ بن عباس وہ گائی (۳) حضرت عبداللہ بن عباس وہ گائی (۳) حضرت عبداللہ بن عباس وہ گائی (۳) حضرت عبداللہ بن عمر وہ بن عبداللہ بن عمر وہ بن عبداللہ بن عمر وہ بن العاص وہ گائی (۳) اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ بن العاص وہ گائی (۳) دیا یہ دریاں العامی وہ بن العابه العابه)

فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ لِأَنَّهَا كَانَتُ مُوَقَّتَةً بِه، وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ وَ لَمْ يُوْجَدِ الْجِنْثُ لِتَرْتَفِع بِه، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكُرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوَّجِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ فَالْيَوْجَهَا عَادَ الْإِيْلاءُ فَإِنْ وَطِيَهَا وَ إِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُو تَطْلِيْقَةٌ أَخُرلى لِأَنَّ الْيَمِيْنَ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَ بِالتَّزَوَّجِ ثَبَتَ حَقَّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظَّلْمُ وَ يُعْتَبُرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الْإِيْلاءِ مِنْ وَقُتِ النَّالَةُ وَ وَقَعَتْ بِمُضِيّ أَرْبَعَةِ أَشْهُو أَخُولَى إِنْ لَمْ يَقْرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ، فَإِنْ النَّيْوَجِ مَنْ وَقُتِ النَّالَةِ النَّيْرَوُّجِ مَنْ وَقُتِ النَّيْوَةُ عِنْ الْوَلْمُ وَيَعْ فَلَى الْمُلْقِقَةُ اللهِيلاءِ مِنْ وَقُتِ النَّوْرُجِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِفًا عَادَ الْإِيلَاءِ طَلَاقً لِيتَعَقِي أَرْبَعَةِ أَشْهُو أَخُولَى إِنْ لَمْ يَقْرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِيلَاءِ طَلَاقً لِتَقْيَدِه بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ، وَهِى فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيْزِ الْمُعْلِقُ الْقَلْمُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ الْمُلْوقِ هَلَا الْمِلْكِ، وَهِى فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيْزِ الْمُلْقِةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَالْيَهِيْنُ بَاقِيَةً لِطُلَاقِهِا وَعَدَمِ الْحِنْثِ، فَإِنْ وَطِيَهَا كَفَرَ عَنْ يَعْمِينِهِ لِو مُؤْدِ الْحِنْثِ.

تروجہ ایک اس مائی تھی تو ہمین باتی رہے گھائی تھی تو ہمین ساقط ہوجائے گی اس لیے کہ تم اس مدت کے ساتھ موقت تھی۔ اوراگر اس نے ابدی قسم کھائی تھی تو ہمین باتی رہے گا، اس لیے کہ وہ مطلق تھی اور حانث ہونا بھی نہیں پایا گیا کہ اس سے قسم ختم ہوجائے ، لیکن نکاح کرنے سے پہلے طلاق مکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرقت کے بعد بیوی کے حق کورو کنانہیں پایا گیا۔ پھراگر اس نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کرایا تو ایلاء بودکر آئے گا چنانچ اگر اس نے وطی کرلی (تو ٹھیک) ورنہ چار ماہ گذرنے کے بعد دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ مطلق ہونے کی وجہ سے ہمین باقی ہے۔ اور نکاح کرنے سے عورت کا حق ثابت ہوگیا لہذا ظلم کرنا تحقق ہوجائے گا۔ اوراس ایلاء کی ابتداء نکاح کے وقت سے ہوگی۔ پھراگر شوہر نے تیسری مرتبہ نکاح کرلیا تو ایلاء پھرعود آئے گا اور چار ماہ گذرنے سے دوسری (تیسری) طلاق واقع ہوجائے گی اگر شوہر نے بیوی سے قربت نہ کی ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر کے جیں۔

# ر أن البدلية جلد ١٥ ير ١٥ المرابي الكام طلاق كابيان ع

پھراگرزوج اول نے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعداس سے نکاح کیا تو اس ایلاء سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ایلاء اس (پہلی) ملک کی طلاق کے ساتھ مقید ہے اور یہ مختلف فیہ مسئلہ تنجیزی کی فرع ہے اوراس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اور مطلق ہونے نیز صانث نہ ہونے کی وجہ سے پمین باقی ہے، پھراگر شوہر نے بیوی سے وطی کرلی تو اس قسم کا کفارہ ادا کرے اس لیے کہ حدث موجود ہے۔

### اللغاث:

﴿ موقته ﴾ ايك متعين وقت والى - ﴿ بينونه ﴾ بائنه بونا - ﴿ مضى ﴾ گزرجانا -

### ایلاء کی مشم کابیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایلاء کرنے والے شوہر نے اپنی قسم پوری کردی تو اس کی دوشکیس ہیں (۱) اس نے چار ماہ تک قسم کھائی تھی۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی اس نے صرف چار ماہ پرقسم کھائی تھی اوراس نے اے کے پورا کردیا یعنی چار ماہ پرقسم کھائی تھی۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی اس نے صرف چار ماہ پرقسم کھائی تھی۔ پورا کردیا یعنی چار ماہ تک بیوی ہے وطی نہیں کیا تو چار ماہ گذر نے کے بعد عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور اگر دو سمری صورت ہو یعنی شوہر نے ابدی اور دائی قسم کھائی تھی تو چار ماہ گذر نے کے بعد عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور اگر دوسری صورت ہو جائے گی کیوں کہ وہ مطلق ہا اور پھر شوہر نے وطی بھی نہیں کی ہے اس لیے حانث ہونا بھی نہیں پایا گیا کہ حت کی وجہ سے یمین خسم ہوجائے ، اس لیے یمین باتی رہے گی میکن اگر ایک طلاق بائن کے بعد شوہر نے بیوی سے نکاح نہیں کیا اور پھر چار ماہ گذر گئے تو اس پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ کہلی طلاق سے بیوی بائن ہوچکی ہے اور دوبارہ چوں کہ نکاح نہیں ہوا ہی میں ہوا کے گذر نے پر دوسری طلاق ہوگی۔ اس لیے شوہر نے بیوی ہے وار ماہ کے گذر نے پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اس پر خلم بھی نہیں کیا ہے ، البذا دوسرے چار ماہ کے گذر نے پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی۔ کہلی واقع ہوگی۔

فہان عاد النے: فرماتے ہیں اگر شوہر نے طلاق اول کو عدت گذر نے کے بعد دوبارہ ہوی سے نکاح کرلاتو ایلاء بھی عود کر
آئے گا۔اب اگر شوہر چار ماہ کے اندراندروطی کرلیتا ہے تو ہمین ختم ہوجائے گی اوروہ حانث ہوجائے گا اوراگر وطی نہیں کرتا ہے تو چار
ماہ گذر نے پردوسری طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ مطلق ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ہمین باتی ہے اور دوبارہ نکاح کرنے سے
ہوک کا حق جماع ثابت ہوچکا ہے، حالال کہ شوہر نے چار ماہ تک اس حق کو اداء نہ کرکے ہوی پرظلم کیا ہے، اس لیے ہوی سے دفع
مصرت کے پیش نظر چار ماہ گذرتے ہی اس پردوسری طلاق بائن واقع ہوجا گیگی۔اور دوسرے چار ماہ میں نکاح کے وقت سے ایلاء
شروع ہوگا اور اس وقت سے چار ماہ کی محت شار کی جائے گی۔

فإن تزوجها ثالثا النع: فرماتے ہیں کہ پھراگرتیسری مرتبہ بھی شوہرنے اس سے نکاح کرلیالیکن اس مرتبہ بھی چار ماہ تک اس نے بیوی سے جماع نہیں کیا تو چوں کہ تم مطلق تھی اس لیے پھرسے نکاح کرتے ہی ایلا ء عود کرآئے گا اور وطی نہ کرنے کی وجہسے چار ماہ بعد تیسری طلاق واقع ہوگی اور وہ عورت مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

فإن تزوجهاالمغ: اس کا حاصل میہ ہے کہا گرتین طلاق واقع ہونے کے بعد بیوی نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیااور پھر اس نے اس کے ساتھ دخول کرکے اسے طلاق دیا اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آگئ تو اب سابقہ ایلاء ختم ہوجائے گا اور اس سے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چہ چار ماہ تک اس سے وطی نہ کرے، کیوں کہ پہلے والا ایلاء پہلے والے نکاح کی ملکیت کے ساتھ مقید تھا اور چوں کہ پہلے نکاح سے حاصل شدہ تینوں طلاق کی ملکیت کوشو ہر ضائع کر چکا ہے اور اب ہوی از سرنو اس کے نکاح میں آئی ہے اس لیے پہلے والا ایلاء نکاح ٹانی کے ذریعے حاصل شدہ طلاقوں پرموثر نہیں ہوگا۔

وھی فوع النے: فرماتے ہیں کہ ایلاء کرنا طلاق کو معلق کرنے کے معنی ہیں ہے اور یہ سکلہ سلہ تنجیزی کی فرع ہے جو باب
الانیمان فی الطلاق کے تحت گذر چکا ہے، چنا نچہ صاحب عنایہ و بنایہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی سے ایلاء کیا لیکن مدت ایلاء کمل ہونے سے پہلے اس نے اسے تین طلاق دے دی جو فوراً واقع ہو گئیں تو ہمارے یہاں چوں کہ ایلاء انہی تین طلاقوں کے ساتھ مقید تھا اور وہ ختم ہو چکی ہیں، اس لیے ایلاء بھی ختم ہوجائے گا، لیکن امام زفر والتہ کا اقد بلا مطلق ہے۔ اس لیے ان تین طلاقوں کے بعد بھی ایلاء باتی رہے گا، گرجس طرح مسوط والے مسئلے میں ہمارے یہاں ایلاء ایک نکاح کی املاک کے ساتھ مقید ہے اور جب ہوی ایک مرتبہ مغلظہ الملاک کے ساتھ مقید ہے اور جب ہوی ایک مرتبہ مغلظہ بائد ہو کرکلی طور پر شوہر کے نکاح سے خارج ہوگئ تو اب اس نکاح سے ملحق ایلاء بھی ختم ہوجائے گا۔ لیکن یمین ہمارے یہاں بھی بستور باتی رہے گی، کیوں کہ یمین مطلق تھی ، للبذا جب بھی شوہر ہوی سے وطی کرے گا وہ جانٹ ہوگا اور اسے کفارہ نہیمین و بیا ہوگا۔

فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي أَكْثَرِ الْمُدَّةِ بِلَا مَانِعٍ، وَ بِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الطَّلَاقِ فِيْهِ.

ترجمہ: لیکن اگر شوہر نے چار ماہ سے کم کی تتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا ، اس لیے کہ حضرت ابن عباس و التی کا ارشاد گرامی ہے' خچار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے' اور اس لیے کہ شوہر کا عورت کے قریب جانے سے اکثر مدت میں رکنا بغیر مانع کے ہے اور اس جیسے امتناع سے طلاق کا حکم ٹابت نہیں ہوتا۔

### اللغات:

﴿مولى ﴾ ايلاء كرنے والا۔ ﴿امتناع ﴾ ركنا، پر بيز كرنا۔ ﴿قربان ﴾ قريب جانا۔

### جار ماه کے ایلا می حیثیت:

صورت مسلامیہ ہے کہ آگر کسی خص نے چار ماہ سے کم کا ایلاء کیا اور اس سے کم مدت تک ہوی کے پاس نہ جانے یعنی اس سے قربت نہ کرنے کی فتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ اس سلسلے میں مقدرات میں حضرت ابن عباس ٹواٹن کا فتو کی کہی ہے کہ " لا ایلاء فیما دون اُربعة اُشھر " یعنی چار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے اور حضرت ابن عباس ٹواٹن کا بیفتو کی چوں کہ مقدرات شرعیہ کا ہے، اس لیے اس سے نص قر آنی للذین المنے کی تقیید نہیں ہوگی، بلکہ بیفتو کی آیت کر یمہ کی توضیح اور تفییر ٹابت ہوگا اور یہ مانا جائے گا کہ حضرت ابن عباس ٹواٹن نے اسے حضور اکرم شائی خاص ساموگا۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ اگر شو ہرنے مثلاً بیوی سے ایک ماہ کے بعد والے دو تین ماہ بلات ما اور بلا یوی سے ایک ماہ کے بعد والے دو تین ماہ بلات ماہ نے در ہے اور اس جسی میں ایلاء نہیں ثابت ہوگا۔

# ر أن البدليه جلد ١٥٥٠ كالمستخطر ١٠٠٠ كالمستخطر احكام طلاق كابيان ك

وَ لَوُ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيُنِ وَ شَهْرَيْنِ بَعْدَ هَلَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَهُوَ مُوْلٍ لِأَنَّه جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَجَمْعِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

ترجملے: اوراگرشوہرنے کہا کہ بخدامیں تجھ سے دوماہ اوران دونوں مہینوں کے بعد دوماہ وطی نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے،اس لیے کہاس نے حرف جمع کے ذریعے دونوں کو جمع کر دیا ہے،لہذا بیحرف جمع کے ساتھ جمع کرنے کی طرح ہوگیا۔

چند مخصوص الفاظ ايلاء كاتحكم:

وَ لَوْ مَكَتَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقُرُبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، ِلَأَنَّ الثَّانِيَ إِيْجَابٌ مُبْتَدَءٌ وَ قَدْ صَارَ مَمُنُوْعًا بَعْدَ الْأَوْلَى شَهْرَيْنِ وَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا مَكَتَ فِيْهِ فَلَمْ تَتَكَامَلُ مُدَّةُ الْمَنْعِ.

توجیک: اوراگرایک دن تضبرار ہا پھر کہا کہ پہلے دو ماہ کے بعد مزید دوماہ میں تم سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ دوسری قتم از سرنوا بجاب ہے حالال کہو ہخض پہلی قتم کے بعد دوماہ سے اور دوسری قتم کے بعد چار ماہ سے ممنوع ہوگیا سوائے اس ایک دن کے جس میں وہ تشہرا تھا، اس لیے مدت منع پوری نہیں ہوئی۔

### چند مخصوص الفاظ ايلاء كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر شوہر نے ایک دن و الله لا أقربك شهرین کہ کرایا عکیا اور خاموش ہوگیا پھرایک دن کے بعد دوسرے دن اس نے یوں کہاو الله لا أقربك شهرین بعد الشهرین الأولین کہ پہلے دوماہ کے بعد دو ماہ اور بیل تم سے جماع نہیں کروں گاتو اس صورت میں وہ فخص ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی شم کے بعد وہ فخص ایک دن رکا رہا اور پھر دوسری شم جو ہو از سرنو ایجاب ہواور کلام سابق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہواں لیے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک دن کا فصل ہاور پھر معطوف میں لفظ نفی یعنی لا أقربك اور لفظ الله یعنی و الله کا اعادہ بھی موجود ہاں لیے یہ جمله مستقل ایجاب ہوگا اور کلام اول کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا تو شو ہرایلاء کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی شم صرف کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا اور جب یہ کلام اول کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا تو شو ہرایلاء کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی شم صرف دوماہ کی ہوا دومری شم چار ماہ سے ایک دن کم کی ہوا داس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ چار ماہ سے کم میں ایلاء مختق نہیں ہوتا اور جب بھی وہ شخص ہوئی سے وکی کرے گا اس پر دو تعمول کے دو کھارے واجب ہوں گے۔

وَ لَوُ قَالَ وَاللّٰهِ أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلاَّ يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَانُا عَانَهُ وَهُوَ يَصُوفُ الْإِسْتِفْنَاءَ، إلى اخِرِهَا إِغْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَّتُ مُدَّةُ الْمَنْعِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلاَّ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَ يُعْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَّتُ الْمُسْتَفْنَى يَوْمٌ مُنكَر، بِحِلَافِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْاخِرِ لِتَصْحِيْحِهَا فَإِنَّهَا لَا تَصِتُ مُعَ النَّنكِيْرِ، وَلَا كَذَلِكَ الْيَمِيْنُ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِي آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ صَارَ مُولِيًا لِسُقُوطِ الْإِسْتِثْنَاءِ.

تروج کی : اوراگرشو ہرنے ہوں کہا کہ بخدا میں ایک دن کے علاوہ پورے سال تم سے قربت نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔امام زفر روائی گا ختلاف ہے وہ اجارے پر قیاس کرتے ہوئے استناء کو آخر سال کی طرف پھیرتے ہیں، لہذا انکار کی مدت پوری ہوجاتی ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ ایلاء کرنے والا وہ خض کہلاتا ہے جے کسی چیز کے لزوم کے بغیر چار ماہ تک بیوی سے قربت کرناممکن ہے،اس لیے کہ (الا آیو ما) جس دن کا استناء کیا گیا ہے وہ غیر شعین ہے، برخلاف اجارہ کے ، کیوں کہ (اس میں) آخر کی طرف پھیرنا اجارہ کی دریک کے لیے ہوتا ہے،اس لیے کہ بلاتیس اجارہ درست نہیں ہوتا۔اور یمین کا یہ حال نہیں ہے۔اوراگر شوہر نے کسی دن بیوی سے قربت کرلی اور مدت ایلاء میں چار ماہ یا اس سے ذاکد مدت باتی ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا،اس لیے کہ اسٹناء ساقط ہوگیا۔

### اللغاث:

-ویصوف کی پھیرتے ہیں۔ ﴿تمّت ﴾ پوری ہوگی۔ ﴿قربان ﴾ قریب آنا۔ ﴿تصحیح ﴾ درست كرنا۔

### ایک دِن کے استناء کے ساتھ بورے سال کی شم کھانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے ایلاء کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ قتم کھائی کہ داللہ ایک دن کے علاوہ میں پورے سال تم سے وطی نہیں کروں گا، تو اس کا تھم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ خص ایلاء کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن امام زفر ورا تھیا ہے یہاں وہ شخص مولی ہوجائے گا، امام شافعی رحمہ اللہ بھی امام زفر ورا تھیل کے ہم خیال ہیں جب کہ امام مالک ورا تھیل اور امام محمہ ورا تھیل امار نے ورا تھیل امام زفر ورا تھیل کے ہم خیال ہیں جب کہ جب اس نے ایک یوم کا استثناء کیا ہے تو اس استثناء کو سال کے آخری طرف پھیرا جائے گا جیسا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کو (جو مستثنی ہے) سال کے آخری کہ کے امام کر وقت مسئلہ میں بھی استثناء کر وہ یوم کو حصے اور لیمے کی طرف پھیر کر بقیہ ایام یعنی ۱۳ میں کو اور چوں کہ اس دن سے پہلے کی مدت چار ماہ سے زائد ہے، اس لیے اس شخص کا ایل اور چوں کہ اس دن سے پہلے کی مدت چار ماہ سے زائد ہے، اس لیے اس شخص کا ایل اور چوں کہ اس دن سے پہلے کی مدت چار ماہ سے زائد ہے، اس لیے اس شخص کا ایل ایک درست ہوجائے گا۔

ولنا النع: ہماری دلیل میہ کے کے صورت مسلم میں متکلم نے جس ایک دن کا استثناء کیا ہے وہ دن غیر متعین ہے اور پورے سال
کے ہر ہر دن میں شو ہر کو وطی کرنے کا اختیار ہے اور مولی ای شخص کو کہا جاتا ہے جولزوم کفارہ کے بغیر چار ماہ تک بیوی سے وطی نہ
کر سکے، حالاں کہ صورت مسئلہ میں استثناء کردہ یوم کے مطلق ہونے کی وجہ سے وہ شخص ہر چار ماہ تک بلکہ اس کے علاوہ پورے سال
میں ہر ہر دن وطی کرنے کا حق دار ہے اور جس دن بھی وہ وطی کرے گا اس پرکوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ پہلے ہی ایک دن

# ر آن الهداية جلد ١٤٥٠ كر ١٨٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١٤٥١ كر ١٥٥١ كر ١٤٥١ كر ١٩٥١ كر ١٩٠١ كر ١٩٥١ كر ١٩٠١ كر ١٩٠١

کا استثناء کرچکا ہے، حالاں کہ مولی کے لیے چار ماہ تک مسلسل وجوب کفارہ کے بغیر وطی کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے غیر متعین یو ماکے استثناء کی وجہ سے وہ شخص ہمارے یہاں ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔

بخلاف الإجارة النع: امام زفر روائیمائی یمین کواجارہ پر قیاس کردہ یوم مشتی کوسال کے آخری طرف پھیر کرصورت مسئلہ میں ایلاء کو درست قرار دیتے ہیں، صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یمین کواجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہوتا جب کہ یمین جہالت اور عدم تعین کے ساتھ قطعاً درست نہیں ہوتا جب کہ یمین جہالت کے ساتھ بھی درست ہوجاتی ہوجاتی ہوجات کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ کر سے جہال ہے ایک ہودوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

لوقربھاالنے: فرماتے ہیں کہ اگر والله لا أقربك سنة إلا يو ما كہنے كے بعداس شخص نے كسى دن ہيوى سے وطى كرلى اور وطى كرلى اور وطى كرنے كے بعدايلاء ميں چار ماہ يا اس سے زائدايام باقى ہيں تو وہ شخص ايلاء كرنے والا ہوجائے گا، كيوں كہ جس استناء كى وجہ سے ايلاء كا تحقق اور اس كا شوت معدوم ہور ہا تھا وہ خود ہى معدوم ہوگيا اور چوں كہ اس كے بعد عدت ايلاء كے بقدرايام باقى ہيں، اس ليے ايلاء كا قتل ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصُرَةِ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُ الْكُوْفَةَ وَامْرَأَتُهُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُوْبَانُ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْكُوْفَةِ.

تنوجہ لہ: اوراگر شوہرنے بھرہ میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ بخدا میں کوفہ میں داخل نہیں ہوں گا اور اس کی بیوی کوفہ میں ہو، تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص کے لیے کسی چیز کے لزوم کے بغیر بھی بیوی کوکوفہ سے نکال کروطی کرناممکن ہے۔

### اللّغاث:

﴿إخراج﴾ تكالنا\_

# ایلاء کی ایک مخصوص صورت:

صورت مسئلة وبالكل واضح ہے كہ اگرشو ہر بھرہ میں ہواوراس كی بیوى كوفہ میں ہواورشو ہر كوفہ میں نہ داخل ہونے كی قتم كھائے تو اس قتم سے وہ مولی نہیں ہوگا، كيوں كہ مولی و څخص ہوتا ہے جو جار ماہ تك لزوم كفارہ كے بغيرا پئی بيوى سے وطی نہ كرسكے حالاں كہ شيخص چار ماہ سے پہلے لزوم كفارہ كے بغير بھى وطى كرسكتا ہے، وہ اس طرح كہ اپنى بيوى كوكوفہ سے بھرہ بلالے ياكسى تيسرى جگہ بلاكراس سے ہم بسترى كرلے اور ظاہر ہے كہ جب لزوم كفارہ كے بغيراس كے ليے وطى كرناممكن ہے تو پھرا يلاء كہاں سے ثابت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ لَوُ حَلَفَ بِحَجِّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِنْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِتَحَقَّقُ الْمَنْعِ بِالْيَمِيْنِ وَهُوَ ذِكُرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَ هَذِهِ الْأَجُزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَ صُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِنْقِ أَنْ يُتُعِلِّقَ بِقُرْبَانِهَا عِنْقَ عَبْدِه، وَ فِيْهِ خِلَافُ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُ عَيْهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ ثُمَّ الْقُرْبَانُ فَلَا يَلُزَمُهُ شَيْءٌ، وَهُمَا يَقُولُونِ الْبَيْعُ مَوْهُومٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ، وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُّعَلِّقَ بِقُرْبَانِهَا طَلَاقَهَا أَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا، وَ كُلُّ ذلِكَ مَانعٌ.

توجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخص نے جج کرنے یا روزہ رکھنے یا صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق دینے کی تم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والا ہے، کیوں کہ جماع سے رکنافتم کی وجہ سے تفق ہے اور وہ شرط و جزاء کوذکر کرنا ہے اور یہ تمام قربت سے مانع ہیں کیوں کہ ان میں مشقت ہے۔ اور آزاد کرنے کے ساتھ تم کھانے کی صورت یہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اپنے غلام کی آزادی کو معلق کروے۔ اور اس مسکلے میں امام ابو یوسف و شیط کا اختلاف ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حالف کے لیے غلام فروخت کر کے قربت کرنا ممکن ہے چنانچہ (ایسا کرنے ہے) اس پر بچھ نیس لازم ہوگا۔ حضرات طرفین میں ایک انسان فرم ایک بینا ایک موہوم چیز ہے لہٰذا وہ منعیتِ ایلاء کے لیے مانع نہیں ہے گا۔ اور طلاق کے ساتھ قتم کھانے کی صورت یہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اس کی یا اس کی سوکن کی طلاق کو معلق کردے اور ان میں سے ہرا یک بات مانع قربت ہے۔

### اللغات:

﴿مولى ﴾ ايلاء كن والا ﴿ أَجزية ﴾ واحد جزاء ؛ بدلد ، مزا - ﴿قربان ﴾ قريب آنا-

# فتم كى مخلف صورتيس جوايلا وبنتي بين:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اللہ کے علاوہ کی دوسری چیز مثلاً جج یا روزے کی قتم کے ساتھ ایلاء کو بیان کیا اور یوں کہا کہ إن قربتك فعلی حج البیت یعنی اگر میں نے تم سے جماع کیا تو مجھ پر بیت اللہ کا جج کرنالازم ہے، یایوں کہا کہ إن قربتك فعلی صدقة مائة دراهم یعنی جماع کرنے کی صورت میں مجھ پر سورراہم صدقہ کرنالازم ہے، یا یوں کہا کہ إن قربتك فعلی عتق رقبة أو أنت طالق تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ فض جماع کر لیتا ہے تو صاف ہوجائے گا اور اگر چار ماہ تک وہ اپنی قسم پر قائم رہتا ہے تو پھر ایلاء تحقق ہوجائے گا، اس علم کی دلیل یہ ہے کہ قسم یعنی شرط اور جزاء کے تذکر ہے سے بیتینا شوہر وطی سے رک جائے گا اور جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا، کوں کہ بیتمام جزائیں الی ہیں جس میں مالی جائی اور جسمانی مشقت ہے جائو نے بی مالی اور جان دونوں کی مشقت ہے، روزہ میں نفس اور جسم کو مشقت اوق ہو جزاء کا اس طرح صدتے میں مالی مشقت ہے اور ظاہر ہے کہ انسان آ رام دہ واقع ہوا ہے اور وہ مشقتوں کا متحل نہیں ہے، اس لیے وہ جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا اور جب جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا تو چھر بیوی سے چار ماہ یا سے ذا کہ مدت تک وطی بھی نہیں کرے گا اور جن میں ایلاء ہے اس لیے ان صورتوں میں ایلاء تھتی ہوجائے گا۔

اس مدت تک بیوی سے وطی نہ کرنے کا نام بی ایلاء ہے اس لیے ان صورتوں میں ایلاء تحقق ہوجائے گا۔

و صورة المحلف المع: فرماتے ہیں کہ حلف بالعق کی صورت یہ ہے کہ شوہر ہیوی سے جماع کرنے پراپنے غلام کی آزادی کو معلق کر کے یوں کہے کہ إن قوبتك فعبدی حولینی اگر میں نے تم سے جماع کیا تو میر انلاں غلام آزاد ہے اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں ایلا ، تقق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص کے لیے حضرات طرفین کے یہاں ایلا ، تقق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص کے لیے لزدم کفارہ کے بغیر بھی چار ماہ سے پہلے ہی غلام کوفروخت کردے اور چھر ہیوی سے وطی کر لے تا کہ جانث ہونے اور کفارہ دینے سے بی جائے اور ظاہر ہے کہ جب صورت مسئلہ میں حالف کے لیے بددن ادائے کفارہ بھی وطی کرناممکن نہیں ہوتا۔

ان کے برخلاف حضرات طرفین ﷺ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی غلام کو پیچنا یہ کوئی قطع اور بیٹینی امرنہیں ہے، بلکہ امر موہوم ہے اور امر موہوم کی چیز کے لیے مانع نہیں ہوتا اس لیے صورت مسئلہ میں جزاء کے لیے کوئی مانع نہیں ہوگا اور جزاء اپنی حالت پر برقرار رہے گی اور جزاء لینی غلام کا آزاد ہونا قربت سے شوہر کورو کئے اور اس کی شہوت کو شمنڈ اکرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ایلا محقق اور موجود ہے۔

و المحلف بالطلاق المع: فرماتے ہیں کہ حلف بالطلاق کی صورت یہ ہے کہ شوہر یوں کیے إن قربتك فانت طالق أو زوجتی فلانة طالق یعنی اگر میں نے تم سے قربت کی تو تمہیں طلاق ہے یا تمہاری سوکن یعنی میری فلاں ہوی کو طلاق ہے۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی قربت سے رو کنے والی ہے، کیوں کہ طلاق کے خوف سے شوہر ہیوی سے وطی نہیں کرے گا اور اس طرح وہ چار ماہ بلکہ اس سے بھی ذائد مدت تک وطی نہر نے گا تم بی ایلاء ہے لہذا اس صورت میں بھی ایلاء مے لہذا اس صورت میں بھی ایلاء تھی۔

وَ إِنْ اللَّى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَ إِنَ اللَّى مِنَ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًا، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَلَّى وَ إِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

تر میں بھتا : اورا گر شوہرنے اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا ہوگا اورا گرمطلقہ بائنہ سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا نہیں ہوگا ،اس لیے کہ زوجیت پہلی بیوی میں موجود ہے نہ کہ دوسری میں اور بنص قرآنی محل ایلاء وہی عورتیں ہیں جوزوجیت میں ہوں، بھرا گرایلاء کی مدت ختم ہونے سے پہلے مطلقہ کی عدت پوری ہوگئی تو محلیت کے فوت ہونے کی وجہ سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ الاسم تاتیم .

> \_ ﴿ الَّي ﴾ ايلاء كيا\_ ﴿ انقضت ﴾ يوري ہوگئ\_

#### مطلقه عدا يلا وكرنا:

صورت مسكلہ تو بالكل واضح ہے كہ اگر شوہر نے اپنى مطلقہ رجعيد ہوى سے ايلاء كيا تو ايلاء مخقق ہوگا اور اگر مطلقہ بائنہ سے ايلاء كيا تو ايلاء مخقق نہيں ہوگا، كيول كہ خفق ايلاء كي ليے كہ الله ۽ كيا تو ايلاء مخقق نہيں ہوگا، كيول كہ خفق ايلاء كے ليے حليت ضرورى ہے اور مطلقہ رجعيد كے حق ميں ايلاء مخقق ہوجائے گا، كيكن مطلقہ بائنہ كے حق ميں ايلاء مخقق ہوجائے گا، كيكن مطلقہ بائنہ كے حق ميں ايلاء مخقق نہيں ہوگا، اس ليے كہ طلاق بائن كى وجہ سے وہ عورت زوجيت سے خارج ہوجاتى ہے اور ايلاء كامحل نہيں رہتى، والا يتحقق الإيلاء إلا فى المحل۔

وَ لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ أَنْتِ عَلَى كَظَهُرِ أُمِّي ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًّا وَ لَا مُظَاهِرًا، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَخْرَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِإِنْعِدَامِ الْمَحَلِّيَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيْحًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَ إِنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ لِتَحَقَّقِ الْحِنْثِ، إِذِ الْيَمِيْنُ

# ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ من ١٥

مُنْعَقِدَةٌ فِي حَقِّهِ، وَ مُدَّةً إِيلَاءِ الْأَمَةِ شَهْرَان، لِأَنَّ هلِهِ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ أَجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَتَنَصَّفُ بِالرِّقِي كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ.

ترجیلے: اور اگر مرد نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا کہ بخدا میں تم سے وطی نہیں کروں گایا تم جھے پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہواور پھر اس نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نہ تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کرنے والا ، اس لیے کہ تحلیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہ کلام نکلتے وقت باطل ہو گیا تھا لہٰذا باطل ہونے کے بعد سے نہیں ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے اس عورت سے وطی کر لی تو وہ کفارہ اداء کرے، اس لیے کہ حدث محقق ہوگیا کیوں کہ جانث ہونے کے حق میں میمین منعقد ہو چکی تھی۔

اور باندی کی مدت ایلاء دوماہ ہے کیونکہ یہی مدت بائن ہونے کے لیے متعین کی گئی ہے، لہذا رقیت کی وجہ سے اس میں تضیف ہوتی ہے )۔ تضیف ہوجائے گی ، جیسے کہ عدت کی مدت میں (رقیت کی وجہ سے تنصیف ہوتی ہے )۔

### اللغات:

﴿ ظهر ﴾ بِشت ﴿ كفّر ﴾ كفاره دے۔ ﴿ تحقّق ﴾ بكا مو چكا ہے۔ ﴿ ضربت ﴾ طے كى گئ ہے۔ ﴿ بينونة ﴾ بائد مونا۔ اجنبى عورت سے ايلا وكرنا:

صورت مسلم ہے کہ آگر کی اجبی مخص نے کی اجبی عورت ہے کہا کہ واللہ لا أقوبك بخدا میں تجھے قربت نہیں کروں گا یہ کہا کہ انت علی کظھر أمي يعنی جس طرح میری ماں کی پشت میرے ليے حرام ہاں طرح تیری پشت بھی میرے ليے حرام ہا اور تجھے سے وطی کرنا میرے ليے جائز نہیں ہے، یہ کہا اور اس کے کچھ دنوں بعد اس شخص نے ذکورہ عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح کرنے بعد نہ تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کرنے والا ہوگا کیوں کہ صحتِ ایلاء یاصحتِ ظہار کے لیے عورت کا محل ہونا یعنی کہنے والے کی زوجیت میں ہونا ضروری ہے اور بوقتِ تکلم چوں کہ وہ عورت اس شخص کی بیوی نہیں تھی اس لیے اس کا یہ کلام لغو ہوگیا تھا تو وہ دوبارہ صحیح ہوگر نہیں لوٹے گا، اس لیے بعد میں نکاح کرنے سے ایلاء اور ظہار کا محقق نہیں ہوگا، مگر چوں کہ عبارت کا پہلا جملہ یعنی و الله اقرب کہ مین ہے اور مطلق ہاں لیے اگر نکاح کے بعد بھی وہ شخص اس محورت سے وطی کرے گا تو اس جملے کی وجہ سے اس پر کفارہ بھین واجب ہوگا، کیوں کہ اس جملے کے حق میں بیمین منعقد ہوچکی تھی اس کے اس کا ارتکاب کفارے کا سبب سے گا۔

و مدة الإيلاء النج: اس كا حاصل بيه به كه آزاد كورت شيخت ميں ايلاء كى مدت جار ماہ به كيكن باندى كے حق ميں بيمدت دوماہ به كيوں كه اسى دوماہ كو باندى كے حق ميں بينونت كى حد بتايا گيا ہے اور رقيت كى وجه سے عدت وفات وطلاق ميں باندى كے حق ميں تنصيف ہوتى ہے لہٰذا ايلاء كى مدت ميں بھى تنصيف ہوگى اوراس كى مدت ايلاء آزاد كورت كى مدت ايلاء يعنى جار ماہ كى آدھى دوماہ ہوگى۔

وَ إِنْ كَانَ الْمُوْلِيْ مَرِيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتْ مَرِيْضَةً أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ أَوْ كَانَتْ مَرِيْضَةً أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مِسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُلَ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَفَيْنَهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ، فَإِنْ قَائِمُ أَنْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَفَيْنَهُ أَنْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ، فَإِنْ الْمُعَالِقُ لَوْ كَانَ فَيْنًا قَالَ الشَّاذِعِيُّ رَمِيْنَ أَلَهُ لَوْ كَانَ فَيْنًا لِلَاهِ مِلْاقِهُ لَوْ كَانَ فَيْنَا

# ر آن الهداية جلد ١١٥٠ كر ١١٥ كر ١١٥٠ كر ١١٥ ك

لَكَانَ حِنْثًا، وَ لَنَا أَنَّهُ اذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَيَكُوْنُ إِرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِالِّلسَانِ، وَ إِذَا ارْتَفَعَ الظَّلُمُ لَا يُجَارِلى بِالطَّلَاقِ، وَ لَوُ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذَٰلِكَ الْفَيْءُ وَ صَارَ فَيْئُهُ بِالْجِمَاعِ لِلَّانَّةُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْخَلْفِ.

ترجملہ: اوراگرمولی بیار ہواور جماع پر قادر نہ ہو یا بیوی بیار ہو یا پیشاب کے راستے کے علاوہ کوئی دوسراشگاف نہ ہو یا وہ اتی چھوٹی ہوجس سے جماع نہ کیا جاسکتا ہو یا دونوں کے درمیان اتی مسافت ہوکہ مدت ایلاء میں شوہراس تک نہ پہنچ سکتا ہوتو (ان تمام صورتوں میں) ایلاء سے رجعت کا طریقہ یہ ہے کہ مردائی زبان سے یوں کے میں نے مدت ایلاء میں اس سے رجعت کرلیا چنانچہ اگر اس نے ایسا کہد یا تو ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ امام شافعی والیٹھا فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر رجعت نہیں ہوگی اور اسی طرف امام طحاوی والیٹھا بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدے بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات طحاوی والیٹھا بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدے بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات کر کے بیوی کو تکلیف دی ہے، لہٰذا اس کوراضی کرنا زبانی وعدے سے تھتی ہوجائے گا اور جب ظلم مرتفع ہوگیا تو اسے طلاق کے ذریعے برلہٰ ہیں دیا جائے گا۔ اوراگر مدت ایلاء میں جماع پر قادر ہوگیا تو زبانی فی (رجوع) باطل ہوجائے گا اور اس کافی جماع کے ذریعے برلہٰ ہیں کہ وہائے گا۔ اوراگر مدت ایلاء میں جماع پر قادر ہوگیا تو زبانی فی (رجوع) باطل ہوجائے گا اور اس کافی جماع کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگیا۔

# اللغاث:

﴿ رتقاء ﴾ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نا قابل جماع، مقام تناسل ندر کھنے والی عورت۔ ﴿ فین ﴾ رجوع۔ ﴿ 'ذی ﴾ اذیت دی ہے۔ ﴿ إِدِ ضاء ﴾ راضی کرنا۔ ﴿ ارتفع ﴾ اٹھ گیا۔

# جن صورتول مي جماع نبيس موسكان ان مين مولى رجوع عن الايلاء كيدكري:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور پھرمیاں بیوی میں سے کوئی اتنا سخت بھار ہوگیا کہ جماع پر قدرت نہیں رہ گئی یا پیشاب کی راہ کے علاوہ بیوی نے فرح میں کوئی دوسرا سراخ نہیں تھایا بیوی آئی کم س اور جھوٹی تھی جس سے جماع نہ ہوسکتا ہوتو ان تمام صورتوں میں ہمارے یہاں رجعت کا تعلم رجعت بالجماع سے رجعت بالقول کی طرف نشقل ہوجائے گا اور اگر مدت ایلاء کے دوران شوہر نے فینٹ إلیها کہہ کر فی اور رجعت کرلیا تو ایلاء تے دوران شوہر نے فینٹ إلیها کہہ کر فی اور رجعت کرلیا تو ایلاء تھے ہوجائے گا اور رجعت محتقق ہوجائے گی۔

لیکن امام شافعی والیمینی فرماتے ہیں کہ ایلاء میں فی اور رجعت صرف اور صرف جماع کے ساتھ خاص ہے اور زبانی جمع خرج سے فی کا تحقق نہیں ہوسکتا، احناف میں امام طحاوی والیمینی کا بھی یہی رجحان اور میلان ہے۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہو گئے کہ اگر زبان سے فٹ کا تحقق نہیں ہوتی ہوتے ہیں سے فئنت المیھا وغیرہ کہنے سے فئی ثابت ہوتی تو قسم بھی ٹوٹ جاتی اور شوہر حانث بھی ہوجاتا، کیوں کہ فئی سے دو حکم متعلق ہوتے ہیں (۱) کفارہ کا واجب ہوتا (۲) فرقت کے حکم کا ممنوع ہونا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ زبان سے فئی کرنا کفارہ کے حق میں معتر نہیں ہوتی البذا دو سراحکم یعنی فرقت کی ممانعت بھی ختم نہیں ہوگی اور بدستور دونوں میں فرقت باتی ہوئی اور بر ستور دونوں میں فرقت باتی اور بر قرار رہے گی اور جب فرقت باتی رہے گئی رجعت صرف اور صرف اور بر قرار رہے گی اور جب فرقت باتی رہے گئی تو ابلاء بھی باتی رہے گائی لیے بیلوگ کہتے ہیں کہ ایلاء کی رجعت صرف اور صرف

### احكام طلاق كابيان

جماع مے تحقق ہوگی اور زبان سے اس کا تحقق نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۸۸۲۸)

والنا الغ: جاری دلیل بیہ کے اصل تو یہی ہے کہ مولی جماع کے ذریعے فی کرے لیکن جب و وقحض بیار ہو گیا اور جماع برقاد رنہیں رو گیا تو ظاہر ہے کہ فی باللمان سے کام چلایا جائے گا اور صورت مسئلہ میں فی باللمان ہی درست بھی ہے، کیوں کہ جب شوہر جماع پر قادر بی ندر ہاتو ظاہر ہے کہ ایلاء کر کے اس نے صرف ہوی کوڈرایا اور دھمکایا ہے اور چول کہ بیر حمکی زبانی ہے، اس لیے اس کی تلافی بھی زبان سے کی جائے گی اور زبان سے فنت إليها كهددينے يرنی (رجوع) كاتحقق ہوجائے گا۔اور بلاوجاسے طلاق کے ذریعے بدلہ نہیں دیا جائے گا کیوں کہ شریعت نے سزاء بحسب جرم مقرر کیا ہے اور جب شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ تواس کی ملکیت طلاق کوختم کرئے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

ولو قدر النخ: اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر مدت ایلاء کے دوران وہ مخص تندرست ہو کر جماع پر قادر ہوگیا تو اب ہمارے یہاں بھی فی باللمان کا اعتبار نہیں ہوگا اور بالا تفاق اسے جماع ہی کے ذریعے رجعت اور فی کرنا ہوگا کیوں کہ ضابطہ سے ہے کہ جو مخص بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوجائے گااس کے حق میں تھم اصل کی طرف عود کرآتا ہے اور اسے اصل ہی کے ذریعے مامور بہکواداء کرنا پڑتا ہےاورصورت مسلہ میں چوں کہ پیشخص بھی بدل بینی فی باللیان کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے ے پہلے اصل یعنی جماع پر قادر ہوگیا ہے،اس لیےاس کے حق میں بھی تھم اصل کی طرف عود کرآئے گا اوراب صرف فی بالجماع ہی ہےر جعت متحقق ہوگی۔

وَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ٱنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ الْكَذِبَ فَهُوَا كَمَا قَالَ لِاَنَّةُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ وَ قِيْلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِآنَّةُ يَمِينٌ ظَاهِرًا وَ إِنْ قَالَ اَرَدُتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا اَنْ يَنُوىَ النَّلَاتَ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاتُكُمْنَةُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَٰنَا عَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَمَٰنَا عَلَيْهُ لِيْسَ بِظِهَارٍ لِإِنْعِدَامِ التَّشْبِيْهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ اَطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَ فِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةِ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدَ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ التَّحْرِيْمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِيْنٌ يَصِيْرُ بِهِ مُوْلِيًا، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِيْنٌ عِنْدَنَا وَ سَنَذْكُرُهُ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَ مِنَ الْمَشَائِخِ مَنْ يُصُرِفُ لَفُظَةَ التَّحْرِيْمِ إِلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرْفِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. ترجمل: اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو اس کی نیت کے متعلق پوچھا جائے گاچنا نچدا گروہ کہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا جا ہا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کی نیت کی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ،اس لیے کہ ظاہر آیہ ہم ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی ہے تو وہ ایک طلاق بائن ہوگی الا یہ کہ وہ تین کی نیت کرے۔ اور کنایات میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ظہار کی نیت ہے تو وہ ظہار

# ر أن البداية جلد ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥

ہے۔ اور بی حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد رالشین فرماتے ہیں کہ بیظہار نہیں ہے، کیوں کدمحرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ دینا معدوم ہے حالاں کہ بید چیز ظہار میں رکن ہے حضرات شیخین رئیسٹیا کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے مطلق حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی ایک قتم کی حرمت ہوتی ہے اور مطلق مقید کا احمال رکھتا ہے۔

اوراگراس نے کہا کہ میں نے حرام کرنے کا ارادہ کیا یااس سے میرا کوئی اربی نہیں تھا تو وہ نتم ہے جس کے ذریعے وہ خض ایلاء کرنے والا ہوجائے گا،اس لیے کہ حلال چیز کوحرام کرنے میں اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں فتم ہے اور کتاب الا بمان میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے اور مشاکخ میں سے بعض حضرات تھم عرف کی وجہ سے لفظ تحریم کونیت کے بغیر طلاق کی طرف پھیرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

### اللغاث:

﴿تشبیه ﴾ مثابہ بتانا۔ ﴿لم أرد ﴾ ميس نے اراد فيس كيا۔

### "انت على حدام" كني والي كحم كالغصيل:

اس عبارت میں ایک ہی جملے کے تحت کی مسکے زیر بحث ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآ پ کے سامنے پیش کیے جا ئیں گے۔

(۱) پبلا مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی ہوی سے کہا انت علی حوام تو مجھ پرحرام ہے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسے میں اس کی نیت اورارادہ معلوم کیا جائے گا چنا نچہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یوں ہی میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا اور جموث ہوگا ورجموث سمجھ کر اس سے توجہ ہٹا لی جائے گی ہوئے میں نے اس کا تلفظ کردیا تو جمہور علاء کے یہاں اس کا بیدارادہ شرعاً معتبر ہوگا اور جموث سمجھ کر اس سے توجہ ہٹا لی جائے گی ہوئے میں کہ اس تحقیق معنی مرادلیا ہے بایں طور کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اور أنت علی حوام سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے اور فاہر ہے کہ انسان حلال چیز کوحرام نہیں کرسکتا ہے اس لیے اس کا بیقول واقع کے مطابق نہیں ہوگا اور اس کے جموث ہونے کا اعتبار کر لیا جائے گا۔

وقیل النے: فرماتے ہیں کہ اس مسلے میں امام کرخی واٹیلا اورامام طحاوی واٹیلا کی رائے ہیے کہ انت علی حوام کہ کراگر شوہر جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے تو صرف دیا بٹا اس کی تقدیق ہوگی اور قضاء تقدیق نہیں کی جائے گی، بلکہ قضاء آا ہے ایاء پرمحول کریں گے، کیوں کہ ظاہرآ ہے کلام کلام قتم ہے، اس لیے کہ اس میں حلال چیز کوحرام کرنا ہے اور تحریم حلال کافتم ہونانص سے ثابت ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے یا آیھا النبی لم تحرق ما آحل الله للٹ اے نی جس چیز کواللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں؟ اور آگے چل کر فرمایا قد فوض الله لکہ اس خیلہ ایمانکہ اللہ نے تہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا بھی فرض کیا ہے، آیت کے دونوں کلڑوں سے وجہ استدلال اس معنی کرکے ہے کہ پہلے تو تحریم حلال کا بیان ہے اور مرک کے خوال کر ایس کی حلت کے کیا معلی ہوا کہ تحریم حلال قتم ہے اور قسم کو اگر کوئی جموث پر محمول کرنے کا ارادہ کیا حتو تقضاء آاور ظاہر آاس کی تقد بی نہیں کی جاتی ۔ لہذا صورت مسلہ میں بھی قضاء آاس محض کی تقد بی نہیں کی جاتے گی۔ کرے تو قضاء آاور ظاہر آاس کی تقد بی نہیں کی جاتی ۔ لہذا صورت مسلہ میں بھی قضاء آاس محض کی تصد بی نہیں کی جاتی گا ارادہ کیا ہے تو کر اس جملے سے میں نے بوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو کر اس جملے سے دوسرامسلہ میں ہے کہ آراس جملے سے میں نے بوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو کر اس کی حد دوسرامسلہ میں ہوں کے بھی کہا کہ اس جملے سے میں نے بوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو

اگراس نے ایک یادو طلاق کی نیت کی تھی تو دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کاارادہ

# ر آن البداية جلد ١١٥٥ من ١٥٥٠ و ١٥٥٠ من ١٥٥٠ و ١٥٥١ منان ٢٠٥٠

کیا ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی۔ صاحب ہرائی فرماتے ہیں کہ طلاق مراو لینے کی صورت میں یہ الفاظ کنایات سے ایقاع طلاق کامسکلہ ہوگا اور ہم اسے باب الکنایات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں فلانعید جھنا۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کی نیت کی تھی تو حفرات شیخین بُرِجَالیا کے یہاں ظہار ثابت ہوجائے گالیکن امام محمد والشولا کے یہاں ظہار کا تحقق نہیں ہوگا۔امام محمد والشولا کی دلیل یہ ہے کہ محللة عورت کو محرمہ ابدیہ کے ساتھ تشیہ دینے کا نام ظہار ہے مثلاً شوہر کے انتِ علی تحظهر اُمی اور صورت مسئلہ میں تشیبہ معدوم ہے حالاں کہ تشیبہ ظہار کارکن ہے اور رکن کے بغیراصل شکی محقق نہیں ہوتی۔اس لیے ظہار تحقق نہیں ہوگا۔

ومن المشائخ الغ: اس كا حاصل يه ب كرمشائخ بلخ مين سے نقيد ابوجعفر مندواني، شخ ابوبكر اسكاف اور شخ ابوبكر بن سعيدگا نظيريديد ب كد انت على حوام سے اگر شو ہركى كوئى نيت نہ ہوتو اس سے طلاق ہى مراد لى جائے گى، كيوں كد باشندگان بلخ وغيره اس جملے سے طلاق ہى مراد ليتے ہيں اور طلاق دينے كے ليے اس كو استعال كرتے ہيں، گويا كدان حضرات نے اپنے زمانے ك عرف كوسامنے ركھ كريد فتو كى ديا ہے اور شريعت ميں عرف كا اعتبار ہے، چنانچہ علامہ شائ نے رسم المفتى نامى اپنے رسالہ ميں كھا ہے كہ والعرف فى المنسوع له اعتبار فقط والله اعلم و علمه اتم ۔



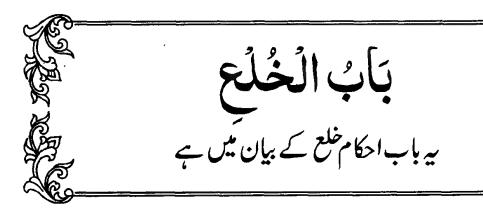

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ باب المحلع کو باب الإیلاء کے بعد بیان کرنے کی دو وجہیں ہیں (۱) ایلاء میں مال نہیں ہوتا
اور خلع میں مال ہوتا ہے للبذا مال سے خالی ہونے کے اعتبار سے ایلاء طلاق سے زیادہ قریب ہے، اس لیے پہلے ایلاء کو بیان کیا اور
اب خلع کو بیان کررہے ہیں۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ایلاء میں ظلم وزیادتی اور طلاق پر اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ خلع
میں یہ تمام امور عورت کی طرف سے ہوتے ہیں اور مردوں کو ہرمحاذ پر عورتوں سے تقدم اور سبقت حاصل ہے اس لیے یہاں بھی ایلاء
کو خلع پر مقدم کیا گیا اور خلع کو بعد میں بیان کیا جارہا ہے۔

خُلع کے لغوی معنی: لغت میں خلع (ف) کے معنی میں ہیں نکالناء الگ کرناء اتار نا قرآن کریم میں ہے۔ فاخلُع نعلیك جو جوتے اتار نے کے معنی میں ہے۔

خلع کے شری معنی: عبارہ عن أحد مال من المرأہ بإذاء ملك النكاح بلفظ المحلع لينى لفظ خلع كے ذريع ملك النكاح بلفظ المحلع لينى لفظ خلع كے ذريع ملك النكاح بلفظ المحلع بين اور خلع كا تم يہ كہاں الكاح كا علم يہ ہے كہاں كے ذريع بيوى پرايك طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ (بنايہ ٢٩١٥)

وَ إِنْ تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَ خَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَكَتُ بِهِ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٩) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ بِالْحُلُعِ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَإِنَّهُ الْمَالُ لِقَوْلِهِ 

لَزِمَهَا الْمَالُ لِقَوْلِهِ 
الطَّيْقُالُمُ ((الْحُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ)) وَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ بَائِنْ، إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْلَى عَنِ النِّيَّةِ هُنَا، وَ لِأَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالُ إِلَّا لِتَسَلَّمَ لَهَا نَفْسَهَا وَ ذَلكَ بِالْبَيْنُونَةُ .

ترجمل: اوراگرمیاں بیوی ایک دوسرے سے جھڑا کریں اور دونوں کو بیاندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیس کے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت شوہر کوالگ کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں کہ عورت شوہر کوالگ کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اً رامی ہے'' ان دونوں پرکوئی حرج نہیں ہے اس فدیہ میں جوعورت شوہر کوفدیدد سے چنانچہ جب شوہر نے ایسا کرلیا تو خلع کے ذریعے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور بیوی پر مال لازم ہوگا، اس لیے کہ آپ مُناقظ کا ارشاد گرامی ہے' دخلع طلاق بائن ہے۔ اور اس لیے کہ آپ مُناقظ کا ارشاد گرامی ہے' دخلع طلاق بائن ہوتی ہے ، خلع طلاق کا احتمال رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ کنایات میں ہوگیا اور الفاظ کنایات کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بائن ہوتی ہے ، البتہ مال کی وضاحت نے یہاں نیت ہے مستغنی کردیا۔ اور اس لیے کہ عورت صرف اس لیے مال ویتی ہے تا کہ اس کی جان اس کے سپردکردی جائے اور یہ چیز طلاق بائن سے حاصل ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ تشاقی ﴾ مخالفت کریں، جھگڑا کریں۔ ﴿ تفتدی ﴾ فدیہ دے دے۔ ﴿ بخلعها ﴾ الگ کرے۔ ﴿ جناح ﴾ حرج، گناہ۔ ﴿ أغنى ﴾ ضرورت مندنہیں رکھا۔

### تخريج:

اخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب الخلع هل هو فسخ او طلاق، حديث رقم: ١٤٨٦٥.

خلع كى تعريف اور تحكم:

صورت مسئلة بالكل واضح ہے كه اگرمياں يوى ميں كى وجہ ہے نااتفاقى پيدا ہوجائے اورصورت حال اتن علين ہوجائے كه ناه اور گذر بسركى كوئى شكل باقى نه رہ اوران دونوں كو بياحساس ہوجائے كه اب الله كے حدودكوقائم ركھنا اورا يك دوسرے كے حقوق كوادا ،كرنا پانامشكل ہے تو اگر عورت شوہر ہے مال كے عوض لينى اسے مال دے كرا پنى جان آزادكرالے تو كوئى حرج نہيں ہے، بلكه شرعاً بيطريقه اختيار كرنا درست اور جائز ہے اور قرآن وحديث ہے ثابت ہے، قرآن سے تو اس كا ثبوت اس آيت ہے ہون ان خوان خوان خوان كا تبوت اس كا ثبوت اس آيت ہے كہ بيآيت حفتم أن لا يقيما حدود الله فلاحناح عليهما فيما افتدت به" اس آيت كے متعلق بعض مفسرين كى رائے بيہ كه ييآيت حضرت ثابت بن قيس اوران كى يوى جميلہ كے متعلق نازل ہوئى ہے جنہوں نے حضور من التي عدالت ميں خلع كيا تھا۔ اور در بار نبوى سے جو فيصله صادر ہوا تھا وہى فيصله خلع كے ليے دليل بشكل حديث بن گيا، اس ليے قرآن اور حديث دونوں سے اس كا ثبوت ہوا۔

صاحب بنایہ طِلِیْمیڈ نے آیت ندکورہ سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ رسول اللّه مَنَّا اَیْرِمَیْ اِیت کریمہ میں عورت کے مال دینے کوفدید دینے سے تعدید سے رہائی حاصل کرنا اور یہ معنی خلع میں موجود ہے کوفدید دینے سے فدید دینے کا مطلب ہے قید سے رہائی حاصل کرنا اور یہ معنی خلع میں موجود ہے، کیوں کہ عورتیں شوہروں کے پاس در حقیقت قید بی ہوتی ہیں اور ہر چیز میں ان کے احکام کی پابند اور ان کے اشاروں پر کاربند ہوتی ہیں ، چنا نچے حدیث پاک میں ہے اتقو اللّه فی النساء ، فانهن عند کم عو انا کہ اللّہ تعالیٰ سے ورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے یاس قیدی ہیں ، عو ان جمعنی قیدی۔ (بنایہ ۲۹۲۷)

بہرحال یہ بات ٹابت ہوگئ کہ عورت خلع کے ذریعے اپنے آپ کوشوہر کی قید سے آزاد کراسکتی ہے اور جب بھی یہ کام ہوگا مین خلع ہوگا اس وقت بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور بیوی کے ذیعے مال واجب ہوگا جوشوہر کے حوالے کرنا ہوگا۔ خلع کے طلاق بائن ہونے کی ولیل وہ صدیث ہے جو کتاب میں موجود ہے المحلع تطلیقة بائنة، خلع کے طلاق بائن ہونے کی عقلی دلیل میں

# ر أسن البداية جلد ١٤٥٥ كالمستخدة ١٨٠ كالمستخدة ١٤٥١ اعظم طلاق كابيان كالمستخدة

ے كە خلىع طلاق كا حمّال ركھتا ہے اى ليے اسے طلاق كالفاظ كنايات ميں سے شاركيا كيا ہے اور الفاظ كنايات كے ذريعے واقع ہونے والى طلاق ، طلاق ، طلاق بائن ہوتى ہے ، اس ليے خلع كے ذريعے واقع ہونے والى طلاق بھى بائن ہوگى۔

الا أن ذكر المعال سے ایک طالب علمانہ اشكال كاجواب دیا گیا ہے، اشكال بیہ ہے كہ جب خلع الفاظ كنایات میں سے ہے تو جس طرح دیگر الفاظ كنایات میں وقوع طلاق كے ليے نيت شرط ہے اس طرح لفظ خلع میں بھی نیت شرط ہونی جا ہیے، حالاں كہ لفظ خلع میں نیت شرط نبیں ہے، آخراس كی كیا وجہ ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ لفظ خلع لغوی اعتبار سے کی معنوں کا احتمال رکھتا ہے مگر جب مال کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ خلع عن النکاح کے لیے شعین ہو جاتا ہے، اور خلع عن النکاح میں مال کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس میں نبیت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

و لأنها لاتتسلم النج: ضلع ك ذرايد واقع ہونے والى طلاق كے بائن ہو كى ايك دليل يہ بھى ہے كہ عورت مال اس ليے ديتى ہے تاكداس كى جان كو كمل طور پراس كے حوالے كرديا جائے اور عورت كى جان صرف طلاق بائن ميں بى على وجدالكمال اس كے حوالے ہوتى ہے، اس ليے اس حوالے ہے بھی ضلع ہے طلاق بائن بى كا ثبوت مفہوم ہوتا ہے۔

وَ إِنْ كَانَ النَّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُكُ الْسَتِبُكَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ إلى أَنْ قَالَ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْنًا﴾ (سورة النساء: ٢٠)، وَرِلَانَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْإِسْتِبُدَالِ فَلَا يَزِيْدُ فِي وَحْشِهَا بِأَخْدِ الْمَالِ.

تروج کے اور اگر سرکثی شوہر کی طرف سے ہوتو اس کے لیے بیوی سے عوض لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ''اگرتم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو'' یہاں تک کہ فر مایا کہ اس میں سے پچھ بھی نہ لو۔اور اس لیے کہ شوہر نے بیوی بدل کر اے وحشت میں ڈالدیا ہے، لہٰذا مال لے کراسے مزید وحشت میں نہ ڈالے۔

### اللّغات:

-﴿نشوز ﴾ سرش، نافرمانی، زیادتی۔ ﴿استبدال ﴾ بدلنا۔ ﴿أوحش ﴾ نامانوس کیا ہے، اجنبی کردیا ہے۔

## شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

مسکدیہ ہے کہ شوہر کے لیے خلع کے عوض اس صورت میں مال لینا صحیح ہے جب سرکشی اور زیادتی ہوی کی طرف سے ہو، لیکن اگر زیادتی خود شوہر کی طرف سے ہو ہو گیراس صورت میں اس کے لیے بدل خلع کے طور پر مال لینا کروہ ہے، کیوں کہ قرآن کر یم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے'' کہ اگرتم ایک ہوی کی جگہ دوسری ہوی لانا چاہتے ہواور مہر وغیرہ میں کسی ہوی کوتم نے بہت ڈھیر سارا مال دے رکھا ہو تب بھی اس میں سے پچھ نہ لو، قرآن نے آگے کہا'' آتا خذو نہ بھتا فا و إشعا مبینا'' یعنی کیاتم تہمت لگا کر اور صرح گناہ کا مرتکب ہوکراسے لے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سرکشی شوہر کی طرف سے ہوتو پھراس کے لیے بدل خلع لینا مکروہ ہے۔ دوسری دلیل میہ ہوکہ ورسری بیوی کی جگہ دوسری ہوگا کہ اس کا شوہراس کوچھوڑ رہا ہو، لہذا استبدال کی اطلاع دے گا اورایک عورت کے قبی میں اس سے بڑا دھا کہ اور پچھنیں ہوسکتا کہ اس کا شوہراس کوچھوڑ رہا ہو، لہذا استبدال کی اطلاع دے

# ر آن البداية جلد ١٥ ير ١٥٥٠ مر ١٨٠ يوسي ١٨٠ يوسي اعظم طلاق كابيان

کر شوہر نے بیوی کو وحشت میں ڈالدیا ہے، تو مال اور عوض لے کراہے بیوی کو مزید وحشت میں نہیں ڈالنا چاہیے، صاحب مدایہ نے ولانه أو حشها سے ای کو بیان کیا ہے۔

وَ إِنْ كَالِنَّ النَّشُوْزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ طَابَ الْفَصْلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلُوْنَا بَدْأً، وَ وَجْهُ الْأَخْرَاى قَوْلُهُ ۖ الْتَلِيَّةُ الْمَاقِقِ الْمَرَأَةِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ ((أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا)) وَقَدْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْهَا \*.

تروج کے اور اگر سرکشی بیوی کی طرف سے ہوتو ہم شوہر کے لیے یہ بات مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جتنا بیوی کو دیا ہے اس سے زیادہ لیے، اور جامع صغیر کی روایت میں ہم نے جوآیت تلاوت کی ہے وہ مطلق ہے۔ اور دوسری روایت کی دلیل حضرت ثابت بن قیس بن شاش طائع کی اہلیہ کے متعلق آپ مالی تا مورد وسری روایت کی دلیل حضرت ثابت بن قیس بن شاش طائع کی اہلیہ کے متعلق آپ مالی تحرف مان ہے"امّا الزیادة فلا" حالال کہ نافر مانی عورت کی طرف سے تھی۔

### اللغاث:

﴿طاب﴾ پاک ب،طال ہے۔﴿فضل﴾اضافه۔

## تخريج:

🛭 اخرجه دارقطني في السنن، حديث ٣٦٧١، مشكولا.

## شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

مسكدیہ ب کہ اگر سرکتی اور زیادتی ہوی کی طرف ہے ہوتو مبسوط کی روایت کے مطابق شوہر کے لیے مقدار مہر سے زائد مال این مکروہ ہے جب کہ جامع صغیر کی روایت ہیں امام محمد علیہ الرحمہ نے زیادتی کو بھی شوہر کے لیے حلال اور مباح قرار دیا ہے اور اس اباحت کی دلیل فلا جناح علیه ما فیما افتدت به کا اطلاق ہے یعنی اس آیت ہیں مطلق فدیہ کو مباح قرار دیا گیا ہے خواہ اور وہ مہر کی مقدار سے کم ہو یا زیادہ اس لیے مہر کی مقدار سے زیاد لین شوہر کے لیے حلال ہے۔ اور مبسوط ہیں بیان کردہ روایت کی دلیل حضرت ثابت قیس کی بیوی کے متعلق آپ تا الله المثار الله علیہ الزیادة فلا "یعنی مہر می کی مقدار سے زیادہ بدوی خلع کی مقدار سے زیادہ الله بن المور پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے قال اُخبو نی اُبو الذہ یو بن ثابت بن قیس بن شماش کانت عندہ زینب بنت عبدالله بن أبی بن سلول و کان اُصد قها حدیقة فکر هته ، فقال النبی حلی الله علیه و سلم فکر هته ، فقال النبی حلی الله علیه و سلم اُما الزیادة فلا الخ۔ (۲۹۸۵)

حضرت ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو ایک باغ بطور مہر دیا تھا، کیکن بیوی ان سے مطمئن نہیں تھیں ،اس لیے انہوں نے ضلع کا مطالبہ کیا جس پر آپ ٹنگائیڈ کمنے ان سے پوچھا کہ کیاتم وہ باغ واپس کرسکتی ہو جو ثابت نے تہہیں مہر میں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ

# ر آن البداية جلد ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من الكام طلاق كابيان

باں میں اس سے زیادہ بھی دے عتی ہوں اس پر آپ نے فر مایا کہ بھائی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس واقع سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ اگر نشوز عورت کی طرف سے ہوتو شو ہر کے لیے مہر سمی کی مقدار سے زیادہ بدل خلع لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت نے جب اباحت کوممنوع قرار دیدیا تو حرمت اگر چے نہیں، لیکن کراہت تو ضرور ہوگی۔

وَ لَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَ كَذَالِكَ إِذَا أَخَذَ وَالنَّشُوْزُ مِنْهُ، لِأَنَّ مُقْتَطٰي مَا تَلَوْنَاهُ شَيْنَانِ الْجَوَازُ حُكُمًا، وَالْإِبَاحَةُ، وَ قَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِعَارِضِ فَبَقِيَ مَعْمُوْلًا فِي الْبَاقِيُ.

ترجیمه: اوراگرشو ہرنے زیادہ لے لیا تو قضاء أجائز ہے اورا یہے ہی جب اس نے مال لے لیا حالال کہ نشوزای کی طرف سے تھا، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ ن<sup>ن</sup>ں دو چیزوں کی متقاضی ہے حکماً جائز ہونا اور مباح ہونا، کیکن معارض کی وجہ سے اباحت کے حق میں عمل ترک کردیا گیا ہے لبندا دوسرے میں معمول باقی رہے گا۔

### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

صورت مسئلہ یہ بے کہ خواہ نشوز مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے بہر دوصورت اگر مرد نے بدلِ خلع میں مہر مسئی کی مقدار سے زیادہ مال لے لیا تو یہ زیادہ مال لینا شوہر کے لیے جائز تو ہے لیکن مباح نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے اور جواز اور کراہت میں اجتماع ممکن ہے ہواز کی ضد حرمت ہے جب کہ اباحت کی ضد کراہت ہے۔ اور فیما افتدت به والی آیت دو چیزوں کی متقاضی ہے (۱) شرعی جواز (۲) اور اباحت اور یہ بات طے ہے کہ اگر معارض کی وجہ سے نص کے پورے جھے پڑھل ممکن نہ ہوتو جو حصد معارض ما حصد معارض ہوائی ہوائی پوائی ہوا تا ہے اور صورت مسئلہ میں اباحت پڑھل ترک کردیا گیا ہے، کیوں کہ اباحت کے معارض اُما الزیادہ فلا النے والی صدیث موجود ہے، اس لیے اس معارض کی وجہ سے اباحت کے حق میں عمل نہیں ہوگا، تا ہم جواز کے حق میں الزیادہ فلا النے والی صدیث موجود ہے، اس لیے اس معارض کی وجہ سے اباحت کے حق میں عمل نہیں ہوگا، تا ہم جواز کے حق میں آئیت پرضرور عمل ہوگا اور شوہر کے لیے زیادہ لینا جائز ہوگا ، لیکن یہ یا در ہے کہ یہ جواز مع الکراہت ہے۔ (بنایہ ۲۹۵۷)

وَ إِنْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ لَزِمَهَا الْمَالُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيْزًا وَ تَعْلِيْقًا وَ قَدْ عَلَى نَفْسِهَا، وَ مِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَ عَلَى نَفْسِهَا، وَ مِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، وَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَا، وَ لِأَنَّةُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ الْمَسَاوَاةِ . أَخَذَ الْبَدَلَيْنِ فَتَمْلِكُ هِيَ الْاَخْرَ وَهُوَ بِالنَّفْسِ تَحْقِيْقًا لِلْمَسَاوَاةِ .

تروجی نے اور اگرشو ہرنے مال کے عوض طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو اس پر مال لازم ہوگا ، اس لیے کہ شوہر منجز اور معلق دونوں طرح طلاق دینے میں مستقل ہے اور شوہر نے حلاق کوعورت کی قبولیت پر معلق کیا ہے اور عورت مال لازم کرنے کی مالک ہے اس لیے کہ اس کو اللہ ہے اور ملک نکاح ان چیزوں میں سے ہے جن کا عوض لینا جائز ہے ہر چند کہ قصاص کی طرح نکاح بھی مال نہیں ہے۔ اور ایہ طلاق بائن ہوگی اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ جان کا مالی معاوضہ

ر آن البداية جلد الكام طلاق كالمستخدم من المحالي الكام طلاق كابيان

ے اور شوہر بدلین میں سے ایک کا مالک ہے لہذا ہرابری ثابت کرنے کے لیے بیوی دوسرے بدل کی مالک ہوگی۔ اور دوسرابدل بیوی کا فنس ہے۔

#### اللغاث:

﴿ فَبِلْت ﴾ قبول كرليا ـ ﴿ يستبدّ ﴾ متقل موتا ب، اكيلا مى كرنے والا موتا ہے ـ ﴿ تنجيز ﴾ فورى واقع كرنا ـ ﴿ التزام ﴾ اپنے ذمے لينا ـ ﴿ مساواة ﴾ برابرى ـ

### طلاق على المال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو مال پر معلق کر کے بول کہا کہ طلقتك علی الف در هم میں نے ایک بزار درہم کے عوض تجھے طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی پر ایک بزار درہم کی اوائیگ الزم ہوگی۔ صاحب بنایہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ صورت تین چیزوں پر بنی ہے (۱) و (۲) میاں بیوی دونوں میں معاوضے کے لین وین کی الجیت ولیاقت ہو (۳) اور تیسری چیز یہ ہے کہ کل میں عوض اور معاوضہ لینے کی صلاحیت ہو، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تینوں چیز میں موجود میں ، کیوں کہ شوہر بر طرح کی طلاق دینے کا اہل ہے خواہ وہ فوری طلاق دے یا طلاق کو کسی چیز پر معلق کرد ہے ، ای طرح بیوی بھی اپنے اوپر مال لازم کرنے کی حق دار ہے ، کیوں کہ اسے اپنے نفس پر ولایت تامہ حاصل ہے اور وہ مال در کرا ہے تو برطرح سے آزاد کراتی ہے۔ اور پھر نکاح کے اندر قبولیت معاوضہ کی صلاحیت بھی ہے ، کیوں کہ اگر چہ نکاح مال نہیں ہے ، میرصال بیا کو جرطرح سے آزاد کراتی ہے۔ اور پھر نکاح کے اندر قبولیت معاوضہ کی صلاحیت بھی ہے ، کیوں کہ اگر چہ نکاح مال بہیں ہے ، میرصال بہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیں موجود ہیں اس لیے شوہر کی مال کے عوض معاوضہ لین جائز ہے حالاں کہ قصاص مال نہیں ہے ، میرصال یہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیں موجود ہیں اس لیے شوہر کا مال کے عوض طلاق دینا جبح ہے۔ اور اگر بیوی مال کی ادائیگی کو بہر صال یہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیں موجود ہیں اس لیے شوہر کی خال دینا توجی ہے۔ اور اگر بیوی مال کی ادائیگی کو بہر سے تاکہ اسے کا اللہ سے تو اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے اس لیے عال وینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تاکہ اسے کا اللہ طور پر اس کانفس دے دیا جب اور یہای وقت ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے اس لیے عال وینے پر رضا مندی ظاہر کی ہو تا کہ اسے کا اللہ کو میں اس کی اندر تھیں ہو تا کہ اللہ کی الزم تھیں ہو تا کہ اسے کا اللہ کے اس کی الفرنے کی میں کی اللہ کی اللہ کی دور بی اس کی اللہ کی دور بی اس کی ادائی ہو کہ دی کی کیا کہ کیوں کہ بیوں کی بیوں کو بیوں کی بیوں کی بیوں کے بیوں کہ بیوں کہ بیوں کے بی

و لانه معاوضة المنے: یہاں سے طلاق کے بائن ہونے کی دوسری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ مال دے کر جان چھڑانے سے متعلق ہے یعنی ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف جان ہے اور شوہر ایک چیز کا یعنی مال کا مالک ہے اس لیے لازی طور پر بیوی دوسری چیز یعنی نفسِ کی مالک ہوگی تا کہ میاں بیوی کی ملکیت میں برابری اور مساوات ثابت ہوجائے۔اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مٰدکورہ طلاق طلاقِ بائن ہو۔

قَالَ وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِفْلُ أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، وَالْفُرْفَةُ بَائِنَةٌ، وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا فَوُقُوْعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجُهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ بِالْقَبُولِ وَافْتِرَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ، لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ لَفُظُ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَ فِي النَّانِيُ الصَّرِيْحُ وَهُوَ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ إِنَّمَا لَمْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَا سَمَّتُ مَا لَا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِيْرَ غَارَّةٌ لَهُ، وَ لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى لِلْإِسْلَامِ وَ لَا إِلَى إِيْجَابِ غَيْرِه لِعَدُمِ الْإِلْتِزَامِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ خَالَعَ عَلَى خَلْ عَلَى خَلْ عَلَى خَلْ فَصَارَ مَغُرُورًا وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ خَلَقَ عَلَى خَلْ تَجِبُ فَيْمَةُ الْعَبْدِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى فِيْهِ مُتَقَوَّمٌ وَ مَا رَضِي بِزَوَالِهِ مَجَّانًا، أَمَّا مِلْكُ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ المُحُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ الدُّحُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَهُ أَنَّهُ شَرِيْفٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِيْجَابِ الْمَالِ. فَلَمُ يُشْرَعِ تَمَلَّكُهُ إِلَّا بِعِوضٍ، الظُهَارًا لِشَرَفِهِ، فَأَمَّا الْإِسْقَاطُ فَنَفْسُهُ شَرِيْفٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِيْجَابِ الْمَالِ.

تر جہتا کہ: فریاتے ہیں کہ اگر خطع کا عوض باطل ہوجائے مثلاً مسلمان شراب یا خزیر یا مردار پر خلع کر نے قوشو ہرکو کچے ٹیمیں سلے گا اور فرقت بائند ہوگی۔ اور اگر طلاق کا عوض باطل ہوجائے تو وہ رجعی ہوگی، چنانچے دونوں صورتوں میں طلاق کا واقع ہونا تبول پر معلق کرنے کہ وجب عوض باطل ہوگیا تو پہلی صورت میں لفظ خلع عامل ہوگا اور وہ لفظ کنا یہ ہے اور حرم کی صورت میں لفظ ضرح ہے اور صرح کے بعدر جعت ہوتی ہے۔ اور عورت پر تو ہر کے لیے اس وجہ ہے کہ جب عوش باطل ہوگیا تو پہلی صورت میں لفظ خلع عامل ہوگا اور وہ لفظ واجب ہوا کہ اس خیر میں لفظ صرح ہے اور صرح کے بعدر جعت ہوتی ہے۔ اور عورت پر شو ہر کے لیے اس وجہ ہے کہ وجہ ہوا اس معین خیر ہوا کے اور اس لیے ہمی کہ مسلمان ہونے کی وجہ ہوا کہ معین واجب کرنے کی کوئی صورت ہے اس لیے کہ بیوی نے اس کا معین واجب کرنے کی کوئی صورت ہے اس لیے کہ بیوی نے اس کا انتزام نہیں کیا ہے، بر خلاف اس صورت کے جب شو ہر نے کسی متعین سرکہ پر خلع کیا لیکن وہ خراکلا، کیوں کہ عورت نے مال متعین کیا گون اس میں موالی کی ملک متعوم ہوا وروہ مفت اس کے عوض اے آزاد کیا چنا نچہ ان صورتوں میں غلام کی قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ غلام میں موالی کی ملک متعوم ہے اور وہ مفت اس کے عوض اے آزاد کیا چنا نچہ ان صورتوں میں غلام کی قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ غلام میں مولی کی ملک متعوم ہے اور وہ مفت اس کے بغیراس کیا مالک خیات میں موالے نواز موانی وہ اپنے وہ اس کے اس لیے اس کی عمد گی کو ظاہر کرنے کے لیے عوض اس کے بغیراس کا مالک بنا مشروع خبیں ہوا ہے، رہا ملک کو ساقط کرنا تو وہ اپنی ذات میں عمدہ ہے، اس لیے مال واجب کرنے کی چنداں ضور در خبیں ہے۔

#### اللغاث:

### غيرمتقوم شے كوبدل خلع بنانا:

صورت مسکد میں یہ ہے کہ اگر سی مسلمان شخص نے اپنی بیوی سے شراب، خزیر یا مردار کے عوض ضلع کیا تو خلع تو درست ہوگا اور دونوں میں فرقت بائن واقع ہوگی، لیکن پر بدل خلع کاعوض نہیں واجب ہوگا نہ تو شراب وغیرہ اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسرا کوئی

# 

مال۔ اور اگر کسی شخص نے شراب یا خمر کوعوض مقرر کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو خلاہر ہے کہ عوض باطل ہوجائے گا اور اس کی بیوی پرطلاق رجعی واقع ہوگی۔

صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں ہیں طلاق تو اس لیے واقع ہوگی کہ شوہر نے وقوع طلاق کو ہوی کے قبول عوض پر معلق کیا تھا اور دونوں صورتوں ہیں ہیوی نے عوض قبول کولیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی، کین پہلی صورت ہیں طلاق بائن ہوگی اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی ، ان ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں ہیں عوض باطل ہوگیا تو صرف لفظ طلاق باقی رہا اور یہ لفظ کہ بہلی صورت ہیں طلاق رجعی ، ان ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں ہیں عوض باطل ہوگیا تو صرف لفظ طلاق بائن ہوتی ہے اس لیے پہلی صورت ہیں لفظ ضلع سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت ہیں عوض باطل ہونے کے بعد ا نت طالق ہی باقی بی اللی ہوئی ۔ لیے پہلی صورت ہیں طلاق بر بعی واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ و اہما لم یعجب المنع: اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ان دونوں صورتوں ہیں ہیوی پر شوہر کے لیے مال کے نام پر ایک رتی بھی واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ قراور خزیر کو بدل تعین کیا گیا تھا اور یہ چزیں مال متو منہیں ہیں اور ان کی تعین کھا لفظوں ہیں ہوئی ہی اس کے باور نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہی نہ ہوئی۔ کیوں کہ ایک مسلمان کے لیے نہ تو ان چیز والی کا لک بنتا صحیح ہے اور نہ بی ان پر ایک مورت ہیں واجب کیا واجب کرنے کی صورت ہیں ہوئی دوسرا مال بھی نہ ہوئی۔ کیوں کہ ایک مسلمان کے لیے نہ تو ان چیز والی کا لک بنتا صحیح ہے اور نہ بی اس کی کیوں کہ ہوگا والمطلم جاسکتا ، کیوں کہ ہوئی دنے اسے اور بال مسلمی کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی نہوئی پر ظلم ہوگا والمظلم معدفوع فی المشرع۔

بخلاف ما إذا خالع النع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے سرے کے کسی متعین ملکے پرخلع کیا اور بعد میں وہ ملکہ شراب نگلاتو اس صورت میں ہوی پراس کا بدل واجب ہوگا چنا نچہ امام اعظم والتی کیاں اس پرمبر سلمی کے بقدر مال واجب ہوگا اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں اس پرمبر سلمی کے بقدر مال واجب ہوگا ، کیوں کہ عورت نے سرکہ پرخلع کرکے مال متقوم پرخلع کیا ہے مگر جب وہ شراب اور مال متقوم ظہرا تو عورت شوہر کو دھو کہ دینے والی ہوئی اس لیے اس پر مال مسٹمی کا بدل اور واجب ہوگا کیوں کہ دھو کہ دینے انسان پرضان واجب ہوتا ہے۔ (عنامیہ)

وبخلاف الخ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مولی نے شراب یا خزیر کے عوض اپنے غلام سے بدل کتابت کیا یا ان چیز ول کے عوض اسے آزاد کیا تو ان دونوں صورتوں میں غلام پراس کی قیمت بشکل عوض وبدل واجب ہوگی ، اس لیے کہ غلام مولیٰ کی ملکیت ہے اور وہ مال متقوم ہے ، اور شراب وغیرہ مال غیر متقوم ہے اور مولی مفت میں اپنی ملکیت زائل کرنے پر راضی نہیں ہے ، اس لیے خمر وغیرہ کے عوض میں غلام پر اس کی قیمت واجب ہوگی ۔ اس کے برخلاف عورت کی ملک بضع ہے تو حالت خروج یعنی طلاق اور خلع وغیرہ کی صورت میں وہ مال متقوم نہیں رہتی ، اس لیے اگر ملک بضع کی رہائی کے لے (طلاق یا خلع کے ذریعے ) شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی ۔ حالے تو خلع صحیح ہوگا لیکن شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی ۔

و بخلاف النكاح النع فرماتے ہیں كہ خلع اور طلاق كے برخلاف اگر كسى شخص نے شراب يا خزير كے عوض كسى عورت سے نكاح كيا تو نكاح صحيح ہوگا اور مبرستى كے بدل ميں مبرمثل واجب ہوگا كيوں كہ عورت كى بضع حالتِ دخول ( بحالت نكاح ) ميں مال

# ر آن البدايه جلد ١٥٥ من ١٥٥ من ١٨٠ من ١٥٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥

متقوم ہےاس کیےاس کے عوض میں مہرمتمی لینی شراب وغیرہ کابدل بشکل مہرمثل واجب ہوگا۔

والفقه النع: فرماتے ہیں کہ ملک بضع کے بحالت دخول مال متقوم ہونے کا راز اور بھیدیہ ہے کہ بضع فی نفسہ عمدہ اور قابل احترام چیز ہے اس لیے بحالت ابتداء یعنی نکاح کے وقت اس کا مالک بننے کے لیے عوض کا ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی عمد گی اور شرافت کا ظہار ہو، لیکن بحالت انتہا یعنی طلاق اور خلع کی صورت میں اسے ساقط کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجواس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یہی فرق ہے خلع اور نکاح کے درمیان کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجواس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یہی فرق ہے ضع کی حالت خروج کے مال میں بضع مال متوم نہیں ہے، اس کے برخلاف نکاح کی حالت حالت وخول ہے اور حالب دخول میں بضع مال متقوم نہیں ہے، اس کے برخلاف نکاح کی حالت حالت وخول ہے اور حالب دخول میں بضع مال متفی ل ہوتا ہے اس لیے اگر خمریا خزیر کے عوض نکاح ہوتو ان کا بدل یعنی مہمشل واجب ہوگا۔

قَالَ وَ مَا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ مَهُرًا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ، لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا لِلْمُتَقَوَّمِ أَوْلَى أَنْ يَصُلُحُ لِغَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جو چیز مہر ہو کتی ہے وہ خلع کا بدل بھی ہو کتی ہے۔اس لیے جو چیز متقوم کاعوض بن عتی ہے وہ غیر متقوم کا تو بدرجه ٔ اولی عوض ہو عتی ہے۔

# بدل خلع كيامو؟

مسکلہ یہ ہے فقہ میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہروہ چیز جونکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ خلع میں عوض ہوسکتی ہے کیوں کہ نکاح کی حالت میں بفت مال متقوم ہوتا ہے اور خلع میں عوض بن سکتی ہے وہ مال غیر متقوم ہوتا ہے اور جو چیز مال متقوم کاعوض بن سکتی ہے وہ مال غیر متقوم کاعوض تو بدرجہ اولی بن سکتی ہے۔ لیکن اس کا برعش نہیں ہوسکتا یعنی جو چیز خلع کاعوض بن سکتے اس کا مہر اور نکاح کاعوض بنتا ضروری ہو چنانچہ دس دراہم سے کم خلع کاعوض تو بن سکتا ہے لیکن مہر کاعوض نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۲۰۵۶)

فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْىءٌ فَلَا شَيْىءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ.

**تر جملہ:** پھراگر بیوی نے شوہر سے کہا کہ جو پچھے میرے ہاتھ میں ہے اس کے عوض مجھ سے خلع کرلو چنانچیشو ہرنے خلع کرلیا اور بیوی کے ہاتھ میں پچھنہیں تھا تو بیوی پر پچھنہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ عورت نے مال متعین کر کے شوہر کو دھو کہ نہیں دیا ہے۔

### اللغات:

﴿ خالعنى ﴾ مجمد عظع كراو . ﴿ لم تغرّه ﴾ اے وهوكنيس ويا۔

### بدل ظع كومتعين ندكرني كي ايك صورت:

صورت مسكدتو بالكل واضح بكدا گرشو برنے بوى كى بات مان كرعلى مافي يد با پرضلع كرليا اور بعد ميں پرخيبين نكا تو خلع سيح بوگا اور بيوى پر پرچينبين الكا تو خلع سيح بوگا اور بيوى پر پرچينبين واجب بوگا كيول كرتميد على مافي يدها به اوركلمه ما عام ب جو مال اور غير مال سب كوشامل ب، اس التسمية شيئ ايك كداييا كهدكر بيوى شو بركودهوكددين والى نبيس بوئى اور جب وه دهوكددين والى نبيس بوئى فلايجب عليه بدل التسمية شيئ آخر ـ (عنابه)

وَ إِنْ قَالَتُ خَالِغُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْنٌ رَدَّتُ عَلَيْهِ مَهُرَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالًا لَمْ يَكُن الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضٍ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا اللَّمْنُ مَالًا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ رَاضِيًّا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضٍ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا إِلَى قِيْمَةِ الْبُحُونِ فِي اللَّهُ عَلَى الْحَالِ إِلَّا لَهُ عَيْرُ مُتَقَوَّمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيْجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى زَوْجٍ دَفْعًا لِلشَّرَرِ عَنْهُ.

اللَّ قَامَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى وَالْحِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ مُتَقَوَّمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيْجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى زَوْجٍ دَفْعًا لِلشَّرَرِ عَنْهُ.

ترجی اوراگریوی نے کہامیر ہے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے عوض مجھ سے طلع کرلو چنانچ شوہر نے طلع کرلیا اور ہوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو ہوی اپنا مہر شوہر کو واپس کرد ہے ، اس لیے کہ جب ہوی نے مال کا نام لے لیا تو عوض کے بغیر شوہر ملکِ نکاح کے دوال پر راضی نہیں ہوا اور جہالت کی وجہ سے مالِ مٹی اور اس کی قبت واجب کرنے کی صورت نہیں ہے اور نہ ہی بضع کی قبت یعن مہرشل واجب کرنے کی کوئی صورت ہے ، اس لیے کہ بحالتِ خروج بضع غیر متقوم رہتا ہے ، البذا شوہر سے ضروخم کرنے کے لیے اس مقدار کا واجب کرنا متعین ہے جس میں وہ شوہر کو پڑی ہے۔ (مھر مستمی)

### اللغاث:

َ ﴿ردّت ﴾ لوٹائے گ۔ ﴿عوض ﴾ بدل، قیت۔

### بدل خلع کوشعین نه کرنے کی ایک مورت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپ شوہر سے کہا کہ میر ہے ہاتھ ہیں جو مال ہے اس کے عوض تم جھ سے ضلع کرلوں چانچ شو ہر میاں نے ضلع کرلیا لیکن بعد میں جب ہوی صاحب نے اپنی شیلی جھاڑی تو اس میں پچھ بھی نہیں تھا، اب اس عورت کے لیے تم شرکی یہ ہے کہ وہ اس مہر کو واپس شو ہر کے حوالے کر دے جو اس نے بوقت نکاح اسے دیا تھا، کیوں کہ عورت نے علی مافی ید ی من الممال کہ کر شو ہر کو مال کالالجے دیا ہے لہٰذا مال کے بغیر شو ہر ضلع کرنے اور اپنی ملکیت نکاح کوزائل کرنے پر راضی نہیں ہوگا اور صورت مسئلہ میں بیوی کی طرف سے شو ہر کو مال دینے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہی ہے کہ بیوی اپنا مہر شو ہر کو دیدے، کیوں کہ شم بھی مجبول ہے اور اس کی قیمت بھی مجبول ہے اس طرح مہر مثل دینا بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ مہر مثل مال متوم ہے صالاں کہ بوقت ضلع وخروج بضع غیر متوم ہوتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کی ادائیگی معتقدر ہے اور اب شو ہر کو منانے اور خاموش کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کر دے تا کہ شو ہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کر دے تا کہ شو ہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے کہ کے دیوں کی اور میں ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے کو میں میں خیا کہ کو ہو میں کے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کر دے تا کہ شو ہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے

### وروے اور ضررے نیچ جائے۔

وَ لَوْ قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِى دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْكٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، لَا نَهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، لَا نَهَا سَمَّتِ الْجَمْعَ وَ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَ كَلِمَةُ مِنْ هَهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التَّبْعِيْضِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَخَتَلُّ بِدُونِهِ.

تر جمل : اوراً ربوی نے کہا مجھ سے ان دراہم کے عوض خلع کرلو جومیرے ہاتھ میں میں چنانچہ شوہر نے خلع کرلیالیکن اس کے بتھ میں کچھ نبیں تھا تو بوی پر تین دراہم واجب ہوں گے، اس لیے کہ اس نے صیغهٔ جمع کومتعین کیا ہے اور اقل جمع تین ہیں۔ اور کلمہ بر یہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بغیر کلام مختل ہوجاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿سمّت ﴾ طے کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ﴿تبعیض ﴾ بعضیت بتاتا۔ ﴿ يبحدل ﴾ خلل زوه، غلط۔

### برل خلع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت:

مسلدیہ ہے کہ اگر بیوی نے کہا حالعتی علی مافی یدی من دراهم أو من الدراهم اور شوہر نے اسے ضلع کرلیالیکن بیوی کے ہاتھ میں دراہم تو در کنارایک کوڑی بھی نہیں تھی تو اس صورت میں بیوی پرتین دراہم واجب ہول کے جنہیں وہ شو ہر کوادا است کرتے بری الذمہ ہوگی ، کیوں اس نے دراہم کو بھین بھی ہوتا ہے ، اس سے بری الذمہ ہوگی ، کیوں اس نے دراہم کو بھین بھی ہوتا ہے ، اس اللہ علی بیری برتین دراہم واجب کے جا کیں گے۔

و کلمة من النج: فرماتے ہیں کہ بیوی کے تول من دراهم یا من الدراهم میں کلمہ من بیان اور وضاحت کے لیے ہے بعن بین سے بین کے اور بدون مِن خالعنی علی مافیی یدی دراهم کہیں گے بعضی بین سے کے لیے بین کے اور بدون مِن خالعنی علی مافی یدی دراهم کہیں گے اور بعد میں بین نظے گا تو یہ کلام مختل ہوگا اور بیصورت مفضی الی النزاع ہوگی، لہذامن کو بیان کے لیے مانیں گے اور جب من بیانیہ ہوگا تو دراہم کا کلمۂ بصیعۂ جمع باتی رہے گا اور اقل جمع کے متعین ہونے کی وجہ سے بیوی پرتین دراہم واجب ہوں گے۔ (بنایہ ۲۰۷۵)

وَ إِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا ابِقٍ عَلَى أَنَّهَا بَرِيْنَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُواً وَ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهَ إِنْ قَدَرَتْ، وَ تَسْلِيمُ عَيْنِهَ إِنْ عَجِزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبُطُلُ، إِنْ عَجِزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، وَ عَلَى هذا النِّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً اللَّهَ الْمُعُونُ وَاحِدَةً بِنُكُ فَا الْمَالُ وَاحِدَةً فَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَى هَا اللَّهُ الْمُونِ وَ هذا لِلَانَ حَرْفَ فَعَلَى هَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً بِثُلُثُ الْالْفِ، لِلْآلُونَ، وَ هذا لِلَانَ جَرُفَ الْمَانِ . وَهُ هذا لِلَانَ جَرُفَ الْمَانِ . الْمَالِ .

ترجمل: اوراگر بیوی نے اپنے بھا گے ہوئے غلام کے عوض اس شرط پرخلع کیا کہوہ اس کے صان سے بری ہے تو وہ بری نہیں ہوگ

# 

اوراس پر بعینہ ای غلام کوسپر دکرنا واجب ہے اگروہ اس کے سپر دگی پر قادر ہو، اوراس کی قیمت سپر دکرنا واجب ہے اگروہ اس غلام کی سپر دگی سے عاجز ہو، اس لیے کہ خلع عقد معاوضہ ہے لہٰذاعوض کی سلامتی کا متقاضی ہوگا اور عوض سے بری ہونے کی شرط لگا نا شرط فاسد ہے اس لیے دہ شرط باطل ہوجائے گی۔لیکن خلع شروط فاسدہ نسے باطل نہیں ہوتا اور اس پر نکاح کو قیاس کرلو۔

اوراگر بیوی نے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دیدولیکن شوہر نے اسے ایک ہی طلاق دی تو بیوی پر ایک ہزار کا ایک ہزار کا ایک ہزار کے ایک ہوتا ہے ہرطلاق کا مطالبہ کیا۔ اور بیاس وجہ سے کہ لفظ با عوضوں پر داخل ہوتا ہے اورعوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔ اور طلاق بائن واجب ہوگ اس لیے کہ مال واجب ہے۔

### اللغاث:

﴿ ابق ﴾ اين آقاس بها كابواغلام - ﴿ ضمان ﴾ ذمددارى - ﴿معوَّض ﴾ جس كابدل ويا جار بابو-

### عبدآبق كوبدل خلع بنانا:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلامسلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے بیہ کہ طلع کرایا کہ میرا جو غلام بھا گا ہوا ہے جاؤاس کو پکڑلو اور اسے میری طرف سے بدل خلع میں لیان کا تم غلام کوئیس پکڑ کے تو پھر میری کوئی ذھے داری ٹبیں ہے اور میں اس کے عوض کوئی دوسری چیز بدل خلع میں نہیں دوں گی، فرماتے ہیں اس کا حکم بیہ ہے کہ اگر شوہر عورت کی بیہ بات مان لیتا ہے اور وہ غلام کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر غلام کوئیس پکڑ کا تو پھر اگر ہوی میں اس کی میردگی پر قادر نہ ہوتو اس پی بعین اس کی صورت میں اس بیوی اس کی میردگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس بیوی اس کی میردگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس پر نہ کورہ غلام کی تیت ادا کرنا واجب ہے اور اسے اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ غلام کو یا اس کی قیت کوشوہر کے حوالے نہ کردے۔ کیوں کہ خلاع عقد معاوضہ ہے بعنی ایک طرف سے عورت عوض دیتی ہوتی ہوتو دوسری طرف سے شوہرا پنے نکاح کی ملایت کو بیوی کے حوالے کرتا ہے اور عقد معاوضہ میں عوض کی سرامتی ضروری ہوتی ہے حالاں کہ براء ت ذمہ کی شرط لگانا عوش کی سلامتی کے فالف ہوجائے گی اور خلع صیح ہوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسدہ سامتی کے خالف ہوجائے گی اور خلع صیح ہوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسدہ ہو گا اور جب خلع صیح ہوگا کوں کہ نکاح کی قبت دے۔

و علی هذا النکاح المع: فرماتے میں کہ بعینہ یہی حال نکاح کا بھی ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے بھا گے ہوئے غلام کومہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا اور براءت کی شرط لگائی تو یہاں بھی بیشرط فاسد ہوگی اور نکاح صحیح ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر پر بصورت قدرت بعینہ غلام کی سپردگی واجب ہوگی اور اگر وہ تسلیم عبد پر قاور نہیں ہوگا تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دے کر میری راہ سے نکل جاؤ اور مجھے کممل طور پر آزاد کردو، لیکن شوہر نے اسے تین کے بجائے ایک ہی طلاق دی تو وہ ایک طلاق بیوی پر واقع ہوجائے گی اور شوہر کوایک ہزار کا ایک تہائی ۔ (یعنی ۳۳۳ دراہم) ملے گا۔ کیوں کہ جب عورت نے ایک ہزار کے عوض تین طلاق کامطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک بڑار کے ایک تہائی کے عوض ہر طلاق کا مطالبہ کیا، لہٰذا ایک طلاق دینے کی صورت میں عورت پر ایک ہزار کا ایک تہائی حصہ ملے گا، ایک تہائی واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طلقنی ٹلاٹ بالف میں جو حرف باء ہے وہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے گویا کہ الف ثلاث کا عوض ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے، اس لیے الف ثلاث پر تقسیم ہوگا اور ہر ہر طلاق کا حصہ ثُلثُ الله ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ اس میں مال کے عوض طلاق دی گئی ہے اور طلاق علی مال سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے۔

وَ إِنْ قَالَتُ طَلِّقُنِي ثَلْنًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَىءَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَائِيةِ وَ يَمْلِكُ الرَّجْعَة، وَ الْهَ فَالَا هِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِنُلُثِ الْأَلْفِ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى أَنَّ قُولَهُمُ اِحْمِلُ هلذَا الطَّعَامَ بِدِرُهُم أَوْ عَلَى دِرْهَم سَواءٌ، وَ لَهُ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا الطَّعَامَ بِدِرُهُم أَوْ عَلَى دِرْهَم سَواءٌ، وَ لَهُ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا اللهُ تَعَالَى ﴿ يَبَالِهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئًا ﴾ رسورة الممتحنة : ١٢)، وَ مَنْ قَالَ الإمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ كَانَ شَوْطًا وَ يُشْرِكُنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا ﴾ رسورة الممتحنة : ١٢)، وَ مَنْ قَالَ الإمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ كَانَ شَوْطً وَاللّٰهِ شَيْئًا وَ اللّٰهِ شَيْئًا وَ اللّهَ مُنْ اللّٰهِ شَيْئًا فَالْمَشُورُوطُ وَاللّٰهُ مَلْا وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْ تَدُخُلِى اللّهَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ أَلُولُومُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَا مَرٌ، وَ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ كَانَ مُنْ مَنْ الْمُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الرَّجْعَة .

ترو ہملہ: اور اگر ہوی نے کہا مجھے ایک ہزار پر تین طلاق دولیکن شوہر نے اے ایک ہی طلاق دیا تو امام ابوصنیفہ روائیلائے کے بہاں ہوی پر پھے نہیں واجب ہوگا اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ حضرات صاحبین رکونیٹ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار کے ایک تہائی کے موض وہ ایک طلاق بائنہ ہوگا ، اس لیے کہ معاوضات میں کلمہ علی حرف باء کے درج میں ہوتا ہے بہاں تک کہ اہل عرب کا بی قول احمل ھذا الطعام بعدر ھم أو علی در ھم دونوں برابر ہیں۔ حضرت امام اعظم رائیٹیلائی کی دلیل ہے ہے کہ کلمہ علی شرط کے لیے ہے، ارشاد خداوندی ہے یہ بیایعند علی أن لایشور کن باللہ شینا (یعنی ہے ورشیں آپ ہے اس شرط پر بیعت کریں کہ یہ اللہ کے ساتھ کی کو خواد ہوا سرکے نہیں تظہرا کیں گی۔) اور جس محض نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت طائق علی أن تدخلی المداد تو یہ بھی شرط ہوگا۔ اور بہال شرکے ہی کہ کم معلی کروم کے لیے حقیقتا ہے اور شرط کے لیے مستعاد لیا ہوا ہے، اس لیے کہ شرط جزاء کوسٹزم ہوتی ہے۔ اور جب کلمہ علی شرط کے لیے جواتو مشروط اجزاء شرط پر شقتم نہیں ہوگا۔ برخلاف باء کے، اس لیے کہ ہاء موض کے لیے ہوسیا کہ گذر چکا اور جب مانسیں واجب ہواتو ہواتو بیا بتداء طلاق ہوگئی اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا مائل ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ احمل ﴾ اس كواشا كر لے چل ـ ﴿ يبايعنك ﴾ آپ اَنَّا اَيُّا كَا اِسْ اِسْتَعِير ﴾ مستعارليا كيا ہے۔ ﴿ لا يتوزع ﴾ تقسيم نبيس موگا ـ

# "طلقني ثلاثا على الف" كي تفيل:

ولہ النے: حضرت اما م اعظم رو اللہ کے دلیل ہے ہے کہ عورت نے طلقنی ثلاثا علی اللہ کہ ہا ہے اور کامہ علی حقیقاً شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنا نچار شاد ضدواندی ہے ''یبایعنٹ علی اُن لایشو کن باللہ 'کہ بیعورتیں اس شرط پر آپ ہے بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ یا مثلا کلام الناس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہے اُنت طالق علی اُن تدخلی اللہ اُر تو یہاں بھی گھر میں داخل ہونا طلاق کے لیے شرط ہوگا کیوں کہ کامہ علی موجود ہے اور وضعا تو کامہ علی لزوم کے لیے ہیا اللہ اُر تو یہاں بھی گھر میں داخل ہونا طلاق کے لیے شرط ہوگا کیوں کہ کامہ علی موجود ہے اور وضعا تو کامہ علی لزوم کے لیے ہیا کا اس لیے کہ جس طرح لازم اور طزوم کے درمیان بھی لزوم اور مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتا کیوں کہ مشروط کا ایک جزء کے بائے جانے ہوئی اور جزاء کے درمیان بھی جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے عور ہی کو وہ طلاق نہیں دیا جس کا اس نے مشروط کا ایک جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے عور ہی کو وہ طلاق دی ہے اس لیے اس کے اس کے اس کے درف باء مطالبہ کیا تھا، بلکہ بیشو ہر کی جانب سے از سرنوطلاق ہوئی اور چوں کہ اس نے لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی ہوئی ہی اس لیے کہ حرف باء مطالبہ کیا تھا، بلکہ بیشو ہر کی جانب سے از سرنوطلاق جو باکا مسلہ ہو قاسے علی کے ساتھ طلاق دی ہوئی ہوں پر اور اس کے اجزاء پر تشیم ہو جاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ الزَّوْحُ طَلِّقِيْ نَفُسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتُ نَفُسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعُ شَيْئٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِالْبَيْنُوْنَةِ إِلَّا يُسَلَّمُ الْأَلْفُ كُلُّهَا، بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِالْأَلْفِ، لِلْآلُفِ، لِلْآلُفِ، اللَّالُفِ، إِلَّالُهُ لَكُلُّهَا وَالْبَيْنُوْنَةِ بِأَلْفٍ كَانَتْ بِبَعْضِهَا أَرْضِي. ر آن البداية جلد ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٥٠ من

ترجمه : اور اگر شوہر نے (بیوی سے کہا) تم اپنے آپ کو ایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق ویدو، لیکن بیوی نے آپ کو ایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق ویدو، لیکن بیوی نے آپ کو ایک ہزار آپ کو ایک طلاق دیا تو بھی تھی نہیں واقع ہوگا، اس لیے کہ شوہر صرف ای صورت میں بینونت پر راضی ہوا ہے جب بیوی ایک ہزار کے عوض دراہم اس کے سپر دکر ویئے جا کیں۔ بر طلاف ہوی کے طلقنی ٹلاٹا بالالف کہنے کے، اس لیے کہ جب بیوی ایک ہزار کے عوض فرقت پر راضی ہوگا۔

### اللغاث:

﴿بينونة ﴾ بائد موتا - ﴿يسلّم ﴾ سيروكيا جائ ـ

# "طلقى نفسك ثلاثا بألف" كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق واقع کرنے کا تھم دیتے ہوئے کہا طلقی نفسك ثلاثاً ، بالف اور بیوی نے اپنے آپ کوایک طلاق دی تو اس پرکوئی طلاق نہیں ہوگی ،اس لیے کہ شوہر نے پورے ایک ہزار کے عوض بیونت پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے لہذا وہ ایک ہزار کے جزء پر کسی بھی حال میں بیونت کو قبول نہیں کرے گا۔اس کے برخلاف اثر بیوی نے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے شوہر ہے کہا کہ طلقنی ثلاثاً بالالف اور شوہر نے اسے ایک طلاق دی تو اس صورت میں بیوی پر ایک ہزار کے ایک جوش ایک طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ جب بیوی اُلف کے عوض بیونت پر راضی ہوگی۔

سے کم کے عوض تو بدرجہ اولی بیونت پر راضی ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتُ طُلِّقَتُ وَ عَلَيْهَا الْأَلْفُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُبُولِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ بِعِوَضِ أَلْفٍ يَجِبُ لِيْ عَلَيْكِ، وَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ عَلَى شَرْطِ أَلْفٍ يَكُونُ لِيْ عَلَيْكِ، وَالْعِوَضُ لَا يَجِبُ بِدُوْنِ قُبُولِهِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرِطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُوْدِه، وَالطَّلَاقُ بَاثِنْ لِمَا قُلْنَا.

تروج بھلہ: اوراگر شوہر نے کہا تو ایک ہزار پر مطلقہ ہے اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اوراس پر (بیوی پر) ایک ہزار لازم ہوگا اور بیشو ہر کے انت طالق بِأَلْفِ کہنے کی طرح ہے اور دونوں صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کے قول بالف کے معنی میں بعوض الف یجب لی علیك، اور اس کے قول علی الف کا مطلب ہے علی شوط الف یکون لی علیك ہوتی ہے اور قبول کے بغیر عوض نہیں واجب ہوتا۔ اور جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے وہ وجود شرط سے پہلے نہیں اترتی۔ اور طلاق بائن ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا ہے۔

# طلاق على المال كى أيك صورت:

مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ انت طالق علی الف اور بیوی نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ تھیک ہے یہ مجھے منظور ہے تو وہ مطلقہ بائنہ ہوجائے گی اور اس پر ایک ہزار کی اوائیگی لازم ہوگی، فرماتے ہیں کہ انت طالق علی الف انت طالق بالف انت بین کہنے کے درجے میں ہے اور دونوں صورتوں میں بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے ، کیوں کہ شوہر کا قول انت طالق بالف انت

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ ميل سرور ٩٥ ميل ١٤٥٠ اعاملات كابيان

طالق بعوض الف یجب لی علیك كمعنی میں ہے كہتم ایك ہزار كے عوض مطلقہ ہو جومیرے لیے تم پر واجب ہے، ای طرح شوہر كے قول انت طالق على الف على شرط الف يكون لي عليك كمعنی میں ہے يعنی ایک ہزار كی شرط پرتم مطلقہ ہو جوميرا تم بر واجب ہے اور ظاہر ہے نہ تو قبوليت كے بغير عوض واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وجود شرط سے پہلے معلق بالشرط كا وقوع ہوتا ہے، اى ليے ہم كہتے ہيں كہ دونوں صورتوں ميں قبول كرنا شرط اور ضرورى ہے اور جب بيوى قبول كرے گى تو اس پرعوض كى اوا يكى لازم ہوگى۔

و الطلاق بائن النج: فرماتے ہیں کہ صورتے مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ یہ طلاق علی مال ہے اور طلاق علی مال والی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرَّ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَ عَتَقَ وَ طُلِقَتِ الْمَوْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَلْفُ الْمَا إِذَا لَمْ يَقْبَلَا، وَ قَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلْفُ الْمَوْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمَاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ إِذَا قَبِلَ، وَ إِذَا لَمْ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ هَا اللَّهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجی کہ: اوراگر شوہر نے اپنی ہوی سے کہا أنت طالق وعلیك ألف اور اس نے قبول كرليا يا اپنے غلام سے کہا أنت حو وعليك ألف اور اس نے قبول كرليا يا اپنے غلام سے كہا أنت حو وعليك ألف اور عليك ألف اور غلام نے قبول كرليا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور بيوى مطلقہ ہوجائے گی۔اورامام ابوطيف ہے يہاں ان دونوں پركوئى چز نہيں واجب ہوگی اور اپنے ہیں كہا گرانھوں نے قبول نہيں واجب ہوگی اور السے ہیں كہا گرانھوں نے قبول كرليا تو ان ميں سے ہرا يك بزار واجب ہوگا۔اوراگر قبول نہيں كيا تو طلاق اور عماق واقع نہيں ہوں گے۔

حضرات صاحبین میشید کولیل بیہ ہے کہ بیکلام معاوضہ کے لیے استعال ہوتا ہے چنا نچہ اہل عرب کا بیقول احمل هذا المتاع ولك در هم، بدر هم كہنے كے درج ميں ہے۔حضرت امام صاحب والتيل كى دليل بيہ ہے كہ عليك الف بورا جملہ ہودليل كے بغيرا ہے ماتھ مر بوط نہيں ہوگا، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے اور يہاں كوكى دليل نہيں ہے، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے اور يہاں كوكى دليل نہيں ہے، اس ليے كہ طلاق اور عتاق دونوں مال سے جدا ہوجاتے ہيں۔ برخلاف نيے اور اجارہ كے، كيوں كہ بيد دونوں مال كے بغير نہيں پائے جاتے ہيں۔ برخلاف نيے اور اجارہ كے، كيوں كہ بيد دونوں مال كے بغير نہيں پائے جاتے۔

### اللغات:

﴿متاع ﴾ سامان \_ ﴿تامة ﴾ بوراجمل \_ ﴿توتبط ﴾ مربوط موكا \_ ﴿ينفكان ﴾ جداموت يس

### انت طالق و عليك الف يا انت حرو عليك الف كمخ كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہ اأنت طالق و علیك الف اور بیوی نے اسے قبول کرلیا، یا کسی مولی نے اپنی نما آزاد ہواور تم پر ایک ہزار واجب ہے اور غلام نے بھی قبول کرلیا تو اس صورت میں بیوی مطلقہ ہوجائے گالیکن حضرت امام اعظم چلیٹھیڈ کے یہاں نہ تو بیوی پر الف واجب ہوگا اور نہ ہی غلام پر جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں پر الف الف واجب ہوگا دوسرامختلف فید مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام اور عورت نے الف کی شرط کونییں منظور کیا تو حضرات صاحبین کے یہاں نہ تو عماق واقع ہوگا اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی، جب کہ حضرت امام اعظم چلیٹھیڈ کے یہاں طلاق ہوگی اور آزادی ہمی مختق ہوگی۔

لهما المخ: حضرات صاحبین کے دلیل یہ ہے کہ علیک اکف والاجملہ معاوضہ کے لیے استعال کیاجاتا ہے اور معاوضہ علی علی بارکے معنی علی موتا ہے، لبذا علیك اُلف بالف کے معنی علی ہوگا جیسا کہ احمل هذا المتاع در هم احمل هذا المتاع بدر هم کے در ہے میں ہوار جب شوہر اُنت طالق بالف کہ کر طلاق دے تو بیوی کے قبول کرنے کی صورت میں اس پرایک ہزار واجب ہوتا ہے لبذا علیک اُلف کہنے کی صورت میں بھی بیوی پرایک ہزار واجب ہوگا بشرطیکہ وہ اسے قبول کرے اور جس طرح باُلف کی صورت میں بدون قبول طلاق اور اُلف کا وقوع وہ جو بنہیں ہوتا اسی طرح علیک اُلف کہنے کی صورت بھی بدون قبول نہ تو طلاق واقع ہوگی اور نہ بی اُلف واجب ہوگا۔

ولہ النع: حضرت امام اعظم جلیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ علیک الف مبتداخبر ہے اور جملہ تامہ ہے اور جملہ تامہ میں مستقل ہونا اصل ہے اور جملہ تامہ دلیل کے بغیر ماقبل سے مربوط نہیں ہوتا اور یہاں ماقبل سے مربوط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق اور عماق دونوں مال سے جدا ہوجاتے ہیں اس لیے اگر ہوی نے یاغلام نے مال دینے کوقبول نہ کیا ہوتو ان پر پچھنیس واجب ہوگا۔

بخلاف البیع النے: یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس احمل ہذا المتناع النے: کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ طلاق اور عمّاق کو بیجے اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اجارہ اور بیجے میہ دونوں خالص عقد معاوضہ ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر مال کا لین دین ہوتا ہے اس لیے ان میں دلالت حال کی وجہ سے لك در ہم بدر ہم کے معنی میں ہوجائے گا جب کہ طلاق اور عمّاق عمو ما بغیر عوض کے ہوتے ہیں اور شرفاء لوگ ان چیزوں کا عوض نہیں لیتے اس لیے ان میں عوض پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوجکتی جب تک کہ صراحنا اس کا ذکر نہ کردیا جائے ،اس لیے طلاق وعمّاق کو بیج اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّى بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي النَّلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتْ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ لِلزَّوْجِ، وَهُو جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي الْقَلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتْ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ لَا لَمُنَا الْمُعْيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَ عَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، لِأَنَّ فَي الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنَ الْإِنْعِقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِلْآنَهُ فِي

جَانِبِه يَمِيْنٌ وَ مِنْ جَانِبِهَا شَرُطٌ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالَيُّا الْهَالِهُ أَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتَّى يَصِحَّ رُجُوْعُهَا وَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِه يَمِيْنٌ حَتَّى لَا يَصِحَّ رُجُوْعُهُ وَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ، وَ جَانِبُ الْعَبُدِ فِي الْعَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ.

ترسیمی اوراگر شوہر نے کہا تو ایک ہزار پر طلاق والی ہے اس شرط کے ساتھ کہ جھے تین دن کا خیار ہے یا تھے خیار ہے اور یوی نے اے قبول کرلیا تو اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا تو باطل ہے اوراگر تورت کے لیے ہوتو جائز ہے چنا نچراگر تین دنوں کے اندر بیوی نے خیار کورد کردیا تو طلاق باطل ہوجائے گی۔اوراگر رونیس کیا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اوراس پر ایک ہزار لازم ہوگا۔اور بی حضرت امام ابوضیفہ روائیل کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں خیار ماطل ہے اور طلاق واقع ہے اور بیوی پر ایک ہزار درہم واجب ہے،اس لیے کہ خیار انعقاد کے بعد فنخ کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد سے روکنے کے لیے اور دونوں تصرف دونوں جانب سے فنخ کا احتمال نہیں رکھتے ،اس لیے کہ خیار انعقاد کے بعد فنخ کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد سے یمین کی جانب سے یمین کی شرط ہے، حضرت امام ابوصیفہ پر ٹیٹھیلا کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کی جانب میں ضلع تیج کے در ہے میں ہے یہاں تک بیوی کا رجوع کر ناصح ہے اور یہ ماورائے مجلس پر موقوف بھی نہیں ہے لہٰ وہ یمین ہے تی کہ شوہر کا اس سے رجوع کرنا صحیح ہے اور یہ مالاق میں بیوی کی جانب طلاق میں بیوی کی جانب کی طرح ہے۔

### اللغات:

-وردت کردیا محرادیا - (لا یتوقف کم موقوف نبیس بوتی - (ایمان که واحدیمین بشم -

# طلاق على المال مي خيار كي شرط لكانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے ایک ہزار کے عوض اپنی ہوی کو طلاق دیا لیکن اپنے لیے یا ہوی کے کے لیے تین دن کے خیار کی شرط لگا دیا اور ہوی نے اسے قبول کرلیا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والشیلا کے بہاں تھم یہ ہے کہ اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا تب تو وہ باطل ہوجائے گا اور ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اور اگر خیار ہوی کے لیے ہوتو باقی رہے گا۔ اور اگر تین دن کے اندر بیوی نے خیار کور دکر دیا تو طلاق باطل ہوجائے گی اور اگر اس نے رہبیں کیا یہاں تک کہ تین دن گذر گئے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں خیار باطل ہے خواہ شوہر کے لیے ہو یا ہوی کے لیے اور دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگا اور ہوی پر ایک ہزار درہم واجب ہوں گے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ خیار انعقاد عقد کے بعد اسے نئے کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد عقد کورو کئے کے لیے اور صورت مسئلہ میں میاں کا ایجاب طلاق اور ہوی کا قبول یہ دونوں تصرف فئے کا احتمال نہیں رکھتے اس لیے کہ طلاق میں میں کی شرط ہی فئے قبول نہیں کرے گی اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق علی مال (خلع ) منعقد اور بیوی کی جانب میں بمین کی شرط ہی فئے قبول نہیں کرے گی اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق علی مال (خلع ) منعقد اور بیال ہوجائے گا۔

و لأبی حنیفة الغ: حفرت امام اعظم طِیْنیاد کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کی جانب میں ضلع ہیج کے درجے میں ہے چنا نچہ جس طرح بیج میں رجوع کرنا سیح ہوتا ہے اور ضلع طرح بیج میں رجوع کرنا سیح ہوتا ہے اور بیج ماورائے مجلس پر موقو ف نہیں ہوتی اسی طرح ضلع میں بھی دجوع کرنا سیح ہوگا اور اگر خیار مجلس پر موقو ف نہیں ہوتا اور بیج میں خیار کی شرط لگانا درست ہے لہذا ضلع میں بھی خیار کی شرط لگانا سیح ہوگا اور اگر خیار عورت کے لیے جوتو جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر شو ہر کے لیے خیار شرط ہوتو درست نہیں ہے، کیوں کہ شو ہر کی جانب میں ضلع میمین ہے، اس لیے نہ تو شو ہر پر خلع کرنے کے بعدر جوع کرسکتا ہے اور نہ ہی مجلس تک مخصر رہتا ہے بلکہ شو ہر کے حق میں ماورائے مجلس پر موقوف بھی رہتا ہے، معلوم ہوا کہ جانب زوج میں ضلع میمین ہے اور ایمان اور قسموں میں خیار نہیں ہوتا اس لیے شو ہر کے لیے بہاں خیار جائز نہیں ہوگا۔

و جانب العبد النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ خیار کے حوالے سے طلاق علی مال میں جو درجہ بیوی کا ہے وہی درجہ عماق میں غلام کا ہے، چنانچہ اگر کسی غلام کورقم کے عوض خیار شرط کے ساتھ اس کے مولی نے آزاد کیا تو اگر خیار غلام کے لیے ہوگا تب امام اعظم میلئے کے یہاں درست ہوگا،کیکن اگر مولی کے لیے خیار ہوگا تو باطل ہوگا جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں صورتوں میں خیار باطل ہوگا خواہ مولی کے لیے ہو یا غلام کے لیے۔

وَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم فَلَمْ تَقْبَلِي، فَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقُولُ قُولُ الزَّوْجِ، وَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقُولُ قُولُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هِذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقُولُ قُولُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِيْنٌ مِنْ جَانِبِه، فَالْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِه بِدُونِه، أَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

بِالْقُبُولِ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

تروج کے: جس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزاد درہم کے عوض گذشتہ کل تھنے طلاق دی ہے لیکن تو نے قبول نہیں کیا چنانچہ ہوی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور جس نے دوسرے آ دی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم کے عوض گذشتہ کل اس غلام کوتم سے فروخت کیا لیکن تم نے قبول نہیں کیا، اس پر اس دوسرے آ دی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا تو مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ اور وجہ فرق ہے ہے کہ طلاق بالمال شوہر کی جانب میں قتم ہے لہذاقتم کا اقر ارکر نا شرط کا اقر ارکر نا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشم شرط کے بغیر بھی صحیح ہوتی ہے۔ رہی تھے تو وہ قبولیت کے بغیرتا منہیں ہوتی اور بھے کا قر ارکر نا اس چیز کا قر ارکر نا ہے جس

#### اللغات:

﴿أَمِس ﴾ گذشته كل \_ ﴿لم تقبلي ﴾ تونے قبول نہيں كيا \_

# طلاق على المال كوتبول كرفي مين اختلاف كوفت قول معتبر:

اس عبارت میں دوسکے بیان کے گیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں (۱) پہلامسکد سے کہ اگر کسی شخص

نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک ہزار درہم کے عوض میں نے کل تم کوطلاق دی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے۔ جہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو اس صورت میں شوہر کا قول یعنی عدم قبول معتبر ہوگا اور بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ زید نے بر سے کہا کہ بھائی بکر میں نے اپنا غلام ایک ہزار درہم کے عوض کل تم سے فروخت کیا تھالیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، اس پر بر نے کہا کہ میں نے تو قبول کرلیا تھا اور اس صورت میں بکر یعنی مشتری کا قول معتبر ہوگا اور بھے مختق ہوجائے گی۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسلوں میں فرق اس طرح ہے کہ پہلا مسلہ طلاق علی مال کا ہے اور طلاق علی مال جا ب زوج میں شم ہے اور شم کا معاملہ ہیہ ہے کہ وہ شم کھانے والے کے ساتھ پوری ہوجاتی ہے، لہذا شوہر کی طرف سے شم لیعنی طلاق علی مال کے اقر ارکرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ بیوی کے قبول کرنے کا بھی اقر ارہو، کیوں کہ یمین شرط یعنی قبول کے بغیر بھی درست ہوجاتی ہے، لہذا جب شوہر نے بیکھا کہ فلم تقبلی تو نے قبول کیوں نہیں کیا تو بیاس کے اپنے قول کا سوال ہوا نہ کہ انکار، اس لیے اگر بیوی اپنے قول قبلت برگواہ پیش کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو یمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف بیج کا مسئلہ ہے تو بیچ میں قبول کرنا رکن ہے اور قبول کے بغیر بیچ مکمل نہیں ہوتی ، لہذا بیچ کا اقرار کرنا ایک ایسی چیز کا اقرار کرنا ہے جوقبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ، اب اگر بالنع مشتری کے قبول کرنے کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ بیچ سے مکر رہا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اس لیے مشتری کا اقرار بالئع کے انکار پرغالب ہوجائے گا اور بیچ مکمل ہوجائے گی۔

قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ كَالُجُلُعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاحْرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَكُهُ مَا مُحَمَّدٌ رَمَ الْكُهُاوَةُ، لِمُحَمَّدٍ رَمَ الْكُهُمَا إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ، وَ أَبُويُوسُفَ رَمَ الْكُهُاوَفَاتِ يُعْتَبُرُ الْخُلُعِ وَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكُهُارَأَةِ، لِمُحَمَّدٍ رَمَ اللَّكُانِيةِ أَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْخُلُعِ وَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكُهُارَأَةِ، لِمُحَمَّدٍ رَمَ اللَّكُانِيةِ أَنَّ هَلِهِ مُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْمُورُوطُ لَا غَيْرُهُ، وَ لِلَّهِنِي يُوسُفَ رَمَ اللَّكَانِيَّةِ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْمُجَانِينِ وَ أَنَّهُ مُطَلِّقٌ قَيْدُنَاهُ بِحُقُوفِ النِّكَاحِ لِللَّالَيْقِ الْمُعَامِنَاةُ مُنْ الْمُعَامِقِ النِّكَاحِ وَ اللَّكَاحِ وَ الْمُعَامِ وَمُعْلَقُ عَلَيْمُ النَّكُاحِ وَ أَمُحَكَامِ وَمُؤْفِقِ النِّكَاحِ وَ اللَّكَاحِ وَ أَمُحَكَامِ وَمُؤْفِقِ النِّكَاحِ وَ الْمُعَامِ وَمُعْلَقُ عَلَيْكُولُومُ النِّكُاحِ وَ أَحْكَامِ وَمُولُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ وَمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُقَاتَصَاهُ الْإِنْجُلُاعُ وَمُقَاتِعُ الْفَصُلِ وَمُومُ مُطُلَقُ كَالْمُهُ وَمُعْلَقُ عَلَاللَهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ زوجین کا ایک دوسرے کو بری کرناخلع کی طرح ہاور دونوں (خلع اور مبارا ہ ق) میاں ہوی میں سے ہر
ایک کا جو دوسرے پر نکاح ہے متعلق حق ہامام اعظم والتیلیا کے یہاں اسے ساقط کردیتے ہیں، امام محمد والتیلیا فرماتے ہیں کہ خلع اور
مبارا ق میں وہی حقوق ساقط ہوں گے جنہیں میاں ہوی بیان کریں۔ امام ابو پوسف والتیلیا خلع میں امام محمد والتیلیا کے ساتھ ہیں اور مبارا ق
میں امام ابو صنیفہ والتیلیا کے ساتھ ہیں۔ امام محمد والتیلیا کی دلیل ہے ہے کہ مبارا ق معاوضہ ہے اور معاوضات میں صرف مشروط کا اعتبار کیا
جاتا ہے۔ حضرت امام ابو پوسف والتیلیا کی دلیل ہے ہے کہ مبارا ق براءت سے مفاعلت کا صیفہ ہے جو دونوں جانب سے برات کا تقاضا
کرے گا اور بری ہونامطلق ہے، البذا ہم نے دلالتِ غرض کی بنیاد پر حقوق نکاح کے ساتھ اسے مقید کردیا، رہاضلع تو اس کا متقصی

حضرت امام ابوصنیفہ والٹیل کی دلیل میہ ہے کہ خلع فصل اور جدائی کی خبر دیتا ہے اور اس سے ماخوذ ہے خلع النعل جوتے سے الگ ہونا (جوتا اتارنا) اور خلع بھی مطلق ہے، لہذا نکاح میں ، اس کے احتاج میں اور اس کے حقوق میں خلع اور مبارات کے اطلاق بڑمل کیہ جائے گا۔

#### اللغات:

﴿مباراة ﴾ ایک دوسرے کو بری کر دینا۔ ﴿یسقطان ﴾ ساقط کر دیتے ہیں۔ ﴿سمیّا ﴾ ان دونوں نے طے کیا۔ ﴿الحلاع ﴾علیحدہ ہونا۔ ﴿ینبی ﴾خبردیتا ہے۔ ﴿خلع ﴾ اتارنا۔ ﴿نعل ﴾ جوتا۔ ﴿خلع ﴾ چھوڑ دینا۔

#### مبارات كابيان:

صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں یہ واضح فر مایا ہے کہ مبارات لینی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کو ہری کرنا فلع کی طرح ہے، چنانچہ جس طرح خلع کرنے سے میاں ہوی کے درمیان نکاح کے ذریع فیضے اور سکنی میں امام محمد جرایشیلہ کی رائے یہ ہے کہ خلع اور مبارات علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق کو ساقط نہیں کرتے، بلکہ ان کے وقوع سے وہی حقوق ساقط ہوتے ہیں جنہیں میاں ہوی بیان کرتے ہیں، امام شافعی جائے گئے ہی ای کے قائل ہیں۔ اور امام ابو یوسف جرائے گئے علیہ الرحمہ خلع اور مبارات میں فرق کرتے ہیں چنانچہ خلع کی صورت میں وہ امام محمد جرائے گئے ہے ساتھ ہیں اور میاں ہوی کے بیان کردہ حقوق ہی کو ساقط قرار دیتے ہیں فرق کرتے ہیں۔ کہ مبارات کی صورت میں امام اعظم جائے گئے گئے ساتھ ہیں اور علی الاطلاق حقوق کو ساقط مانتے ہیں۔

امام محمہ پر پیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ خلع اور مبارات میں معاوضہ کا لین دین ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں عقد معاوضہ ہیں اور معاوضات میں صرف مشروط کا عتبار ہوتا ہے، لہذا ان دونوں میں صرف آتھی چیزوں کا سقوط ہوگا جنہیں میاں ہوئی بیان کریں گے۔ حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیل اور خلع ومبارات میں فرق کرنے کی وجہ ہے ہے کہ مبارا ۃ باب مفاعلت کا مصدر ہے اور مفاعلت کا خاصہ اشتراک ہے لہذا مبلدات میاں اور بیوی دونوں طرف سے بری ہونے کا تقاضا کرے گا اور صورت مسئلہ میں اگر چہ براء ت مطلق ہے مگر چوں کہ یہاں دلالت الغرض لیمنی میاں بیوی کے درمیان ہونے والا جھڑا یہاں مطلق کو مقید کرنے کے لیم موجود ہے، اس لیے دلالت الغرض کی بنیاد پر براء ت مطلقہ کو حقوق تکاح کے ساتھ مقید کریں گے اور نکاح ہے متعلق جملہ حقوق کو ساقط کردیں گا اور نکاح ہے متعلق مرف علیحدگی اور انخلاع ہے تا کہ علی وجہ الکمال مبارات کے معنی محقق ہوجا کیں۔ اس کے برخلاف خلع کا مسئلہ ہے تو خلع کا مقتضی صرف علیحدگی اور انخلاع ہے اور یہ معنی انقطاع نکاح سے حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے خلع کی صورت میں نکاح ختم ہوگا اور میاں ہوی جن حقوق کے سقوط کا تذکرہ کریں گے دو ما قط ہوں گے۔ اور علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔

حضرت امام اعظم روالیمیلا کی دلیل میہ ہے کہ خلع فصل اور علیحدگی وجدائی کی خبر دیتا ہے، چنا نچ خلع النعل کے معنی ہیں پورے طور پر جوتے اتارنا، ای طرح خلع العمل کے معنی ہیں پورے طور پر کام سے الگ ہونا، البذا جب خلع کے معنی کامل علیحدگی کے ہیں اور مبارات کے معنی ہمی کامل علیحدگی کے ہیں تو جس طرح مبارات مطلق ہے اسی طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبارات کی طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبارات کی طرح خلع بھی علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق کا سقوط ہوگا، خواہ زوجین نے انہیں بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

وَ مَنْ خَلَعَ الْبَنَةُ وَ هِيَ صَغِيْرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا نَظْرَلَهَا فِيهِ، إِذِ الْبُضُعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوَّم، وَالْبَدَلُ مُتَقَوَّم، بِحِلَافِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوَّمٌ عِنْدَ الدُّحُولِ، وَ لِهٰذَا يُغْتَبُرُ خُلُمُ الْمَويُضَةِ مِنَ النَّلُثِ وَ نِكَاحُ الْمَويُضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَ إِذَا لَمْ يَجُزُ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَ لَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ تَعْلِيُقٌ بِشَرُطِ قُبُولِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِيْقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ.

تروج کے : اور جس شخص نے اپنی چھوٹی بٹی کا اس کے مال کے وض کا خلع کیا تو بیخلع اس پر جا نزئیس ہوگا ، کیوں کہ اس بیں اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ بحالت خروج بضع متقوم نہیں ہے اور بدل متقوم ہے۔ اس کے برخلاف نکاح ہے اس لیے کہ بضع بوقت دخول متقوم ہے، اس لیے مربض کا فکاح پورے مال کے مہرشل پر معتبر ہوگا اور مربض کا فکاح پورے مال کے مہرشل پر معتبر ہوگا اور مربض کا فکاح پورے مال کے مہرشل پر معتبر ہوگا اور جب خلع جا ئز نہیں ہوگا تو مہر بھی ساقط نہیں ہوگا اور شوہر بیوی کے مال کا مستق نہیں ہوگا۔ پھر ایک روایت کے مطابق طلاق واقع ہوگی اور دوسری روایت میں طلاق نہیں ہوگا ، لیکن پہلی روایت زیادہ شیح ہے ، اس لیے کہ شوہر کا طلاق وینا باپ کے قبول کرنے کی شرط پر معلق تھا ، الہٰذاد یگر شروط کے ساتھ معلق کرنے پر قیاس کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿نظر ﴾ شفقت - ﴿بضع ﴾ ورت كى شرماه -

# جھوٹی بی کے لیےاس کے مال سے طلع لینا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی باپ نے اپنی صغیرہ نی کی کا نکاح کیا ،اس کے بعد پھر اس نے اس صغیرہ کے مال سے خلع کرلیا تو شرعاً یہ خلع معتر نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ صغیرہ کا ولی ہے اور اس کی ولایت شفقت والفت بر بین ہے چنا نچہ جہاں ولی کی طرف سے شفقت نہیں ہوگا ۔ اور صورت مسکلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے اس شفقت نہیں ہوگا ۔ اور صورت مسکلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے اس لیے یہ خلع وخروج غیر متقوم ہے اور بدل خلع متقوم ہے اور ظاہر ہے کہ مال غیر متقوم کے مقابلے مال متقوم کو صرف کرنا حمافت اور بیوتوفی ہے ،اس لیے صورت مسکلہ میں صغیرہ کا خلع نافذ نہیں ہوگا ۔

بخلاف النكاح: اس كے برخلاف نكاح كا مسئلہ ہے تو نكاح درست اور جائز ہے، بشرطيكه مبرمثل كے عوض ہو، كيول كه اس ميں دوبا تيں جيں (۱) بضع كا دخول ہے اور بحالت دخول بضع متقوم ہوتا ہے، البذا مال كے عوض مال كا تبادلہ ہوا اور اس ميں ولى كى طرف سے شفقت ہى شفقت ہے (۲) دوسرى بات بيہ كہ بي نكاح مبرمثل كے عوض ہوا ہے اس ليے اس ميں اور بھى شفقت ورحمت ہے۔ يہى فرق ہے ضلع اور نكاح ميں يعنى صغيرہ كا كيا ہوا ضلع باطل ہے اور نكاح جائز ہے بہر حال جب صغيرہ كا خلع باطل ہے تو نہ تو مبر ساقط ہوگا اور نہ بى شو ہر كو صغيرہ كے مال ميں سے كچھ طے گا۔

ثم یقع الطلاق النے: فرماتے ہیں کہ جب بیضلع جائز ہوگا تو کیا طلاق بھی نہیں داقع ہوگ؟ اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں (۱) طلاق واقع ہوجائے گی (۲) نہیں واقع ہوگی، کیکن اصح بیہ ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی کیوں کہ بیطلاق بشکل خلع ہے لہذااس کا وقوع باپ کے قبول کرنے پرمتعلق ہے، اس لیے اسے دیگر تعلیق اور دوسری شرطوں پرمعلق کیا جائے گا اور دوسری شروط من علیہ التعلیق

# ر أن البداية جلد المسلم المسلم

کے قبول کرنے سے مختق اور واقع ہوجاتی ہیں، اور صورت مسلہ میں چوں کہ باپ نے خلع کر کے اس شرط کوقبول کرلیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی اگر چہ خلع نہ واقع ہو، رہا مسلہ عدم وقوع خلع کا تو وہ لزوم مال کے ساتھ متعلق ہوگیا چنانچہ نہ تو خلع واقع ہوگا اور نہ ہی مال لازم ہوگا۔ نہ ہی مال لازم ہوگا۔

وَ إِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآجُنَبِيِّ صَحِيْحٌ فَعَلَى الْآبِ أَوْلَى، وَ لَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے ایک ہزار پراپی بیوی سے طلع کیا اس شرط پر کہ بیوی کا باپ اس الف کا ضامن ہے تو خلع واقع ہوگا اور بپ پرایک ہزار لازم ہوگا، اس لیے کہ اجنبی شخص پر بدل خلع کی شرط لگانا تھیج ہے تو باپ پر بدرجہ اولی تھیج ہوگی۔ اور بیوی کا مہر ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہر باپ کی ولایت کے تحت داخل نہیں ہوا ہے۔

#### اللغات:

﴿خالع﴾خلع كيا\_ ﴿ضامن﴾ ومددار\_

### باپ كوبدل خلع كا ضامن بنانا:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی صغیرہ ہوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور باپ نے اس ایک ہزار درہم کو اداء
کرنے کی ضانت لے لی تو اس صورت میں خلع بھی مخفق ہوجائے گا اور باپ پر ایک ہزار درہم کی ادائیگی بھی لازم ہوگی ،اس لیے کہ
بدل خلع کو ایک اجنبی شخص پر لازم کرنا بھی صحیح ہے جب کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے حق میں کوئی شفقت وغیرہ نہیں ہوتی تو جب
اجنبی شخص پر اس کا لزوم جائز ہے تو باپ پر تو بدرجہ اولی درست اور جائز ہوگا ، کیوں کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے حق میں شفقت بھی
مختق ہے اور باپ کو صغیرہ پر ولایت بھی حاصل ہے ، اس لیے اگر باپ بدل خلع کو اداء کرنے کی ضانت اور گارٹی لیتا ہے اور تو خلع
درست اور جائز ہے۔

و لایسقط مہر ھا النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ کبیرہ اور بالغہ عورتیں اگر اپنے شوہروں سے ضلع کریں تو ان کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، کین صورت مسئلہ میں ضلع کے باوجود صغیرہ کا مہر ساقط نہیں ہوگا کیوں کہ مہر عورت کا حق ہے اور صغیرہ کے باپ کی ولایت کے تحت واخل نہیں ہے اور اس کا سقوط باپ کی شفقت والفت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ باپ اضی چیزوں کاوالی ہوتا ہے جن میں شفقت ہوتی ہے۔

وَ إِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قُبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُولِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوَّجُودِ الشَّرُطِ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ.

ترجیل: اوراگر شوہر نے بیوی پرایک ہزار کی شرط لگائی تو خلع کا وقوع بیوی کی قبولیت پرموقوف ہوگا بشرطیکہ بیوی قبول کرنے کی لیافت رکھتی ہو، چنانچہ اگر اس نے قبول کرلیا تو شرط پائی جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا،اس لیے

کہ صغیرہ اہل تاوان میں سے نہیں ، پھرا گرصغیرہ کی طرف سے باپ نے بدل کوقبول کرلیا تو اس میں دوروایتیں ہیں۔

وتوقف کموتوف ہے۔ ﴿غرامة ﴾ تاوان، جرماند

#### صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپی صغیرہ بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور صغیرہ ہی پر اس کی ادائیگی کو لا زم اورمشر وط قرار دیا تو اب خلع کا وقوع دوباتوں پرموقو ن ہوگا (1)صغیرہ اسے قبول کر لے (۲) ادرصغیرہ میں قبول کرنے کی اہلیت ہو لینی وہ سیجھتی ہو کہ خلع طلاق ہے اور اس میں شوہر کو مال دینا پڑتا ہے، اگریہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی لیکن صغیرہ پر مال وغیرہ لا زمنہیں ہوگا ، کیوں کہ صغیرہ پر تا وان نہیں واجب کیا جاسکتا اس لیے کہوہ اس کی اہل ہی نہیں ہے،لہذا پی خلع بدون لزوم مال کے واقع ہوگا۔

فإن قبله الغ: فرماتے ہیں کہ اگر صغیرہ پر واجب کردہ مال کی ادائیگی کو باپ نے اپنے ذمے لے لیا تو اس کی در تنگی میں دو روایتیں ہیں (۱) پہلی روایت کےمطابق بی تبولیت سیجے ہے (۲) اور دوسری روایت کےمطابق سیجے نہیں ہےلیکن صاحب عنائیے نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ سیجے ہے، کیوں کہ اس بیں صغیرہ کا نفع ہے کہ بغیر خرج وغیرہ کے اسے نجات مل جارہی ہے۔

وَ كَذَا إِنْ حَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَ لَمُ يَضُمَنِ الْأَبُ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُوْلِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ طُلِّقَتْ وَ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ، وَ إِنْ قَبِلَ الْآبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.

تر جملہ: اورایسے ہی اگر شوہر نے صغیرہ کے مہر کے عوض اس سے خلع کیا اور باپ مہر کا ضامن نہیں ہوا تو پی خلع بیوی کے قبول کرنے پرموتوف ہوگا چنانچہاگراس نے قبول کرلیا تو مطلقہ ہوجائے گی اورمہر ساقطنہیں ہوگا۔ اوراگر باپ نے اس کی طرف سے قبول کرلیا تو اس میں دوروایتیں ہیں۔

وتوقف كموتوف ب- وغرامة كاوان، جرماند

### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

سیمسکتہ بھی مسکتہ سابقتہ کی طرح ہے ، فرق میہ ہے کہ اس میں بدل خلع صغیرہ کا مہر ہے ، چنانچہ اس صورت میں بھی خلع کا وقوع صغیرہ کے قبول کرنے پرموقوف ہوگا اگر وہ قبول کرتی ہے تو سقوط مہر کے بغیر خلع واقع ہوگا اور صغیرہ مطلقہ ہوجائے گی۔اورا گراس کی طرف ہے اس کا باپ مہر کی مقدار میں مال کا ضامن ہوتا ہے تو اس میں پھرو ہی سابقہ دونوں روایتیں ہیں۔

وَ إِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ طُلِّقَتْ لِوُجُوْدِ قَبُوْلِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَ يَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ، وَ أَصْلُهُ فِي الْكَبِيْرَةِ إِذَا خُتَلَعَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ عَلَى أَلْفٍ وَ مَهْرُهَا أَلْفٌ فَفِي الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُ مِائَةٍ زَائِدَةً، وَ فِي الْإِسْتِحْسَانِ لَا شَيْئَ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةً حَاصُلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا.

تر جملے: اور اگر باپ مہر کا ضامن ہوگیا اور مہر ایک ہزار درہم ہے تو عورت مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا اور وہی شرط تھا۔ اور استحساناً باپ پر پانچ سو دراہم لازم ہوں گے جب کہ قیاساً اس پر ایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ اور اس حکم کی اصل بالغہ عورت کے حق میں ہے جب دخول سے پہلے ایک ہزار کے عوض اسے ضلع دیا گیا ہواور اس کا مہر بھی ایک ہزار ہو، تو قیاس میں اس پر پانچ سودراہم زائد لازم ہوں گے اور استحسان میں اس پر پہھ بھی نہیں لازم ہوگا ، اس لیے کہ عام طور پر خلع سے اس چیز کا حصول مرا دہوتا ہے جو عورت کے لیے لازم ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ صمن ﴾ ضامن ہو گیا۔

### مغیرہ کے ساتھ ضلع کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے صغیرہ سے ایک ہزار دراہم کے عوض خلع کیا اور باپ صغیرہ کی طرف سے اس ایک ہزار کا ضامن ہو گیا اور صورت حال میہ ہے کہ صغیرہ کا مہر بھی ایک ہزار تھا تو اس صورت میں باپ کے ضامن ہوتے ہی صغیرہ مختلعہ اور مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ جب باپ اس کا ضامن ہو گیا تو گویا اس کا قبول کرنا پایا گیا اور بہی قبول کرنا ہی وقوع خلع کے لیے شرط تھا اس لیے اس کے یائے جاتے ہی وہ مطلقہ اور مختلعہ ہوجائے گی۔

رہا یہ سئلہ کہ باپ پر کتنے درا ہم لازم ہوں گے؟ تواس سلسلے میں قیاس اور استحسان کے اپنے ایک تقاضے ہیں، استحسان کا تقاضایہ ہے کہ باپ کے ذیے صرف پانچ سودرا ہم لازم ہوں، کیوں کہ صورت مسئلہ سنجرہ کو غیر مدخول بہا مان کروضع کیا گیا ہے اور بدل خلع کواس کے مہر کے مساوی بلکہ عین مہر قرار دیا گیا ہے اور مہر ایک ہزار درا ہم ہیں، لیکن چوں کہ ضغیرہ غیر مدخول بہا کواگر طلاق دی جائے تو وہ نصف مہر کی حق دار ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ صغیرہ کو بھی غیر مدخول بہا مانا گیا ہے اس لیے اس کا مہر بھی پانچ سودر ہم ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ شوہر نے پانچ ہی سودر ہم پر خلع کیا ہے، اس لیے ازروئے استحسان باپ پر پانچ سودر اہم ہی واجب ہوں گے۔

لیکن قیاس کا تقاضایہ ہے کہ باپ پرایک ہزار درہم لازم ہوں کیوں کہاس نے اس مقدار کا التزام کیا ہے۔

واصلہ فی الکبیرۃ النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل وہ بالفہ عورت ہے جے دخول سے پہلے ایک ہزار کوخوض خلع دیا گیا ہواوراس کا مہر بھی ایک ہی ہزار ہوتو اس صورت میں عدم دخول کی وجہ سے تو ایک ہزار کا نصف یعنی پانچ سودراہم ساقط ہوجا کیں گیا ہواوراس کا مہر بھی ایک ہی بزار ہوتو اس صورت میں عدم دخول کی وجہ سے البندا استحساناً وہی دراہم بدل خلع ہوجا کیں گے، اوراس کے علاوہ یوی پرکوئی چیز نہیں واجب ہوگی، اس لیے کہ مہر کو بدل خلع قرار دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوہر پر یوی کا جو پھے بھی ہووہ صاف ہوجا کا اور کسی کا کسی پر پچھ نہیں واجب ہوگا اور پانچ سودراہم کے التزام سے چوں کہ یہ مقصود حاصل ہوجا تا ہے اس لیے استحساناً عورت پر مزید پچھ نہیں واجب ہوگا۔لیکن قیاساً باپ پر مزید پی نچ سودراہم واجب ہوں گے، کیوں کہ اس نے الف دراہم کا التزام کیا ہے،لہذا التزام کو پورا کرنے کے لیے اسے مزید یا نچ سودراہم دینے ہوں گے۔ فقط و اللہ اعلم و علمہ اتم.





صاحب کتاب نے اس سے پہلے خلع کو بیان کیا ہے اور اب ظہار کو بیان کررہے ہیں ، دونوں میں مناسبت اس طرح ہے کہ دونوں کی بنیا دنا فرمانی ادر سرکشی ہے مگر چوں کہ خلع میں نکاح بھی ختم ہوجاتا ہے اور حرمت بھی ثابت ہوتی ہے جب کہ ظہار میں صرف حرمت ثابت ہوتی ہے اور نکاح باقی رہتا ہے ،اس لیے خلع کوظہار سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

ظہار کے لغوی معنی ہیں: شوہر کا اپنی بیوے انت علی کظهر أمي كہنا۔

ظہار کے شرعی معنی ہیں: تشبیه المحللة بالمحرمة علی التأبید یعنی منکوحه محلله عورت کومحرمه ابدیه عورت کے مشابہ راروینا۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُيُهَا وَ لَا مَسُهَا وَ لَا تَقْبِيلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِيْنَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَانِهِمْ ﴾ إلى أَنْ قَالَ ﴿ فَتَحُويُهُ مِنْ وَتَلَلَّ مَنْ وَبَلُ أَنْ قَالَ ﴿ فَتَحُويُهُ مِنْ فَهُلِ أَنْ قَالَ ﴿ وَتَعَلَّ حُكْمَهُ إِلَى تَحْوِيْمٍ يَتَمَاسًا ﴾ (سورة المجادلة: ٣)، وَالظِّهَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَصْلَةٌ وَ نَقَلَ حُكْمَةً إِلَى تَحْوِيْمٍ مُوقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيلٍ لِلنِّكَاحِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ لِكُونِهِ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَ زُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا مُولِي بِالْكُفَّارَةِ، ثُمَّ الْوَطْيُ إِذَا حَرُمَ جَرُمَ بِدَوَاعِيْهِ كَيْلا يَقَعَ فِيْهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِقِ وَالْصَائِمِ لِأَنَّا يَكُونُ وَجُودُهُمَا فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِيْ يَفُضِى إِلَى الْحَرَجِ، وَ لَا كَذَالِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ . الْمُحَارِمُ وَالصَّائِمِ لِأَنَّ يَكُثُرُ وَجُودُهُمَا فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِيْ يُفْضِى إِلَى الْحَرَجِ، وَ لَا كَذَالِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ .

توجہ ان جب شوہر نے اپنی ہوی ہے انت علی کظھوا می کہاتو وہ اس پرحرام ہوگئی،اس مخص کے لیے اس عورت سے نہ تو وطی کرنا حلال ہے اور نہ ہی اسے چھونا اور نہ اس کو بوسہ لینا حلال ہے یہاں تک کہ وہ شخص اپنے ظہار کا کفارہ ویدے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''جولوگ اپنی ہویوں سے ظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ جماع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔اور زمانہ جا بلیت میں ظہار طلاق تھا چنا نجی شریعت نے اس کی اصل کو باتی رکھا اور اس کے حکم کو کفارے کی ادائیگی تک تحریم کی طرف منتقل کردیا اس حال میں کہ اسے نکاح زائل کرنے والانہیں بنایا۔اور بیاس لیے ہے کہ ظہار ایک جرم ہے، کیوں کہ یو خش اور جھوٹ ہے، لہذا

ر آن البداية جد ١٠٥ ١٠٥ من المحال ١٠١ المحال المام طلاق كا بيان ك

مناسب معلوم ہوا کہ شوہر پر بیوی کوحرام کر کے اس کے جرم کی سزا دی جائے اور کفارہ کے ذریعے اس حرمت کوختم کیا جائے۔ پھر جب وطی حرام ہوئی تا کہ (دواعی کے ذریعے شوہر وطی میں مبتلا نہ ہو جیسے احرام میں ہے۔) برخلاف حائضہ اور دوزہ دار کے ، کیوں کہ یہ دونوں کثیرالوجود ہیں، اس لیے اگر دواعی کوحرام کر دیا جائے تو حرج کا سبب بن جائے گا۔ اورظہار اور احرام کا بیحال نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ظهر ﴾ پشت، كر \_ ﴿مس ﴾ چونا \_ ﴿تقبيل ﴾ چومنا، بوسه لينا \_ ﴿يكفر ﴾ كفاره د ب د ب ر موقت ﴾ ايك خاص وقت كى \_ ﴿مزيل ﴾ زائل كرنے والى \_ ﴿جناية ﴾ غلطى، جرم \_ ﴿زور ﴾ جموث \_ ﴿مجازاة ﴾ بدله دينا \_ ﴿ارتفاع ﴾ الله جانا \_

# ظهار بتعريف اورحكم:

صورت مسلمیہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو وہ بیوی اس پرحرام ہوگئ چنا نچہ اب کفارہ ظہار سے پہلے شوہر نہ تو بیوی سے وطہار کیا تو وہ بیوی اس پرحرام ہوگئ چنا نچہ اب کفارہ ظہار سے پہلے شوہر نہ تو بیوی سے وطی کرسکتا ہے، اس محم کی دلیل قرآن کریم کی بیآ بیت ہے والذین یظاہر ون من نسانہم ثم یعودون لما قالوا فتحریو رقبة من قبل أن يتما ما اللخ یعنی جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اس آ بیت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جب تک مظاہر غلام آزاد نہیں کرے گائی وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

و کان النے: فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہیت میں علی الاطلاق لوگ ظہار کوطلاق شار کرتے اور بیجھے تھے لیکن شریعت نے اس کے اطلاق کو مقید اور موقت کر کے بیچ م دیا کہ ادائیگی کفارہ تک مظاہر کی بیوی اس پرحرام رہے گی اور شریعت کے اس تھم کی علت بی ہے کہ ظہار کرنا جرم ہے، کیوں کہ اس میں فخش اور برگوئی ہے اور قر آن کریم کی زبان میں یو تیج چیز ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے و انبہم لیقولون منکر ا من القول و زور ۱ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں جھوٹ اور قباحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مظاہر کو اس کے کہ اور کیے کی سزا ملے گی اور جس بیوی کو اس نے برا بھلا کہا ہے اس کو اس شخص پرحرام کردیا جائے گا یہاں تک وہ کفارہ ادا کر کے اس جرم کے داغ اور دھے کو پاک صاف کر لے کیوں کہ شریعت کا بیقانون ہے کہ ان المحسنات یذھبن المسیالت یعنی نکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں۔ (بنایہ ۲۵)

نم إذا حوم المنع: اس كا حاصل بيہ كه مظاہر رجس طرح وطى حرام ہاى طرح دوائى وطى مثلاً چومنا جائى اور بوسہ ليمنا بير سارى چزيں اس پرحرام ہيں، كيوں كه اگر بيہ چيزيں حرام نہيں كى جائيں گى تو ان كى وجہ سے شوہر وطى كر بيشے گا اور اس طرح حرام كارى ميں وہ مبتلا ہوجائے گا، البذا جس طرح محرم كے ليے وطى اور دوائى وطى دونوں حرام ہيں اس طرح مظاہر كے ليے بھى بيد دونوں چيزيں حرام ہوں گى، اس كے برخلاف حائصہ اور صائمہ عورت كامعالمہ ہے تو ان سے صرف وطى حرام ہے، دوائى وطى حرام نہيں ہيں، گيوں كہ چين اور دوزہ كثير الوقوع ہيں، اگر ان ميں دوائى وطى كو بھى حرام قرار ديديا جائے تو پھر زوجين ميں سے ہرايك كوحرج لاحق ہوگا اور شريعت ميں حرج كو دوركرديا گيا ہے، لہذا حائصہ اور صائمہ كے ساتھ دوائى وطى حلال اور درست اور جائز ہيں چين اور دوزہ

# ر آن البدامير جلد في كالكي المسلمان المسلمان كالكي المسلمان كالكيان في كالمسلمان كالبيان في كالمسلمان كالبيان في كالمسلمان كالميان في كالمسلمان المسلمان الوجود اور نادر الوقوع بين ، اس ليے ان ميں وطي بھي حرام ہوگي اور دوا كي وطي پر بھي بند لگے گي۔

فَإِنْ وَطِيهَا قَبْلَ أَنْ يُكُفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَى، وَ لَا شَيْعً عَلَيْهِ غَيْرَ الْكُفَّارَةِ الْأُولَى، وَ لَا يُعَادِي حَتَّى يُكُفِّرَ لِقَوْلِهِ • الْطَلْقَ وَ لَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ))، وَ لَوْ كَانَ شَيْئً لِقَوْلِهِ • الطَّلِيْقُ إِلَى الْكُفَّارَةِ السَّغُفِرِ اللهَ وَ لَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ))، وَ لَوْ كَانَ شَيْئً الْحَلِيْقُ إِلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ترجمه: پھراگرمظاہر نے کفارہ دینے سے پہلے ہوی سے وطی کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سے اور پہلے کفارہ کے علاوہ اس پر کہ خیر ہیں واجب ہے اور کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ وطی نہ کر ہے اس لیے کہ جس شخص نے ظہار میں کفارہ دینے سے پہلے وطی کر لی تھی، اس سے آپ مُنَافِیْنِ اَ فِر مایا تھا کہ تم اللہ سے استغفار کرواور کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ وطی نہ کرنا۔ اگر (کفارہ کے علاوہ) دوسری کوئی چیز واجب ہوتی تو یقینا آپ مُنَافِیْنِ اَ سے طلاق کی نیت کی توضیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہے لہذا شوہر کواس کے لیے صریح ہے۔ اور اگر شوہر نے اس سے طلاق کی نیت کی توضیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہے لہذا شوہر کواس کے لانے کا اختیار نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿يكفّر ﴾ كفاره دينا ـ ﴿واقع ﴾ جماع كيا ـ

### تخريج

اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق باب المظاهر یجامع قبل ان یکفّر، حدیث: ۲۰٦٥.

# كفاره دينے سے بہلے جماع كرنے كاتكم:

صورت مسلّہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر خص نے کفارہ ظہاراداء کرنے سے پہلے اپی بیوی سے جماع کرلیا تو اسے چا ہیے کہ اللہ سے تو بہ واستغفار کر ہے اور جو کفارہ واجب ہے اسے جلد ازجلد اداکر دے۔ اور اس پر کفارہ اوائی کے علاوہ دوسری کوئی چیز واجب یالازم نہیں ہے، کیوں کہ سلمہ بن سخر بیاضی نامی ایک صحافی نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے جماع کرلیا تھا اس کے بعد نبی اگر م مُنافِقَاتِ کے دربار اقد س میں صاضر ہو کر اپنا بیہ واقعہ سنایا تھا جس پر آ پ منافِقاتِ نے انھیں استغفار کرنے کا اور کفارہ اولی اور استغفار کرنے کا وربارہ وطی نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس صدیث سے ہمارا استدلال بایں معنی ہے کہ اگر ایسے شخص پر کفارہ اولی اور استغفار کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب ہوتی تو یقینا آ پ منافِقاتِ است کی دلیل ہے کہ اس شخص پر استغفار اور کفارہ اولی کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہے۔

قال و هذا النع: فرماتے ہیں کہ أنتِ علی كظهر أمِي كا جمد ظهار كے ليے صرح ہے، اس ليے اس جملے سے صرف ظهار واقع ہوگا اور اگر كوئی شخص اس سے طلاق كى نيت كرتا ہے تو اس كى نيت درست اور معترنہيں ہوگى ، كيوں كه اس لفظ سے طلاق كومراد لينا

# ر آئ البدایہ جلدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منوخ ہوچکا ہے اور شریعت میں منوخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ كَفَحِذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ، لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيْهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَ هَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُو لَا يَجُوْزُ النَّظُرُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: اور اگر شوہر نے یوں کہا تو مجھ پرمیری مال کے پیٹ کی طرح ہے یا اس کی ران کی طرح ہے یا اس کی شرم گاہ کی طرح ہے تو وہ ظہار کرنے والا ہے، اس لیے کہ محللہ عورت کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے ہی کا نام ظہار ہے اور بیمعنی ہر اس عضو میں متحقق ہوجا تا ہے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

-﴿ بطن ﴾ پیٹ۔ ﴿ فخذ ﴾ ران۔ ﴿ فوج ﴾ شرم گاہ۔ ﴿ مظاهر ﴾ ظهار كرنے والا۔ ﴿ محللة ﴾ حلال كي ہوئي عورت.

# ظهار كمشه بداعضائ جسماني:

صورت مسلمتو بالکل واضح ہے کہ ظہار کا تحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی تحظهر أمِي کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تحلاء ورت مسلمتو بالک واضح ہے کہ ظہار کا تحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی مطرف و کھنا محرم کے لیے درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے أنتِ علی محبطن أمِی أو كفخذ أمِی أو كفوج أمِی كہا تو ان تمام صورتوں میں وہ ظہار كرنے والا ہوجائے گا، كول كماس كے ليے محرمہ كم ان اعضاء كود كھنا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِنْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَجِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّأْ بِيْدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلُ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لِلَّانَّهُنَّ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُؤَبَّدِ كَالْاَمِّ.

ترجمل: ایسے ہی اگر شوہرنے اپنی ہوی کواپنی محارم میں سے کی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جسے (شہوت کے ساتھ) دیکھنااس کے لیے دائمی طور پرحرام ہے جیسے اپنی بہن یا بھو پھی یا اپنی رضاعی ماں (کے ساتھ تشبیہ دینا) کیوں کہ بیٹورٹیں دائمی تحریم میں ماں کی طرح ہیں۔

### محرمات سے تشبید دیا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کا تحقق صرف مال کے ساتھ تشبید سے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہراس عورت کے ساتھ ہوی کو تشبیہ دینے سے ظہار تحقق ہوجائے گا جن کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا شو ہر کے لیے حرام ہے مثلاً خالہ، بہن، بھو پھی اور رضا گی مال و نیم و ہیں کہ ان کی طرف شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، اس لیے اگر ان میں سے سی عورت کے ساتھ بیوی کو تشبید دی گئی تو ظہار محقق ہوجائے گا۔

وَ كَالْلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ نِصْفُكِ أَوْ نُلُثُكِ لِلْآنَّةُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، وَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّى كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ.

ترجمه: اورایسے بی اگر شوہر نے کہا کہ تیرا سرمجھ پرمیری ماں کی پشت کے مانندہے یا تیری شرمگاہ یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا نصف بدن یا تیرا تیرا تہائی بدن، اس لیے کہ ان اعضاء سے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تھم (پہلے) جزء شائع میں ثابت ہوتا ہے پھر متعدی ہوتا ہے جسیا کہ ہم نے طلاق میں اسے بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ واس ﴾ سر - ﴿ ظهر ﴾ كمر، پشت - ﴿ فوج ﴾ شرمگاه - ﴿ وجه ﴾ چيره - ﴿ وقبة ﴾ كرون -

### بوی کے کسی ایک جز وکوتشبیہ دینا:

فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی یوی سے یوں کہا کہ راسكِ علی کظھر أمی یا یوں کہا فرجك علی کظھر أمی یا یوں کہار قبتكِ علی کظھر أمی یا یوں کہان اللہ اللہ علی کظھر أمی یا یوں کہار فابت اور حقق ہوجائے گا، اس لیے کہ فدکورہ تمام اعضاء میں سے ہر عضو کے ذریعے عورت کے بورے جھے اور اس کے جمع وجة کو تعبیر کیا جاتا ہے اور حکم پہلے جزء شائع میں ثابت ہوگا اس کے بعد بورے بدن میں سرایت کرجائے گا، البذا ان میں سے کسی عضو کے ساتھ تشبید دینا ہے اور محللہ عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تشبید دینے سے ظہار ثابت ہوجاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَى مِثُلُ أَمِّى أَوْ كَامِّى يَرْجَعُ إِلَى نِيَّتِهِ لِيَنْكَشِفَ حُكْمُهُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظّهَارَ فَهُو ظِهَارٌ لِلْآنَّهُ تَشْبِينَهُ بِجَمِيْعِهَا وَ فِيهِ تَشْبِينَهُ بِالْعَصْوِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَاثِنْ لِآنَةٌ تَشْبِينَهُ بِالْأَمِّ فِي بِالْعُضُو لَكِنَّةٌ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَاثِنْ لِآنَةٌ تَشْبِيهُ بِالْأَمِّ فِي الْكُرْمَةِ فَكَأْنَةٌ فَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَ نَوَى الطَّلَاقَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ، بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي الْكُرْمَةِ فَكَأْنَةً فَلَيْسَ، بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي الْكُورَامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالِثُهُ مِنْ الْكَوْرَامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالِثُهُ فَي اللهُ عَلَيْهِمَا لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُرَامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالِثُهُ مِنْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُرَامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَلِيْقُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا لَاهُ عَلَيْهِمَا لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُورَامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمِ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَى النَّهُ مِنْ النَّالُونَ الثَّالِ الْعَلْمُ اللهُ وَ إِنْ عَنَى بِهِ التَحْرِيْمَ لَا غَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو إِيْلَاقًا وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْخَلْمَ النَّالِي وَ إِنْ عَنَى بِهِ السَّاسُلِيمُ لِيَحْوَلُ الثَّالِيَ لَا اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيْفِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تر جملے: اور اگر شوہر نے کہا تو مجھ پر میری مال کے مثل ہے یا میری مال کی طرح ہے تو اس کی نبیت کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ اس کا حکم ظاہر ہوجائے چنانچیا گر اس نے کہا کہ میں نے کرامت کا ارادہ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوگا ، کیول کہ تشبیہ کے ذریعہ اکرام کرنا گفتگو میں رائج ہے۔اوراگر اس نے کہا میں نے ظہار مراد لیا ہے تو وہ ظہار ہوگا کیول کہ بیٹورت کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینا ہے اور اس میں عضو کے ساتھ بھی تشبیہ موجود ہے لیکن چوں کہ وہ صرتی نہیں ہے اس لیے نیت کی ضرورت بڑے گی۔ اور اگر شوہر نے انت نے کہا کہ میں نے طلاق مراد لیا ہے تو وہ طلاق بائن ہوگئ ، اس لیے کہ بیحرمت میں مال کے ساتھ تشبیہ ہے تو گویا کہ شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کی ۔ اور اگر اس کی کوئی نیت تھی تو حضرات شیخین کے یہاں یہ بچھ بھی نہیں ہے کیول کہ اسے کرامت برحمول کرنے کا احتمال ہے ، امام محمد والشیخیة فرماتے ہیں کہ بیظہار ہوگا کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہوتا کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہے تو پورے بدن کے ساتھ تشبیہ دینا بدرجہ اولی ظہار ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اس سے صرف تحریم مراد کی ہے تو امام ابو یوسف والشین کے یہاں فہار ہوگا تا کہ اس کے ذریعہ ادنی حرمت ثابت ہو۔ اور امام محمد والشین کے یہاں ظہار ہوگا کیوں کہ کاف تشبیہ ظہار ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

### اللغاث:

﴿ يرجع ﴾ رجوع كيا جائے گا۔ ﴿ ينكشف ﴾ واضح بو۔ ﴿ كو امة ﴾ عزت و احر ام۔ ﴿ تكويم ﴾ عزت وينا۔ ﴿ فاش ﴾ عام ہے۔ ﴿ يفتقر ﴾ محتاج بوگا۔

# " توجه پرمیری مال کی طرح ہے" کہنے کا تھم:

اس عبارت میں شوہر کے دوجملوں کے متعلق اس کی نیت اور اس کے اراد ہے پر کئی ایسے مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو تر تیب

کے ساتھ آپ کے ساسے آئیں گے، سب سے پہلے ان دونوں جملوں پر نظر ڈالیے (۱) شوہر نے اپنی بیوی سے کہا أنتِ علی مشل
اُمی (۲) یا یوں کہا أنتِ علی کامی تو ان دونوں صور توں میں سب سے پہلے اس کی نیت دریافت کی جائے گی اور نیت کے مطابق
ہی فیصلہ کیا جائے گا (۱) چناں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ جس طرح میری ماں میر ہزد یک قابل تعظیم ہے ای طرح تو بھی میر سے
نزد یک قابل تکریم ہے اور میں نے اگرام واحر ام کی خاطر بیت شید دی ہے، تو اب تھم شری سے کہ اس کی بینست معتبر ہوگی اور اس
کے کلام کو تکریم پرمجمول کیا جائے گا کیوں کہ اس کے کلام میں اس بات کا احتمال ہے، اس لیے کہ عرف عام اور کلام الناس میں اس
طرح کے کلام سے اگرام کومرادلیا جاتا ہے۔

(۲) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کا ارادہ کیا ہے تو اس کا بیارادہ بھی معتبر ہوگا اور ظہار کا تحقق ہوجائے گا،
کیوں کہ محللہ کومحرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ظہار ہے اور وہ تشبیہ یہاں موجود ہے کیوں کہ آنت علی کامی میں پوری ماں
کے ساتھ تشبیہ موجود ہے اور دوسرے جملے یعنی مثل آمی میں بھی ام کے کے ساتھ تشبیہ ہے اور جب عضو کی تشبیہ سے ظہار تحقق ہوجا تا
ہے تو اعضاء کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینے سے بدرجہ اولی ظہار محقق ہوگا، گرچوں کہ آنت علی اور کامی تشبیہات صریح نہیں
ہیں اس لیے ان میں نیت دیکھی جائے گی اور نیت ہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

( ٣٠) اگر شوہر بيكہتا ہے كہ ميں نے اس كلام سے طلاق كى نيت كى ہے تو بينت بھى درست ہے اور بيوى پر طلاق بائن واقع ہوگى، كيوں كہ بيكلام حرمت ميں مال كے ساتھ تشبيہ دينے كا بھى احمال ركھتا ہے، لہذا بيا ہے گويا شوہر نے أنت على حوام كأمى أو معل أميى كہا اور أنتِ على حوام سے اگر شوہر طلاق كى نيت كرتا ہے تو كنا بيہونے كى وجہ سے اس سے طلاق بائن واقع ہوگى۔

# ر آن البداية جلد ١١١ ١١٥ من المستخطر ١١١ المحتمل المام طلاق كابيان

(٣) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے یوں ہی کہد دیا تھا اور اس کلام سے میری کوئی خاص نیت نہیں تھی تو اس صورت میں حضرات شیخین میک گوئی خاص نیت نہیں تھی تو اس صورت میں حضرات شیخین میکنا ہے کہاں بیکلام لغوہ وگا اور اسے کسی جی چیز پرمحمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں کرامت کا بھی احتمال ہے اور طلاق وظہار کا بھی کا احتمال ہے، اس لیے مرقے کے بغیر کسی مصداق پرمحمول نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد والتعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیکلام ظہار ہوگا، کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشید دینا ظہار ہوگا، اس لیے نیت کے بغیر ان صورتوں میں ظہار ثابت ہوگا۔

(۵) اورا گرشوہر نے ان جملوں سے تحریم یعنی ہوی کواپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کیا ہوتو بھی امام محمد برایشکائے کے بہاں یہ ظہار کہ مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اور اونی ہوگا جب کہ امام ابو یوسف برایشکائے کے بہاں اس صورت میں ایلاء ہوگا، کیوں کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اور اونی ہے ، اس لیے کہ وہ حرمت چار ماہ بعد ثابت ہوتی ہے ، بدون کفارہ وطی کے ذریعے اسے ختم کیا جاسکتا ہے اور ایلاء مباح اور جائز ہے ، اس لیے ان حوالوں سے اس کی حرمت حرمت ظہار سے اخف ہور فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یعندار أهون المشویوں یعنی جب کسی مسئلے میں دو شرجع ہوں تو ان میں سے اخف کو اختیار کیا جائے گا۔

امام محمد رالیشیلا کی دلیل میہ ہے کہ ان دونوں جملوں میں حرف تشبیہ (مثل) ادر کاف تشبیہ موجود ہے اور حروف تشبیہ ظہار کے ساتھ مخصوص ہیں ،اس لیے اس صورت میں بھی شوہر کے قول کوظہار ہی رمحمول کریں گے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّيْ وَ نَوَى ظِهَارًا أَوْطَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيْهِ، وَالطَّلَاقَ لِمَكَانِ التَّحْرِيْمِ، وَالتَّشْبِيْهُ تَاكِيْدٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِيْلَاءٌ، وَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَّلِمَّانِهُ ظِهَارٌ، وَ الْوِجْهَانِ بَيَّنَّاهُمَا.

### "انت على حرام كأمى" كاحم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ شوہر کے قول انتِ علی حوام کامی میں طلاق کا بھی اختال ہے اورظہار کا بھی اختال ہے چنا نچہ جس چیز کی وہ نیت کرے گا وہ متعین ہوجائے گی، اس کلام میں ظہار کا اختال تو اس لیے ہے کہ اس میں کاف تشیہ موجود ہے جوظہار کے لیے خاص ہے اور طلاق کا اختال اس طور پر ہے کہ انت علی حوام الفاظ کنا یہ میں سے ہے اور الفاظ کنا یہ سے طلاق بائن واقع ہوگی اور انت علی بائن واقع ہوگی اور انت علی حوام کے بعد کامی میں جوتشیہ ہے وہ اس تحریم کی تاکید ہوگی۔

# ر أن البداية جلد ١١٥ كر ١١٥ المراكز ١١١ كر ١١٥ المراكز ١١١ كر ١١٥ كر

و إن لم الخ: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی کوئی نیت نہ ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف ریاتی کے یہاں اس سے ایلاء مراد ہوگا لأنه ادنیٰ و أخف من الظهار ، اور امام محمد ریاتی کی یہاں ظہار ہی ہوگا لأن کاف التشبیه تنختص بالظهار کما مر

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ نَوْى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيْلاًءً لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَايَّةِ، وَ قَالَ هُوَ عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَا الْكَايَّةِ إِذَا نَوَى قَالَا هُوَ عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَا اللَّهَ إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَ عَلْى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِلْكَاقَانِهِ إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْكَانَةِ يَكُونَانِ جَمِيْعًا، وَ قَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ، وَ لِلَّهِ مِي حَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لِشَامًا إِلَيْهِ .

تروج ملی : اوراگر شوہر نے کہا کہ میری مال کی پشت کی طرح تو مجھ پرحرام ہے اوراس سے طلاق یا ایلاء کی نیت کی تو امام اعظم ولٹے کیا کے یہال صرف ظہار ہوگا، حفرات صاحبین فر ماتے ہیں کہ وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ ترح میم (ان میں سے) ہر چیز کا احتمال رکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن امام محمد ولٹے کیڈ کے یہال جب شوہر نے طلاق کی نیت کی تو ظہار نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف ولٹے کا کی دلیل ہے ہے کہ یہ ابو یوسف ولٹے کیا ترونوں ہوگا۔ اور بیا پی جگہ معلوم ہو چکا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف ولٹے کیا کی دلیل ہے ہے کہ یہ کلام ظہار کے لیے صریح ہے لہٰذا اس کے علاوہ کا احتمال نہیں رکھے گا۔ بھروہ محکم بھی ہے اس لیے تحریم کوظہار کی طرف بھیر دیا جائے گا۔

#### چندالفاظ ظمار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بیوی سے أنتِ علی حرام كظهر أمِي كہا اوراس سے طلاق كى يا ايلاء كى نيت كياتو امام اعظم ولا تي ايل نه تو طلاق ہوگى اور نه ہى ايلاء ہوگا بلكہ ظہار ہوگا۔ اور حضرات صاحبينٌ فرماتے ہيں كہ شوہر جس چيزكى نيت كرے گا وہى واقع ہوگى خواہ وہ طلاق ہويا ايلاء ، كيوں كہ شوہركا به كلام طلاق اور ايلاء دونوں كا احتمال ركھتا ہے ، لہذا جس چيز پر اس كى نيت كا شھبد كے گا وہى متعين ہوجائے گى۔

غیر أن النج: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس جملے سے شوہر نے طلاق کی نیت کر لی تو پھرامام محمد والیٹھائے کے یہاں اس سے ظہار نہیں ہوگا جب کہ امام ابو یوسف والیٹھائے کے یہاں طلاق بھی ہوگا اور ظہار بھی ہوگا۔صاحب ہدایہ والیٹھائے نے تو ان حضرات کی دلیلین نہیں ذکر کیس لیکن صاحب عنایہ والیٹھائے نے دونوں کی دلیلیں بیان کی ہیں چنا نچہ امام محمد والیٹھائے کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کر لی تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگئی، لہذا اب محظھ اممی سے ظہار کا شوت نہیں ہوگا، کیوں کہ بیونت کے بعد ظہار سے علقہ موتا ہے۔

امام ابو یوسف پرلٹیمیڈ کی دلیل ہد بیان کی ہے کہ طلاق تو آنت علیّ حرام سے واقع ہوگی اور ظہار کظہر آتی سے واقع جوگا ، کیوں کہ یہ جملہ ظہار کے لیے صریح سے لہذااس کے لیے ظاہر سے انجراف کی گنجائش نہیں ہوگی۔

و لابی حنیفة النے: امام صاحب را الله الله علی کرنه طلاق نه ایلاء اس جملے سے صرف اور صرف ظہار واقع ہوگا کیوں کہ یہ جملہ ظہار کے لیے صرح ہے اور صرح کے آگے نیت کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہوتی اور کلام میں آخری جملے کا اعتبار ہوتا ہے اور

معنی ومفره مکومتعین کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اور یہاں متعلم بعنی شوہر کے آخری جملے سے ظہار کی صراحت اور وضاحت ہور ہی ہے ، اس لیے اسے ظہار ہی پرمحمول کریں گے اور طلاق وغیرہ کو کنارے لگادیں گے۔ نیز کظھو اُمی ظہار ہی پرمحمول کریں گے اور طلاق وغیرہ کو کنارے لگادیں گے۔ نیز کظھو اُمی ظہار کے لیے محکم ہے اور اُنت علی حرام محمل ہے کیوں کہ اس میں طلاق اور ایلاء کا بھی احمال ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ممل کو محکم کی طرف پھیرا جائے گا اور صرف ظہار کو اُقع کیا جائے گا۔

واقع کیا جائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾، وَ لِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْآمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوْحَةِ، وَ لِأَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ، عَن الطَّلَاقِ، وَ لَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوْكَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ظہار صرف بیوی ہے تقق ہوتا ہے تی کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا تو وہ ظہار کرنے والانہیں ہوگا ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من نسانھم فرمایا ہے۔اوراس لیے بھی باندی میں حلت تابع ہے،اس لیے اس کو منکوحہ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔اوراس لیے بھی کہ ظہار طلاق سے منقول ہے اور مملوکہ کے حق میں طلاق نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿أَمَّةُ أَمُّهُ بِالْدِي \_

### ظہار صرف ہوی سے ہی ہوتا ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کا تھی اور تعلق صرف منکوحہ عورتوں ہے ہے اور منکوحہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے ظہار متحق نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگرکوئی شخص اپنی باندی سے ظہار کر لے تو اسے مظاہر نہیں کہیں گے ظہار کے منکوحہ بیویوں کے ساتھ خاص ہونے کی ٹی دلیلی ہیں (۱) پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ظہار کو بیان کرتے ہوئے والمذین یظاہرون من نسانہم میں نسانہ مالی والمنا کیا ہے اور نساء اگر چہ منکوحہ اور مملوکہ سب کو عام ہے گریہاں سیاق وسباق سے اس کا منکوحہ عورتوں کے لیے ہونا متعین ہواراس سے صرف انسان کی اپنی منکوحہ بیویاں مراد ہیں، معلوم ہوا کہ غیر منکوحہ عورتوں سے ظہار ہیں ہوسکتا۔

(۲) دوسری دلیل میہ ہے کہ باندی کی حلت فرج مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ ملک یمین مقصود ہے جب کہ منکوحہ عورت میں حلت فرج ہی مقصود بالذات کو مقصود بالذات کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

(٣) تیسری دلیل یہ ہے کہ ظہار طلاق سے منقول ہے بایں معنیٰ کہ زمانۂ جابلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا اور چوں کہ مملوکہ باندی کے حق میں طلاق نہیں ہے،اس لیے جو چیز طلاق سے منقول ہے یعنی ظہار وہ بھی مملوکہ کے حق میں نہیں ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَجَازَتِ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌّ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ وَقُتَ التَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوْقِهِ حَتَّى يَتَوَقَّفَ، بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الْمُشْتَرِيُ مِنَ الْغَاصِبِ. لِلْآنَهُ مِنْ حُقُوْقِ الْمِلْكِ. ر آن البداية جلد ١١٥ كر ١١٥ المالية جلد ١١٥ كر ١١٥ المالية على المالية المالية

ترجمه: پھراگر کسی عورت ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھراس سے ظہار کرلیا اس کے بعداس نے نکاح کی اجازت دی تو ظہار باطل ہے، کیوں کہ پیخف بوقت تصرف تثبیہ میں سچا ہے، للہذا یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اور ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ موقوف رہے۔ اس کے برخلاف غاصب سے خرید نے والے کا آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ آزاد کرنا حقوق ملک میں ہے ہے۔

### اللغاث:

﴿ يتوقف ﴾ موقوف بونا \_ ﴿ إعتاق ﴾ آ زادكرنا \_

### ظباري ايك خاص صورت:

مسکدیہ ہے کہ آگر کسی شخص نے ایک عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اورعورت کی اجازت سے پہلے ہی اس نے اس سے ظہار کرلیا پھراس عورت نے نکاح کی اجازت دیدی تو نکاح درست ہوگا اور ظہار باطل ہوگا، کیوں کہ ظہار نام ہے محللہ عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تثبیہ دینے کا اورصورت مسکد میں عورت کی اجازت سے پہلے چوں کہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے اس لیے وہ عورت اس کے لیے حرام تھی اور اجازت ہی سے پہلے اس شخص نے ظہار کیا ہے، اس لیے بی محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا ور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا ور محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا ور محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا ور اپنی تشبیہ میں سے ہوئی کا ، لیکن عدم نکاح کی وجہ سے بوقب تھرف ( کلمات ظہار کی ادا کیگی کے وقت ) نہ کورہ شخص اپنی بات اور اپنی تثبیہ میں سے بات سے سے سے محرمن القول نہیں ہوگی اور وہ شخص مظاہر نہیں کہلائے گا۔

والظهار لیس بحق المخ: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ظہار کو باطل قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا ، بلکہ اسے موقوف کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ظہار موقوف ہے ملک نکاح موقوف ہے عورت کی اجازت پر موقوف ہے اور اسے باطل نہیں کیا گیا ہے اس طرح ظہار کو بھی عورت کی اجازت پر موقوف مانا جائے اور اسے یکسر باطل نہ قرار دیا جائے ، جیسے اگر کسی شخص نے غاصب سے کوئی غلام خرید کر اسے آزاد کر دیا تو یہ بچ کی طرح آزاد کرنا بھی مغصوب منہ یعنی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا ، اس طرح صورت مسئلہ میں جس طرح نکاح عورت کی اجازت پر موقوف کرنا جائے۔

صاحب ہدائی آی کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح امر مشروع ہے جب کہ ظہار ممنوع اور امر غیر مشروع ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ امر غیر مشروع کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوسکتا ای لیے ہم کہتے ہیں کہ ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ نکاح کی طرح وہ عورت کی اجازت پر موقوف رہے۔ اس کے برخلاف مشتری من الغاصب کے اعماق کا معاملہ ہوتا وہ بچ و شراء کی طرح مفصوب منہ کی اجازت پر موقوف ہوگا ، کیوں کہ آزاد کرنا ملک کے حقوق اور لوازم میں سے ہے۔ اور اعماق سے مشتری کی ملک تام اور مکمل ہوگا ، اس لیے جس طرح اس کی ملک مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا ای طرح اس کا اعماق بھی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اس تو قف کو نکاح اور ظہار والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَ مَنُ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ أَضَافَ الظِّهَارَ إِلَيْهِنَّ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ، وَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَفْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْكَفَّارَةُ لُإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ أَفْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْكَفَّارَةُ لُإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ الْمُسْمِ وَلَمْ يَتَعَدُّدُ ذِكُو الْإِسْمِ. فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا، بِخِلَافِ الْإِيْلَاءِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْإِسْمِ وَلَمْ يَتَعَدَّدُ ذِكُو الْإِسْمِ.

ترجمہ : اور جس شخص نے اپنی بیویوں سے کہاتم سب مجھ پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہوتو وہ ان سب سے ظہار کرنے والا ہوگا،

اس لیے کہ اس نے ان سب کی طرف ظہار کومنسوب کیا ہے لہٰذا بیابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے طلاق کومنسوب کیا۔ اور اس پر ہرایک کے
لیے ایک ایک کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ حرمت ہرایک کے حق میں ثابت ہوچکی ہے اور کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے لہٰذا
حرمت کے متعدد ہونے سے کفارہ بھی متعدد ہوگا۔ برخلاف ان سے ایلاء کرنے کے ایلاء میں کفارہ اللہ تعالی کے نام کی
حفاظت کے لیے ہے اور اللہ کے نام کا تذکرہ متعدد نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿انهاء ﴾ ختم كرنا ـ ﴿ يتعدد ﴾ متعدد موكا ، زياد وتعداد ميس موكا ـ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت كرنا ، بجانا ـ

### سب ہو ہوں سے بیک وقت ظہار کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف کے پاس چار ہویاں ہوں اور اس نے یہ جملہ کہدیا ہو انتن علی تحظھ اُمی تو وہ ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جائے گا، کیوں کہ اس نے ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہٰذایہ ایسا ہے گویا اس نے ان سب کی طرف طلاق کو منسوب کرکے اُنتن طو اِلق کہا ہو، چنانچہ ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا کیگی۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ سب پرظہار بھی واقع ہوجائے گا۔

وعلید لکل واحد النے: فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام بیویوں پر ظہار واقع ہوگا ای طرح اس مخف پر ہرایک کی طرف ہے الگ الگ کفارہ بھی واجب ہوگا ، کیوں کہ ظہار کی وجہہے ہر بیوی کے حق میں حرمت ثابت ہو چکی ہے اوراس حرمت کا اختتام کفارہ کے ذریعے ہوگا ، اس لیے یہ بات لازم ہوگی کہ ہر ہر بیوی کی طرف سے اس شخص پر متعدد کفارے واجب ہوں تا کہ ہرایک بیوی اس کے لیے حلال ہوجائے۔

بخلاف الإیلاء النے: فرماتے ہیں کہ ظہار کے بالقابل اگر کوئی شخص اپنی کئی ہویوں سے بیک وقت ایلاء کرلے تو اس کے ازالہ کے لیے صرف ایک ہی نفارہ واجب ہے اور ہر ہر ہوی کی طرف سے علیحد ہ علیحد ہ کفارہ کیمین ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ایلاء میں کفارہ اس لیے واجب ہوتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت اور تعظیم کو باقی رکھا جائے اور ایلاء کرنے میں صرف ایک ہی مرتبہ اللہ کے نام کو باقی رکھا جائے اور ایلاء کرنے میں صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ ایک ہی مرتبہ اللہ کا مرتبہ اللہ کے از الے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کے متعدد مرتبہ ہیں لیا گیا ہے اس لیے اس کے از الے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کے متعدد۔ فقط واللّٰہ اعلم و علمه .





# فضل في الْكُفّارَةِ فصل احكام كفاره كے بيان ميں ہے

قَالَ وَ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِنْقُ رَفْبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِلنَّصِ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ الْكُفَّارَةَ عَلَى هٰذَا التَّرْتِيْبِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ ظہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے،لیکن اگر مظاہر غلام نہ پائے تو لگا تاردہ ماہ تک روزے رکھے،لیکن اگر اس پر بھی قادر نہ ہوتو سائھ مسکینوں کو کھان کھلائے،اس نص کی وجہ سے جواس سلسلے میں وارد ہوئی ہے،اس لیے کہ بینص ترتیب کے مطابق کفارہ کا فائدہ دے رہی ہے۔

### اللغاث:

﴿عتق﴾ آزادكرنا ﴿متتابعين﴾ پدر پ، بلاوقف

#### كفارة ظهار:

اس عبارت میں مظاہر برکفارے کی تشریح اوراس کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مظاہر کے لیے اے ون

AONE

ارمظاہ ضعیف اور کمز ورہواور روز ہے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اب آخری درجہ یہ ہے کہ وہ سائیں کو کھانا کھلائے ۔ صاحب بدایہ فریاتے ہیں کہ ندکورہ تھم ما کین کو کھانا کھلائے ۔ صاحب بدایہ فریاتے ہیں کہ ندکورہ تھم اور ترتیب کوئی من مانی نہیں ہے بلکہ نص قرآنی ہے ہم آبک اور مر بوط ہے چنانچہ مورہ مجاولہ میں ہے فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا۔ پھرآگے ہے فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا الن ای نفس ہے کفارہ ظہار کا تھم ثابت ہودر چوں کہ اس میں فإن لم فإن لم ہے ور سے ایک ایک سے تربیب ٹابت ہوگئی۔

میستطع فاطعام ستین مسکینا الن ای تیب کے لیے آتا ہے اس لیے اس سے تربیب ٹابت ہوگئی۔

قَالَ وَ كُلُّ ذَٰلِكَ قَبُلَ الْهَمَسِيُسِ وَ هَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ، وَ كَذَا فِي الْإِطْعَامِ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ مَنْهِيَّةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِهَا عَلَى الْوَطْيِ لِيَكُونَ الْوَطْيُ حَلَالًا.

توجیل : فرماتے ہیں کہ ہر چیز وطی کرنے سے پہلے ہاور بی کلم آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ اس پرنص کی وضاحت ہے۔ اور کھانا کھلانے میں یہی تھم ہے، کیوں کہ ظہار کا کفارہ حرمت کوشتم کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو وطی پر مقدم کرنا ضروری ہے تا کہ وطی صلال ہوجائے۔

### اللغات:

﴿مسيس ﴾ جماع كرنا\_ ﴿اعتاق ﴾ آزادكرنا\_ ﴿اطعام ﴾ كمانا كلانا\_

# ظماریس کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کے کفارے میں ہر کفارے کا وطی سے پہلے ہونا ضروری ہے خواہ وہ کفارہ اعماق ہو یا صوم ہو یا اطعام ہو، رہا مسئلہ اعماق اورصوم کا تو ان کے وطی سے پہلے ہونے کی صراحت خودنص قر آنی من قبل أن يتماسا ميں موجود ہے اور اطعام کے ساتھ اگر چہ یہ قیدنہیں ہے گر چول کہ کفارہ سے حرمت ظہار ختم ہوتی ہے اس لیے اس کو وطی پر مقدم کرنا اور اس سے پہلے اداء کرنا ضروری ہے تا کہ وطی حلال اور جائز واقع ہو۔

قَالَ وَ تَجْزِيُ بِالْعِتْقِ الرَّقِبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُرُ وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ، لِأَنَّ اسْمَ الرَّقَبَةِ يُطْلَقُ عَلَى قَالَ وَجُهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِنُّمَا فِي الْكَافِرَةِ وَ هَوْلَاءِ، إِذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الذَّاتِ الْمَرْقُوفِ الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِنُهُ الْمَنْفُوصُ عَلَيْهِ اِعْتَاقُ يَقُولُ الْمَنْفُوصُ عَلَيْهِ اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَ قَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ النَّمَكُنُ مِنَ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ الْحِيَارِهِ. الرَّقَبَةِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَ قَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ النَّمَكُنُ مِنَ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ الْحِيَارِهِ.

ترجیله: اور عن میں کافر مسلمان نرمادہ، چھوٹا اور ہڑا ہر طرح کا رقبہ کائی ہے، کیوں کہ ان سب پر لفظ رقبہ کا اطلاق ہوتا ہے، کیوں کہ رقبہ اس کا نام ہے جو ہر طرح سے غلام اور مملوک ہو۔ امام شافعی رکتے ہیں کہ افرہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کا حق ہے اس لیے اسے اللہ کے دشمن کی طرف صرف کرنا جا کزنہیں ہے، جیسے زکو ہ ۔ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر نص وارد ہوئی ہے وہ رقبہ آزاد کرنا ہے اور کا فر کے اعتاق ہے بھی عنق محق ہوگا اور کفارہ وینے سے معتق کا ارادہ اللہ کی اطاعت پر قدرت دینا ہے۔ پھر معصیت سے متصل ہونے کواس کی بداختیاری کی طرف نتقل کیا جائے گا۔

### اللغات:

پتجزی به کافی ہوگا۔ ﴿مرفوق ﴾ غلام۔ ﴿صوف ﴾خرج کرتا، پھیرنا۔ ﴿عدو ﴾ رشمن۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت دینا۔ ۵ مقارنة ۵ ساتھ ملا ہوا ہونا۔

# كفارے ميں جائز غلام كى تفصيل:

صورت مسئد سے کہ کفارۂ ظہار میں جواعمّاق کا حکم ندکور ہے وہ ہرطرح کے رقبے کوشائل ہے اور اس میں مسلمان ہونے یا

ندکراور بڑا ہونے کی کوئی قید یا تخصیص نہیں ہے اور کافر ، مونث اور چھوٹا رقبہ آزاد کرنے ہے بھی ہمارے یہاں اعماق محقق ہوجائے گا اور کفارہ بھی ادا ہوجائے گا، کیوں کدرقبہ اس چیز کا نام ہے جو ہر طرح سے مرقوق اور مملوک ہواور بیصفت جس طرح رقبہ مطلق ہاس موجود ہے اس طرح رقبہ کا فرہ اور رقبہ صغیرہ میں بھی موجود ہے اور چوں کہ نص قر آنی فت صوید رقبہ میں لفظ رقبہ مطلق ہاس میں موجود ہے اس طرح کارقبہ اس میں شامل وداخل ہے۔ صاحب کتاب نے و نصن نقول سے اس کو بیان کیا ہے کہرقبہ صغیرہ اور اٹنی میں تو امام شافعی والتی ہی سے اس کی معتبر نہیں اور رقبہ کا فرہ کے اعماق اور کفارہ کے معتبر نہیں مانے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو ہا اللہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو ہا اللہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو ہا اللہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نتقل کرنا درست نہیں ہے۔

وقصدہ النج: یہاں سے امام شافعی والنی کی دلیل الکفارۃ حق الله تعالیٰ کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کفارہ دینے سے متعلق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رقبہ مولی کی خدمت سے جھٹکارا پاکراللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قادر ہوجائے اور بہت ممکن ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں زم گوشہ پیدا ہواور وہ مشرف بداسلام ہوجائے۔ کین اگر پھر بھی وہ مشرف بداسلام نہیں ہوتا تو بداس کے بدا عقاد اور بدخیال ہونے کی علامت ہے۔

ترجمه : اوراندهااوردونوں ہاتھ اوردونوں پیرکٹا ہوارقبہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ منفعت کی جنس نوت ہے اور وہ بینائی ہے یا پکڑنا یا چلنا ہے حالاں کہ جنس منفعت کا فوت ہونا ادائے کفارہ سے مانع ہے، لیکن اگر منفعت میں خلل ہوتو وہ مانع نہیں ہے یہاں تک کہ کا نا یا الگ الگ طرف سے ایک ہاتھ اورا یک پیرکٹا ہوا رقبہ جائز ہے، اس لیے کہ جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ مختل ہوئی ہے۔ برخلاف اس کے جب ایک ہاتھ اورا یک پیردونوں ایک ہی طرف سے کئے ہوئے ہوں، چنا نچے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ چلنے کہ جائز نہ ہو کی جنس منفعت فوت ہوگئ ہے، کیوں کہ اس کے لیے چلنا دشوار ہے۔ اور بہرہ غلام آزاد کرنا جائز ہے جب کہ قیاس یہ ہے کہ جائز نہ ہو اور کہی نوادر کی روایت ہے، اس لیے کہ جنس منفعت فوت ہے، لیکن ہم نے استحسانا اسے جائز قرار دیا ہے، کیوں کہ اصل منفعت باتی ہے، اس لیے جب گئی تو وہ یقینا س لے گا یہاں تک کہ اگروہ اس حال میں ہو کہ بالکل نہ سنتا ہو با یں طور کہ وہ ہواور گونگا بھی ہوتو اس کوآزاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

#### للغاث:

﴿عمیاء﴾ نابینا۔ ﴿بصر ﴾ دیکھنا۔ ﴿بطش ﴾ گرفت، بکڑنا۔ ﴿مشی ﴾ چلنا۔ ﴿اختلّت ﴾ خراب ہوگئ۔خلل زدہ ہوگئ۔ ﴿عوراء ﴾ بکے چثم گل،کانا۔ ﴿اصم ﴾ بہرا۔ ﴿صیح ﴾ چیخاجائے۔ ﴿اخرس ﴾ گونگا۔

### کفارے میں اوا کیکی کے لیے تاکافی غلام کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفار ہ ظہار میں اندھے رقبہ کوآزاد کرنا جائز نہیں ہے، ای طرح دونوں ہاتھ یا دونوں پیر کئے ہوئے رقبہ کوآزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان رقبات میں منفعت کی جنس یعنی دیکھنا اور پکڑنا یا چانا فوت ہے اور جنس منفعت سے فوت ہونے والا رقبہ ہلاک شدہ رقبہ کوآزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے جنس منفعت سے فوت شدہ رقبہ کوآزاد کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

اُما إذا النع: اس کاحاصل بیہ کہ اگر جنس منفعت بکسر فوت نہ ہو بلکہ منفعت میں خلل واقع ہوجائے تو ایسے رقبہ کو آزاد کرنا صحیح ہے اور منفعت کا اختلال مانع جواز نہیں ہے ، اسی لیے کانے اور ایک ہاتھ اور اس کے دوسری طرف والا پیرکٹا ہوار قبہ آزاد کرنا جائز ہے، کیوں کہ ان میں جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ کرمختل ہوئی ہے اور اختلال مانع جواز نہیں ہے۔

بحلاف ما إذا المع: فرماتے ہیں کہ اگر کسی رقبہ کا ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی پیر کٹا ہولیکن دونوں ایک ہی جھے کے ہوں بایں معنی کہ دونوں دائیں طرف کے ہوں یا دونوں بائیں طرف کے ہوں تو اس صورت میں اس کا اعمّا ت بھی جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اس میں بھی جنس منفعت فوت ہے اس لیے اس پوزیشن میں رقبہ کے لیے چلنا معتذراور دشوار ہے۔

ویجوز الاصم النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ بہرے رقبہ کو آزاد کرنا جائز ہے، کین قیاماً جائز نہیں ہے اور بھی نو ادر کی بھی روایت ہے، اس لیے کہ اندھے کی طرح بہرے کے قت میں بھی جنس منفعت فوت ہو چکی ہے اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جنس منفعت کا فوت ہونا مانع جواز ہے۔ لیکن استحماناً بہرے رقبہ کے اعماق کو جائز قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ بہرے بن کی وجہ سے مختل ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر زور سے آواز لگائی جائے تو بہرہ آ دمی بھی من لیتا ہے، معلوم ہوا کہ بہرہ کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ مختل ہوئی ہے اور مختل المنفعت رقبہ کا اعماق جائز ہے۔ تا ہم اگر کوئی رقبہ اتنا زیادہ بہرہ ہو کہ وہ پیدائش بہرہ ہواور بالکل نہ بن سکتا ہوتو پھراس کا اعماق جائز ہیں ہے کیوں کہ اب اس کی جنس منفعت فوت ہو چکی ہے۔

#### فائك:

صاحب ہدایہ ولٹنگٹے نے ولداصم کے بعد و هوالانحوں س کا اضافہ کرکے بیا اثارہ دیا ہے کہ مادر زاد بہرہ کی شناخت اس کے گونگئے بن سے ہوگ۔ (عنابیہ)

وَ لَا يَجُوْزُ مَقْطُوْعُ إِبْهَامَي الْيَدَيُنِ لِأَنَّ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَقُوْتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ، وَ لَا يَجُوْزُ الْمَخْوُنُ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ، وَ الَّذِي يُجَنُّ وَ الْمَخْوُنُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ، وَ الَّذِي يُجَنُّ وَ الْمَخْوِيُهِ، فِكَانَ يُجْزِيُهِ، فِكَانَ يُجْزِيُهِ، فِكَانَ الْمُحَرِّيَّةَ الْمُحَرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ

# ر آن البداية جلد ١٢٠ ١٥٥ من ١٢٠ ١٢٥ من ١٢٠ الماملان كايان

الرِّقُّ فِيُهِمَا نَاقِصًا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَذَى بَعْضَ الْمَالِ، لِأَنَّ إِعْتَاقَةُ يَكُونُ بِبَدَلٍ، وَ عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَاللَّهُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيُو، وَ لِهٰذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيُو، وَلِهٰذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيُو، وَلِهٰذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيُو، وَلِنَّامُهُمَا لَا يَتَحَمَّلَانَ الْإِنْفِسَاخَ.

تروج کے: اور دونوں ہاتھوں کے دونوں آنگھوٹھے کئے ہوئے رقبہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آگوٹھوں ہی ہے کرنے کی قوت متعلق ہے، لہذا ان کے فوت ہونے ہے جس منفعت فوت ہوجائے گی۔ اور اس مجنون رقبہ کا اعماق جائز نہیں ہے جسے (ذرہ برابر) عقل نہ ہو، اس لیے کہ جوارح سے فاکدہ اٹھانا صرف عقل کے ذر بیعے ہوتا ہے، لہذا بیر قبہ بھی منفعت کوفوت کرنے والا ہوگیا۔ اور وہ رقبہ جو بحنون بھی رہتا ہے اور اسے افاقہ بھی ہوجاتا ہے اس کا اعماق جائز ہے، کیوں کہ اختلال منفعت مانع نہیں ہے۔ اور مد براور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیدونوں ایکے جہت سے آزادی کے ستی ہوگئے ہیں لہذا ان میں رقبت ناقص ہوگئ ہے۔ اور ایسے ہی وہ مکا تب جس نے بچھ مال ادا کردیا ہو (اس کا اعماق بھی جائز نہیں ہے) اس لیے اس کا اعماق بدل کے ساتھ ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ روانٹیلڈ سے مروی ہے کہ مکاتب کوآ زاد کرنا جائز ہے، اس لیے کہ (اس میں )من کل وجدر قیت موجود ہے، ای لیے کتابت فنخ ہونے کوقبول کرتی ہے، برخلاف ام ولد ہونے اور مدبر ہونے کے، اس لیے کہ بیدونوں ننخ کوقبول نہیں کرتے۔

#### اللغاث:

﴿ ابھام ﴾ انگوتھا۔ ﴿ بطش ﴾ گرفت، پکڑ۔ ﴿ جوارح ﴾ اعضائے جسمانی۔ ﴿ يجن ﴾ پاگل بن كا دورہ برتا ہے۔ ﴿ يفيق ﴾ افاقد ہوجاتا ہے، مرض ختم ہوجاتا ہے۔ ﴿ اختلال ﴾ خلل آنا۔ ﴿ حرية ﴾ آزادى۔ ﴿ رقّ ﴾ غلاى۔ ﴿ انفساخ ﴾ فنخ ہوجانا۔

# كفارے ميں ادائيگ كے ليے ناكافى غلام كابيان:

اوپری عبادت میں کی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو ان شاء اللہ ترتیب وار آپ کے سامنے آئیں گے (۱) سب سے پہلامسئلہ یہ ہے کہ جس رقبہ کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کئے ہوئے ہوں اس کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوٹھوں سے تقویت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوٹھا اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوٹھوں سے تقویت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوٹھا نہ ہونے سے یہ چیزیں فوت ہو جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فوات منفعت مانع جواز ہے ، اس لیے اس طرح کے رقبہ کا اعماق جائز نہیں ہے۔

و لا یہ جوز المہ جنون المنے: فرماتے ہیں کہ وہ غلام جومجنون ہوگیا ہے اور اس کی عقل پر پر دہ پڑگیا ہواور کسی ہی چیز کو وہ نہ سمجھ سکتا ہوا دراس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ اعضاء وجوارح سے نفع اٹھانا عقل پر موقوف ہے اور جومفقو دالعقل ہو خاہر ہے کہ عدم انتفاع کی وجہ سے وہ مفقو دالمنفعت بھی ہوگا اور مفقو دالمنفعت کا اعتاق درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رقبہ بھی پاگل رہتا ہواور بھی اسے ہو ش آجا تا ہوتو اس کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ افاقہ کی وجہ سے وہ مختل المنفعت ہے اور مختل المنفعت کا اعتاق درست ہے۔

# ر آن البداية جلد ١٢١ ١٥٥ من ١٣١ ١٥٥ من ١١١ المام طلاق كابيان

و لا یہ جزی عتق المدبر الغ: اس کا عاصل یہ ہے کہ مدبر اور مکا تب غلام کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ جواز کفارہ کے لیے رقبہ ضروری ہے اور رقبہ مطلق ہے جس کا فرد کامل معتبر ہوگا اور رقبۃ کا فرد کامل وہ غلام ہے جومن کل وجہ ہو جب کہ مدبر اور مکا تب ایک جہت ہے متحق حریت ہوجاتے ہیں، اس لیے ان میں رقبت ناقص رہتی ہے، البندا من کل وجه مرقوق نہونے کی وجہ ان کا اعماق جائز نہیں ہے۔

و کذا الممکاتب النے: فرماتے ہیں کہ وہ مکاتب جس نے بدل کتابت کا پچھ حصداداء کردیا ہواس کو بھی کفارے ہیں آزاو کرنا درستے نہیں ہے، کیوں کہ بدل دینے کی وجہ اس کا اعتاق عوض اور بدل کے ساتھ ہوگا جب کہ کفارہ خالص القد کاحق ہوا ہورت ہے جوعوض کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے ہیں حسن بن زیادؓ نے امام اعظم پالٹیٹیا ہے ایک روایت بیقل کی ہے کہ مکاتب کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ مکاتب جب تک مکمل بدل کتابت اوا نہیں کرتا اس وقت تک اس میں من کل وجہ دقیت موجود رہت ہوا ہوا گار شاد گرامی ہے الممکاتب عبد مابقی علیه در ھم یعنی جب تک مکاتب پر بدل کتابت کا ایک در ہم بھی ہاتی رہی ہے، آپ ٹائیڈ کی کا ارشاد گرامی ہے الممکاتب عبد مابقی علیه در ھم یعنی جب تک مکاتب پر بدل کتابت کا ایک در ہم بھی ہاتی رہے گا اس وقت تک وہ غلام ہی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر پچھوض اواء کرنے کے بعد بھی مکا تب بی بدل کتابت کو سے کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ، معلوم ہوا کہ اس میں رقیت رہتی ہے اور جب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہے اور جب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہے وی جرست اور جا تز ہوگا۔

اس کے برخلاف ام ولداور مد بر کا معاملہ ہےتو چوں کہ دونوں فننج کا احتمال نہیں رکھتے اوران میں رقیت بھی ناقص رہتی ہے، اس لیےان کا اعتماق درست نہیں ہے۔

فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْنًا جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَّ الْكَايَةِ، لَهُ أَنَّهُ السَّحَقَّ الْحُرِيَّةَ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ عَلَى مَا بَيَّنَا وَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ قَائِمٌ مِنْ حَالِيهِ، وَ لَوْ كَانَ دِرْهَمٌ، وَالْكِتَابَةُ لَهُ يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذُنِ فِي الْتِجَارَةِ إِلاَّ أَنَّهُ بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَالِيهِ، وَ لَوْ كَانَ دِرْهَمٌ، وَالْكِتَابَةِ بُهُ لَهُ يَنَافِيهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذُنِ فِي الْتِجَارَةِ إِلاَّ أَنَّهُ بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَالِيهِ، وَ لَوْ كَانَ مَانِكَ بِهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ جَالِيهِ، وَ لَوْ كَانَ مَانِكُ بِيهُ مِنْ اللهِ عَنَاقَ إِذْهُو يَحْتَمِلُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُسَلَّمُ لَهُ الْأَكْسَابُ وَالْأُولُادُ، لِلَّنَ الْعِنْقَ فِي الْمَحَلِ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ، أَوْلِلَادُ، لِلْآنَ الْفَسْخَ ضَرُورِيٌ لَا يَظُهَرُ فِي حَقِ الْوَلَلِهِ وَالْكُسْبِ.

ترجمہ : اور اگر مظاہر نے ایسا مکا تب آزاد کیا جس نے پچھ بھی ادا نہیں کیا ہوتو جائز ہے، لیکن امام شافن ور شاہد کا اختلاف ہے امام شافعی ور شاہد کے دلیل میں ہوچکا ہے لہذا مید بر کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل میہ کدر قیت من وجہ قائم ہے جب تک کداس کی اوجہ نے بیان کیا، نیز آپ فائی آئے کا ارشاد گرای ہے کہ مکا نب غلام ہے جب تک کداس پر ایک درہم باتی ہو جا اور ادن فی التجارة کے درجے میں ہے گرچوں کہ باتی ہوتا تو مقتصی اعماق سے لازم ہوگی۔ اور اگر عقد کتابت اعماق سے مانع ہوتا تو مقتصی اعماق سے فنے ہوجا تا اس لیے کہ وہ فنے کا احمال رکھتا ہے، لیکن غلام کی کمائی اور اس کی اولا دکواس کے بیر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت ہوجا تا اس لیے کہ وہ فنے کا احمال رکھتا ہے، لیکن غلام کی کمائی اور اس کی اولا دکواس کے بیر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت

### اللغاث:

﴿ رق ﴾ غلام - ﴿ فك ﴾ تو رنا ، منانا ، كلولنا - ﴿ حجر ﴾ پابندى - ﴿ يسلَّم ﴾ سيردكيا جائ كا - ﴿ اكتساب ﴾ واحد

### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، حديث رقم: ٣٩٢٦.

### مكاتب كوكفار عيس ورادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار میں ہمارے یہاں ایسے مکا تب کوآ زاد کرنا جائز ہے جس نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادانہ
کیا ہو، کیکن امام شافعی والیفیڈ کے یہاں اس طرح کے مکا تب کا اعماق جائز نہیں ہے ، ان کی دلیل مدہر پر قیاس ہے یعنی جس طرح
تہ بیر کی وجہ سے مدہر آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں نقص آگیا ہے اس کیے اسے کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ،
اس طرح عقد کتابت کی وجہ سے مکا تب بھی مستحق آزادی ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں بھی کی آگئ ہے ، لہذا مدہر کی طرح اس کا اعماق بھی جائز نہیں ہوگا۔

ولنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ جب مکا تب نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادا عنیں کیا ہے تو وہ من کل وجد قیق اور مملوک ہے اس لیے اس کا یہ عقد فنخ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور پھر صدیث پاک المحکاتب عبد مابقی علیه در هم کے ذریعے بھی مکا تب کے رقی ہونے پر شھیدلگا دیا گیا ہے ، اس لیے وہ شرعاً رقیق ہے اور رقیق کا اعتماق درست اور جائز ہے ، رہا مسئلہ اس کے عقد کتابت کرنے کا تو یہ عقد مانع اعتماق نہیں ہے ، کیوں کہ کوئی بھی چیز اپنی ضدسے باطل ہوتی ہے اور کتابت مکا تبت کی ضدنہیں ہے بلکہ وہ تو ممانعت اور رکاوٹ کے ازالے کے لیے ہے اور جس طرح اگر کوئی مولی اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے کرماً ذون فی التجارة کردے تو اس اذن سے اس کی رقیت پر کوئی آئے نہیں آتی اس طرح صورت مسئلہ میں عقد کتابت کی وجہ سے مکا تب کی رقیت پر کوئی آئے نہیں آتی اور وہ بدستور رقیق رہے گا اور جب رقیق رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتاق بھی درست ہوگا۔

الا أنه بعوض المنع: يہاں سے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے ، سوال يہ ہے کہ اگر عقد کتابت اذن في التجارة کی طرح ہور مرف ممانعت دور کرنے کا نام ہے تو جس طرح ماذون کی اذن کوختم کرنے میں مولی ہوتا ہے ای طرح فنخ کتابت میں بھی اسے مستقل ہونا چاہیے حالال کہ مکا تب کی رضامندی کے بغیر مولی تن تنہا عقد کتابت کوفنخ نہیں کر سکتا، آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رکاوٹ دور کرنے کے حوالے ہے تو عقد کتابت اور اذن فی التجارت میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے مگر چوں کہ اذن فی التجارة بلاعوض ہے اور عقد کتابت بالعوض ہے اور مولی کی طرف سے لازم ہے، اس لیے اس میں غلام کی رضامندی ضروری ہوگی اور اذن فی التجارة جول کہ مفت میں ہے اور بلاعوض ہے اس لیے اس کوختم کرنے میں مولی خود مختار ہوگا اور عبد ماذون کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی۔ اور اس فرق کے ہوتے ہوئے اذن فی التجارت اور عقد کتابت کو ہرا عتبار سے ایک سمجھنا غلط ہوگا۔

ر آن البدليه جلد ١٢٥ كر ١٢٥ الماليان كالمال كالمال

ولو کان مانعا یہاں ہے سابقہ سوال کاتسلیمی جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم عقد کتابت کو اعتاق ہے مانع قرار دیدی تو بھی اس سے صورت مسئلہ میں مکاتب کے اعتاق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیوں کہ جیسے ہی مظاہر کمی مکاتب کوآزاد کرے گا تو مقتضائے اعتاق کی وجہ سے آزادی سے پہلے عقد کتابت فنخ ہوجائے گا کیوں کہ وہ فنخ ہونے کا احتال رکھتا ہے، لہذا جب اعتاق سے پہلے ہی عقد کتابت فنخ ہوجائے گا تو یہ رقیق کامل کا عمّاق ہوگانہ کہ مکاتب کا اور رقیق کامل کا اعتاق جائز ہے۔

الا أنه يسلم المخ: يهاں ہے بھی ايک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال يہ ہے کہ بقول آپ کے مکا تب کو کفارے ميں اداء کرنا جائز ہے اور مقتضائے اعتاق کی وجہ ہے اعتاق سے پہلے ہی عقد کتابت فنخ ہوجاتا ہے تو اس صورت ميں اس کی اولا داور اس مکا تب کی کمائی سب مولی کے ليے ہوئی چاہوئی گاسب پجے مولی کے کہ وہ ہوگیا اور وقتی کا سب پجے مولی کے ليے ہوئی ہوگیا اور وقتی کا سب پجے مولی کے لیے ہوتا ہے ، حالال کہ آپ ہمدر ہے ہیں کہ مکا تب کی کمائی اور اولا داس کی اپنی ہوگی ، آخر ايسا کيوں ہے؟ صاحب کتاب نے اس کی اس سوال کے بھی دو جواب دیۓ ہیں (۱) پہلا جواب ہے ہے کہ اس کو جو آزادی ملی ہے وہ کتابت کی وجہ ہے ملی ہے اس لیے اس کی رقیت آئی کا ل نہیں ہے کہ اس کی حالی مولی کو دی جائے۔ (۲) دو سراجواب ہے ہے کہ صورت مسلم میں عقد کتابت کا فنخ ہوتا صحب اعتاق کی ضرورت کے لیے ضرورتا ثابت ہے اور المضرورة تتقدر بقدر بھا والے ضابطے کے تحت فنخ کتابت کا اثر صرف جواز اعتاق میں ہوگا نہ کہ دیگر چیزوں میں ، لہذا اس کی کمائی اور اس کی اولا دیے حق میں کتابت کا معالمہ باقی رہے گا اور جس طرح دیگر مکا تب کی کمائی اور اس کی اولا دیے حق میں کتابت کا معالمہ باقی رہے گا اور جس طرح دیگر مکا تب کی کمائی اور اس کی اولا داس کی آئی اور اس کی اولا دیے حق میں کتابت کا معالمہ باقی رہے گا اور جس طرح نہ کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی آئی ہوتا اس کی آئی نہ ملک ہوگی اور مولی کا اس میں پھی تین سے دیا اس کی کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی آئی ملک ہوگی اور مولی کا اس میں کھی گا ۔

وَ إِنِ اشْتَرَاى أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ يَنُوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةُ جَازَ عَنْهَا وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَلْقَايَةُ لَا يَجُوْزُ، وَ عَلَى هَلَـَا الْخِلَافِ كَفَّارَةُ الْيُمِيْنِ، وَالْمَسْنَالَةُ تَأْتِيْكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

تنزجی اوراگرمظاہر نے پنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدااس حال میں خرید نے سے وہ کفارہ دینے کی نیت کیے ہوئے ہے تو یہ کفارہ سے جائز ہے، امام شافعی پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اوراسی اختلاف پر کفارۂ کیمین ہے۔اور کتاب الایمان میں ان شاء اللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔

### اللغات:

﴿ينوى ﴾نيت كرتا ہے۔

# باپ بھائی کو کفارے کی نیت سے خریدا:

فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے کفارہ ظہار میں رقبہ آزاد کرنے کی نیت سے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا اور اسے کفارہ کظہار میں دختلاف ظہار میں دیا ہوگا، ہمار ااور ان حضرات کا یہی اختلاف کفارہ سے دیاتو ہمار اور ان حضرات کا یہی اختلاف کفارہ قسم میں بھی ہے جو پوری شرح وسط کے ساتھ آئندہ آرہا ہے۔

فَإِنْ أَغْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ وَ صَمِنَ قِيْمَةَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُوْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْكَالَيْهُ وَ يَجُوْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِكَانَّا فَ مَا إِذَا عِنْدَهُمَا، لِآنَهْ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسَرًا، لِآنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُونُ إِعْتَاقًا بِعِوَضٍ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَانَا الْمُعْتِقُ مُعْسَرًا، لِآنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُونُ إِعْتَاقًا بِعِوَضٍ، وَ لِلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَانَا اللهِ بِالضَّمَانِ وَ مِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَّارَةً.

توجیعہ: پھرا گرمظاہر نے مشترک غلام کے نصف جھے کو آزاد کیا اور وہ مالدار ہے اور باقی غلام کی قیمت کا وہ ضامن ہوگیا تو امام ابوضیفہ بلیٹھیز کے یبال بیا عتاق جا ترنہیں ہے اور حضرات صاحبین کے یبال جا تزہے، کیول کہ وہ شخص صان کی وجہ ہے اپنے شریک کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب آزاد کرنے والا تنگ دست ہو، اس لیے کہ غلام پر دو سرے شریک کے جھے میں کمانا واجب ہے لہذا بیا عتاق بالعوض ہوگیا۔ حضرت امام ابوضیفہ جائٹھیز کی دلیل میہ ہوگیا ہو کہ حسم اس کی ملکیت پر ناقص ہوگیا پھر ضمان کے ذریعے متقل ہو کر آزاد کرنے والے کی طرف آیا اور ایسا ہونا کفارہ ظہار سے مانع ہے۔

### اللغاث:

هموسو ﴾ مالدار، منجائش والا \_ همعسو ﴾ تنگدست \_ هسعاية ﴾ كوشش كرنا \_

### مشترک غلام کے ایک حصے کو آزاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر نے کفارہ ظہار میں ایبا غلام آزاد کیا جواس کے اور کسی دوسرے خص کے درمیان مشترک تھا اور اس نے اپنے جھے کا نصف غلام آزاد کر کے اپنے ساتھی کے جھے میں آنے والے غلام کی قیمت کا طفان لے لیا، اب اس اعتاق کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو معتق کی حالت اور اس کی پوزیشن دیمھی جائے گی چن نچرا گرمعتی غریب اور تشکدست ہو تو بالا تفاق ایبا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، لیکن اگر معتق مالدار ہوتو حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین کی اختلاف ہے، حضرات صاحبین کی دلیل حضرات صاحبین کی دلیل حضرات صاحبین کی دلیل علم است مسئلہ میں اعتاق جائز ہے جب کہ امام صاحب رایش کے یہاں ناجائز حضرات صاحبین کی دلیل میں میں اعتاق میں کو آزاد کر کے اپنے شریک کے جھے کی بقدر قیمت کا ضان لے لیا تو گویا وہ اس کا سے کہ جو گیا اور اس طرح پورا غلام آزاد کرنے والا ہوگیا اور پورا غلام آزاد کرنے سے اعتاق بھی جائز ہوجاتا ہے اور کفار ہوگا۔ متحقق ہوجاتا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں اعتاق موجائے گا۔

باں اً ٹرمعتق اورمظا ہر تنگدست ہوتو اس صورت میں ایبا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اب غلام پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے دوسرے مولیٰ کے جھے کی رقم کما کر اداء کرے ، اس لیے کہ اس کامعتق تنگ دست ہے اور اس صورت میں بیاعتاق بالعوض جو کا اور اعتاق بعوض شریعت میں معتبر نہیں ہے لہذامعتق کے معسر ہونے کی صورت میں اعتاق بھی جائز نہیں ہے۔

و لابی حسفة رم التقلید حضرت امام المضم طبقید کی دلیل یہ ہے کہ جب معتق نے اپنے جھے کے نصف کو آزاد کردیا تو اس

# ر آن البداية جلد ١٤٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٤٥ الكر ١٤٥ كر ١٤٥

۔ شریب کا حصہ نصف ہے کچھ م ہوگیا، کیوں کہ غلام کی رقبت پورے مجموعے میں تھی نہ کہ نصف میں، لہذا اب شریک کے نصف میں ملکیت کو برقر ارر اُسنا دشوار ہوگیا اور اس کا نام نقص ہے، اب اگر چہ معتق دوسرے شریک کواس کے حصے کی رقم دے کراس غلام کو خرید لیت ہے مگر چوں کہ اس میں پہلے ہی نقصان در آیا ہے، اس لیے وہ نقصان اب بھی برقر ارر ہے گا اور پول سمجھا جائے گا کہ مظاہر نے کال غلام نہیں آزاد کیا ہے، بلکہ اس سے کچھ ناقص آزاد کیا ہے جب کہ جواز اعماق اور ادائے کفارہ کے لیے کامل وا کمل اور کمل رقبہ کا آزاد کرنا ضروری ہے، اس لیے حضرت امام صاحب والیٹھیڈ کے یہاں اس صورت میں اعماق محقق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ أَغْتَقَ بِصْفَ عَبُدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ أَغْتَقَ بَاقِيَةً عَنْهَا جَازَ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِكَلَامَيْنِ وَالتَّفُصَانُ مُتَمَكِّنٌ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعِ كَمَنُ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأَضْجِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعِ كَمَنُ أَصْجَعَ شَاةً لِلْأَصْحِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ النَّقُصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة رَحَيَّتَاتُهُ، وَ أَمَّا عِنْدَهُمَا الْإِعْتَاقُ لاَ يَتَجَزَّى، فَإِعْتَاقُ النِّصُفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ.

تروج کے: اورا اً مرمظام نے اپنے کفارے میں اپنانصف غلام آزاد کیا پھر ہاتی کو بھی کفارے میں آزاد کر دیا تو جائز ہے، اس لیے کہ اس نے غلام دومر تبہ کلام کر کے آزاد کیا ہے اور وہ نقصہ ن جواس کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے وہ کفارہ کی وجہ ہے اعمال کے سبب ہے اوراس جیسا نقصان مانع جواز نہیں ہے۔ جیسے کی شخص نے قربانی کرنے کے لیے بکری لٹائی اور چھری اس کی آ کھے کولگ گئے۔ برخلاف اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچی ہے کیوں کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ اور پیفصیل حضرت امام ابو حنیفہ اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچی ہے کیوں کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ اور پیفصیل حضرت امام ابو حنیفہ کرتے تازہ کرنانہیں موجوں کہ اعمال چوں کہ اعمال جوں کہ اعمال ہوگا اور دومر تبہ کلام کرتے آزاد کرنانہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿أعتق \* آ رادكيا ـ ﴿أصبح ﴾ لثايا ـ ﴿ سكِّين ﴾ تُجري ـ ﴿ عين ﴾ آ تكه ـ ﴿ لا ينجزى ﴾ تكر علر عنيس بوتا ـ

### این بی غلام کوآ دھا آ دھا کر کے آزاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور وہ نصف نصف کر کے دومرتبہ میں اسے بطور کھارہ آزاد
کرے تو یہ آزاد کرنا درست اور جائز ہے، امام صاحب پر لیٹھیڈ کے یہاں بھی جائز ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں بھی جائز ہے،
فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب پر لیٹھیڈ کے یہاں دوکلام سے غلام آزاد ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلی دفعہ میں آزاد
ہوجات گا۔ رہا مسئلہ امام صاحب پر لیٹھیڈ کے یہاں دو سری مرتبہ میں نقصان آنے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ یہ نقصان
من مظاہر اورا یک بی مالک کی ملکیت میں واقع ہوا ہے اوراعماق اور کفارہ بی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے یہ مانع جواز نہیں ہوگا ،اس
کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے میں امام صاحب پر لیٹھیڈ جو عدم جواز کے قائل میں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں نقصان دوسر سے
شریک کی ملکیت میں تھا ،اس لیے مانع تھا۔

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ مل ١٢٦ ملي ١٢٦ ملاق كالمطلاق كابيان

کمن اضجع النے: صاحب کتاب نے صورت سکلہ کو ایک مثال کے ذریع سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کے بلیکری لٹائی اور اتفاق سے چھری بجائے گردن پر چلنے کے اسکی آ کھ میں لگ گئی تو اگر چہ بیعیب ہے مگر بیعیب ، نع اضحیہ نہیں ہے کیوں کہ بیعیب اضحیہ اور قربانی ہی کی وجہ ہے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح صورت مسلم میں اگر چہ دومرتبہ کلام کرکے آزاد کرنے میں عیب ہے مگر چوں کہ بیعیب خودا عماق اور کفارے کے سبب پیدا ہوا ہے اس لیے مانع جواز نہیں ہوگا۔

و هذا على أصل النع: فرماتے ہیں كه مذكورہ پورى تقرير وتفصيل حضرت امام اعظم ولينماية كے فرمان اوران كے مسلك كے مطابق ہے اور حضرات صاحبین کے يہاں اعتاق تجزى كو مطابق ہے اور كوئى جمنجصت نہيں ہے، كيوں كدان كے يہاں اعتاق تجزى كو قبول نہيں كرتا، اس ليے جب مظاہر نے كہل مرتبہ نصف غلام آزاد كيا تو اسى وقت پوراغلام آزاد ہوگيا اورا يك ہى كلام سے معاملہ كليئر ہوگيا۔

وَ إِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَالَيْهُ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ، وَ شَرْطُ الْإِعْتَاقِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنِّصْفِ، وَ إِعْتَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَهُ، وَ عِنْدَهُمَا إِعْتَاقُ النِّصْفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ.

ترجمه: اوراگرمظاہر نے کفارہ ظہار میں اپنا نصف غلام آزاد کرنے کے بعدا پی بیوی سے جماع کرلیا پھر باقی غلام آزاد کیا تو امام ابوصنیفہ راتھ بیٹ کے بہال اعماق میں تجزی ہوتا ہے اورازروئے نص اعماق کی شرط بیہ کدوہ جماع سے پہلے ہو جب کہ نصف غلام کا اعماق جماع کے بعد ہوا ہے اور حضرات شیخین کے یہاں نصف کا اعماق کل کا اعماق ہے لہذا پورااعماق جماع سے بہلے عاصل ہوا ہے۔

### اللّغاث:

﴿ يتجزّى ﴾ كلر عكر عروتا ب ﴿ اعتاق ﴾ آزاد كرنا - ﴿ مسيس ﴾ جماع -

### ندكوره بالاستله كاثمره اختلاف:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے کفارہ ظہار میں اپنا نصف غلام آزاد کرنے کے بعد اپنی اس بیوی سے جماع کرلیا جس سے اس نے ظہار کیا تھا، اس کے بعد ماہمی غلام کو آزاد کیا تو امام ابو صنیفہ راٹیٹرڈ کے یہاں بیا عتاق جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں عتق میں تجزی ہو کتی ہو کتی ہے اس لیے شروع میں اور پہلی دفعہ میں صرف نصف غلام آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے جماع کرلیا ہے، حال کہ کفارہ ظہار کی شرط یہ ہیکہ دہ جماع سے پہلے اداء کیا جائے اور صورت مسئلہ میں جماع سے پہلے صرف نصف کفارہ اداء کیا گیا ہے ، اس لیے اعتاق جائز نہیں ہوگا اور کفارہ بھی اداء کیا تعاق ہوگا اور کفارہ بھی اداء کیا گیا کہ بورا عتاق جماع سے پہلے داقع ہوا ہے اس سے ، اس لیے اعتاق جماع سے پہلے داقع ہوا ہے اس سے جو جائے گا، کیوں کہ ان کے یہاں نصف کا اعتاق کی کا اعتاق ہے ، اہذا گویا کہ پورا عتاق جماع سے پہلے داقع ہوا ہے اس سے درست اور جائز ہے۔

وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يَعْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا يَوْمُ الْفِظْرِ وَ لَا يَوْمُ الْفِظْرِ وَ لَا يَوْمُ الْفِظْرِ وَ لَا يَوْمُ النَّخْرِ وَ لَا أَيَّامُ التَّنَابُعُ فَلْأَنَّهُ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ، وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنِ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِنْطَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللَّهُ، وَالصَّوْمُ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ.

ترجملہ: اورا گرمظا ہراس چیز کونہ پائے جے آزاد کر ہے تو اس کا کفارہ مسلسل دوماہ تک روزے رکھنا ہے جس میں ماہ رمضان نہ ہو،
عیدالفطر اور عیدالاضی نہ ہواور نہ ہی ایام تشریق ہوں۔ رہامسلسل روزے رکھنا تو اس وجہ ہے کہ وہ منصوص علیہ ہے اور ماہ رمضان ظہار ہے نہیں واقع ہوگا۔ کیوں کہ اس میں اس چیز کو باطل کرنا ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے، اور ان ایام میں روزہ کومنع کیا گیا ہے، لہذا (ان ایام کاروزہ) واجب کامل کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

### اللغات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مظاہر کو کفارے ہیں دینے کے لیے رقبہ ندل سکے، یا رقبہ موجود ہولیکن وہ مخص اس کو لینے اور خرید نے پر قادر نہ ہوتو پھراس صورت ہیں اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لگا تاردہ ہاہ تک روزہ رکھے اور ان دوماہ کے بچ ہیں نہ تو ماہ رمضان ہواور نہ ہی عیدالفطر اور عیدالفتی اور ایام تشریق کے دن ہوں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تابع اور پے در پے کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ قر آن کریم نے فصیام شہوین متنابعین کے اعلان سے تابع کو لازم اور ضروری قرارہ دے دیا ہے اس لیے اس میں تابع شرط ہے۔ اور ماہ رمضان کا درمیان میں نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صیام رمضان کو کفارہ ظہار سے واقع مان ہیں تو اس چیز کو باطل کرنالازم آئے گا جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بندے کو اس چیز کے ابطال کاحق نہیں ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بندے کو اس چیز کے ابطال کاحق نہیں ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے ماہ رمضان کے روز ہے کفارہ ظہار سے واقع نہیں ہوں گے۔ اسی طرح صوم ظہار کے درمیان ایام نہی عنہ یعنی ایام تشریق وعید بین کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنانچے صدیت پاک میں ہیں کہ لاتصو مو افی ھذہ الأیام فانھا أیام آکل و شوب و بعال یعنی ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنانچے صدیت پاک میں کرنے کے دن ہی ۔

فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا مِنْ خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا، أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللْلُهُ الللللْلِلْ الللللْلَهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللللْمُلِلْمُ اللللللْمُلِلْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللللْمُلُمُ الللللللْمُ الللِمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

الشَّرُطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ، وَ إِنْ أَفْطَرَمِنْهَا يَوْمًا بِعُنْرٍ أَوْ بِغَيْرِعُنْرٍ اسْتَأْنَفَ لِفُوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً.

ترجمله: پر اگرمظاہر نے ان دو ماہ کے دوران اس عورت سے وطی کرلی جس سے ظہار کیا تھا، خواہ رات کو عمد اوطی کی یا دن کو بھول سے وطی کی تو حضرات طرفین کے یہاں از سرنو روزہ رکھے، امام ابو یوسف چائیمیڈ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ وطی تابع سے مانغ نہیں ہے، کیوں کہ اس سے روزہ فاسم نہیں ہوتا اور یہی شرط ہاورا گرچہ صوم کو وطی پر مقدم کرنا شرط ہے لیکن جو صورت ہم نے اختیار کی ہاس میں تمام روزے وطی سے مؤخر صورت ہم نے اختیار کی ہاس میں تمام روزے وطی سے مؤخر ہیں۔ حضرات طرفین کی دلیل بیسے کہ روزے کی شرط بہ کہ وہ جماع سے پہلے ہونیز وطی سے خالی ہو ضرورت نص کی وجہ سے اور وطی تر سے سے نان دو ماہ میں ایک دن بھی افطار کرلیا خواہ مذر سے ہویا بغیر عذر کے واز سرنو روزہ رکھے، اس لیے کہ تابع فوت ہاور وہ خض اس پر عادۃ قادر ہے۔

### اللغات:

﴿عامدًا ﴾ جان بوج کر۔ ﴿استأنف ﴾ نے سرے سے شروع کرے۔ ﴿تتابع ﴾ بلافصل ہونا۔ ﴿مسيس ﴾ جماع۔ ﴿نقديم ﴾مقدم کرنا۔

# كفارے كروزوں كے دوران جماع كرنے كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفارہ صوم کے درمیان اپنی ظہار کردہ بیوی ہے وطی کرلی خواہ اس نے رات کو جان ہو جھ کر وطی کی یا دن میں بھول کر وطی کی ، ببرصورت حضرات طرفین کے بہاں وہ مخص از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو یوسف براتھیں کے بہاں از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو یوسف براتھیں کے بہاں از سرنو روزہ نہیں رکھے بلکہ اس کے سابقہ روزے باقی رہیں گے، امام ابو یوسف براتھیں کی دلیل بیہ ہے کہ رات میں عمداً جماع کرنے سے اس طرح دن میں ناسیا جماع کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب تابع بھی فاسد نہیں رہے گی کیوں کہ جو چیز عدم استینا ف کی شرط تھی وہ یائی گئی۔

و إن كان تقديمه النع: عايك سوال كا جواب ب، سوال يه ب كه من قبل أن يتماساً كي وجه سے كفارة ظهار كے روزوں كو وطى پر مقدم كرنا شرط ب اور درميان ميں جماع كرنے كي وجه سے يہ شرطنيس پائي گئي، اس ليے اس صورت ميں كفاره نہيں اداء بونا چاہيے ۔ اى كا جواب و ية بوئ فرماتے ہيں كہ نہميں بھى يہ معلوم ب كه روزوں كو وطى سے مقدم كرنا شرط ب ليكن جو صورت بم نے اختيار كى جاس ميں پھے روز ہ وطى سے مقدم ہيں جب كه طرفين كى اختيار كرده صورت ميں پورے كے پورے روزے وطى سے مؤخر بيں اور يہ بات طے شدہ ب كه تقديم ابعض اور تا خير البعض تا خير الكل سے آسان ب ، اس ليے كه كفاره كى عدم ادائين آپ كے مسلك كے مطابق ہونى جا ہے نہ كہ ہمارے۔

ولھما أن الشوط الغ: حفرات طرفين كى دليل بيب كدروزوں كے ذريعے كفارہ اداء كرنے كے ليے ازروئے نص دوچيزين شرط بيں (۱) روزے جماع سے پہلے پہلے ركھے جائيں (۲) اور بيتمام روزے جماع سے خالى ہوں اور جماع كى وجہ سے شرط ٹانی (یعنی روزوں كا جماع سے خالى ہونا) معدوم ہوجاتی ہے اور چوں كه شرط اول اس كے لواز مات ميں سے ہے اس ليے جب

# ر آن البداية جلد ١٢٩ ١٢٥ ١٢٩ المحالية جلد ١٢٩ المحالية على المام طلاق كابيان

شرط ٹانی معدوم ہوگی تو شرط اول بھی معدوم ہوگی اور تنابع فوت ہوجائے گا اور جب تنابع فوت ہوگا تو ظاہر ہے کہ استیناف عود کر آئے گا۔

و إن أفطر النج: اس كاحاصل يه ہے كما كركس شخص نے دوماہ كے دوران افطار كرليا تو اوركوئى روزہ توڑ ديا تو اسے جا ہے كہ وہ كار سرنو روز بروز بروز برقادرتھا، للبذا جب وہ پھر سے از سرنو روز بروز بركھنے پر قادرتھا، للبذا جب اس نے خود تما يع كونوت كرديا ہے تو پھراس پر استيناف لازم ہوگا۔

وَ إِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ، لِلَّنَّة لَا مِلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ التَّكُفِيْرِ بِالْمَالِ، وَ إِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجُزُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِم.

تر جملے: اور اگر غلام نے (اپنی بیوی ہے) ظہار کرلیا تو روزے کے علاوہ کفارہ میں پھھ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی کوئی ملک نہیں ہے للبذاوہ مال سے کفارہ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔اور اگر مولی نے آزاد کر دیایا اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا تو جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام مالک ہونے کا اہل نہیں ہے للہذامولی کے مالک کرنے سے وہ مالک نہیں ہوگا۔

### للغاث:

﴿لم يجز ﴾ جائز بين ہے۔ ﴿تكفير ﴾ كفاره وينا۔ ﴿أعتق ﴾ آزادكرديا۔ ﴿أطعم ﴾ كمانا كلاديا۔

### غلام کے لیے کفارہ ظہار:

مسئلہ یہ ہے کہ کسی غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تو اس کا کفارہ صرف اور صرف روز سے سے اداء ہوگا اور روز سے کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اس کا کفارہ ادائیس ہوگا نہ تو عتق رقبہ سے اور نہ ہی اطعام سے، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہی ٹہیں ہوتا جب کہ عتق رقبہ وغیرہ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اور غلام تو تہی دست ہے اور پھر اس میں مالک بینے کی صلاحیت بھی ٹہیں ہے بہی وجہ ہے کہ اگر غلام کی طرف سے اس کا مولی رقبہ کو آزاد کرد سے یا کھانا کھلا دے تو یہ بھی جا کر نہیں ہے، کیوں کہ جب غلام میں مالک بننے کی صلاحیت ہی ٹہیں ہے تو دوسرے کی تملیک سے وہ مالک نہیں ہوسکتا۔

وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ (السَورة المجادلة: ٤)، وَ يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَو أَوْ شَعِيْهٍ أَوْ قِيْمَتَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ في حَدِيْثِ أَوْسِ ابْنِ الصَّامِتِ وَ سَهْلِ بْنِ صَخُو لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ، وَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَلَيْهِ النَّكَاةِ الْمُعْتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطُو، وَ قَوْلُهُ أَوْ قِيْمَتُهُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا، وَ قَدْ ذَكُونَاهُ فِي الزَّكَاةِ .

تر جملے: اوراگرمظاہرروزےرکھنے پر قادر نہ ہوتو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے'' جو خص روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے'' اور مظاہر ہر مسکین کونصف صاع گندم یا ایک صاع تمریا جویا اس کی قیت دے اس لیے کہ اوس بن صامت اور مہل بن صحر کی حدیث میں آپ مُنَا تَیْنَا کا بیار شادگرامی ہے کہ ہر مسکین کے لیے نصف صاع گندم ہے، اور اس لیے کہ ہر مسکین کی ایک دن کی حاجت کو دور کرنا معتبر ہے، لہذا اسے صدقہ الفطر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور ماتن کا قول أو قیمته ذلك ہمارا ندہب ہے۔ اور کتاب الزکو قامیں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

### اللَّغَاتُ:

### تخريج:

• اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب فی کفارۃ الیمین من قال نصف صاع، حدیث: ۱۲۲۰۶.

#### كفارے ميں كھانا كھلانا:

صورت مسئد یہ ہے کہ مظاہر کے حق میں کفارہ ظہار کا سب سے اعلی اور افضل درجہ یہ ہے کہ وہ رقبہ آزاد کرے، لیکن اگر مظاہر عتی رقبہ پر قادر نہ ہوتو تھم یہ ہے کہ روزہ رکھے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے پر بھی قادر نہ ہوتو اب تیسرا اور آخری درجہ یہ کہ وہ ساٹھ مساکین کو غلہ دے یا کھانا کھلائے اور اس تھم کی دلیل قرآن کریم کا یہ اعلان ہے فعمن لم یستطع فاطعام سنین مسکینا۔ پھر واضح رہے کہ کفارہ ظہار اگر طعام کے ذریعے اداء کیا جائے گاتو اس میں بیات کو کمح ظرمی اہوگا کہ مقدار بھی کمل ہو اور تعداد بھی پوری ہو چنانچہ ساٹھ مسکینوں کو طعام دیا جائے ، اور ہر ہر مسکین کو نصف صاع گندم کے برابر غلہ دے نہ تو اس مقدار ہے کہ در عزم اس مقدار ہے کہ دے نہ تو اس مقدار ہے کہ در وزہ نہ رکھ سے کہ دوزہ نہ رکھ سے کی صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار ساٹھ مساکین کو کھانا کھانا یا غلہ دینا میں اس بات کی وضاحت ہے کہ روزہ نہ رکھ سنے کی صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار ساٹھ مساکین کو کھانا کھانا یا غلہ دینا ہو اصاد ہو جائے گانور ہوں کہ سے دور یہ مقدار گندم سے نوف صاع ہے کہ کفارہ بالطعام کا مقدار گندم سے نوف صاع ہے (جب کہ تمریا جو سے ایک صاع ہے) اور اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کفارہ بالطعام کا مقد ہر ہر مسکین کے ایک دن کی حاجت کو دور کرنا ہے لہذا کفارہ ظہار کو مقدار کے متعلق صد قد الفطر کی مقدار نصف صاع گندم یا تیک صاع ہے ، لہذا کفارہ ظہار کو مقدار کے متعلق صد قد الفطر کی مقدار نصف صاع گندم یا تیک صاع ہے ، لہذا ایک مسکین کے تی میں کفارہ ظہار کی جی بہن مسئین کے تن میں کفارہ ظہار کی جی بہن مقدار ہوگی۔

وقولہ النے: صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدرویؓ نے متن میں جو أو قیمته ذلك كى عبارت پیش كى ہے وہ ہمارا لينى احناف كا مسلك و ند جب ہے کہ ہمارے يہاں صدقة الفطر وغيرہ میں گندم اور تمر وغيرہ كى قيمت دى جاستى ہے كيكن شوافع كے يہاں عين غلہ كى ادائيگی ضرورى ہے اور قيمت دينے سے واجب فى الذمه ساقط نہيں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم كتاب الزكاة ميں بانفصيل بيان كر چكے ہیں فلانعيده هنا۔

فَإِنْ أَعَطَى مَنَّا مِنْ بُرٍّ وَ مَنَوَيْنِ مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرٍ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، إِذِ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ.

ترجمه: بھرا گرمظاہر نے ایک من گیہوں دیا اور دومن تھجوریا جو دیا تو جائز ہے کیوں کہ مقصود حاصل ہو گیا ہے،اس لیے کہ جنس متحد ہے۔ اللّئےات :

### كفاره ميس لمي جلى اجناس سے كھانا كھلانا:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک صاع میں کل چار من ہوتے ہیں للبذااس اعتبار سے ایک من رابع صاع کا ہوگا ، اب اگر کسی مظاہر نے مساکیین کو ایک من گندم دیا اور دومن تھجوریا جو دیا تو چوں کہ ان کا مجموعہ نصف صاع گندم کے برابر ہوگیا ، اس لیے مقصود اطعام حاصل ہوگیا اور پھر گندم اور شعیر وغیرہ کی جنس بھی من حیث الاطعام ودفع الجوع متحد ہے ، للہذا ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔

وَ إِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ اسْتِقْرَاضٌ مَعْنَى، وَالْفَقِيْرُ قَابِضٌ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيْكُهُ.

تروج کے: اورا گرمظاہر نے دوسرے کو تھم دیا کہ اس کے کفارہ ظہار کے عوض دوسرا آدمی کھانا کھلا دے اوراس نے وہ کام انجام دے دیا تو اداء ہوجائے گا، کیوں کہ یہ شکل قرض لینے کے معنی میں ہے اور فقیر پہلے مظاہر کے لیے تبضہ کرے گا پھر اپنے لیے، البذا مظاہر کا الک بنتا پھراس فقیر کو مالک بنا ناتحقق ہوجائے گا۔

### اللغاث:

﴿ يطعم ﴾ كھلا وے۔ ﴿ أَجزأَه ﴾ اس كى طرف سے كافى ہوجائے گا۔ ﴿ استقراض ﴾ قرض لينا۔ ﴿ تملك ﴾ مالك ، ننا۔ ﴿ تمليك ، ننا۔ ﴿ تمليك ، ننا ، ننا

# كسى دوسرے كوائي طرف سے كھانا كھلانے كاتكم دينا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگرمظا ہرنے کسی دوسر شخص کو تھم دیا کہ وہ اس کے کفارہ ظہار کی طرف سے مساکین کو کھانا کھلادے اور اس نے ایسا کردیا تو جائز اور درست ہے ، کیوں کہ یہ شکل معناً قرض لینے کی طرح ہے چنانچ نقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا پھر اپنے لیے قبضہ کرے گا، چنانچہ جب فقیر مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا تو اس کا مالک ہونامتقق ہوجائے گا۔ اور جب اپنے لیے قبضہ کرے گا تو پھر مالک بنانا بھی متحقق ہوجائے گا۔

فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَ عَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيُلًا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَثِيْرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ صَرَّتُأَعَّيْهُ لَا يُجْزِيْهِ إِلَّا التَّمُلِيْكُ اَعْتَبَارًا بِالزَّكُوةِ وَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَ هَذَا لِأَنَّ التَّمُلِيْكَ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَ لَا يَنُوْبُ مَنَابَةُ الْإِبَاحَةُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُو حَقِيْقَةٌ فِي التَّمْلِيْكِ، أَمَّا الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُو حَقِيْقَةٌ فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الطَّعْمِ، وَ فِي الْإِبَاحَةِ ذَٰلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِيْكِ، أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِيْنَاءُ وَ فِي صَدَقَةِ الْفِطُو الْآذَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيْكِ حَقِيْقَةٌ.

ترجمه: اور اگرمظاہر نے مساكين كومبح اور شام كا كھانا ديا تو جائز ہے خواہ ان لوگوں نے كم كھايا ہو يا زيادہ ، امام شافعي والشيئة فرماتے ہيں كه تمليك كے سوا كچھ جائز نہيں ہے، زكوة اور صدقة فطر پر قياس كرتے ہوئے۔ اور بيتكم اس ليے ہے كہ مالك بنانا ضرورت کوزیادہ پوراکرنے والا ہے، لہذا مباح کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ منصوص علیہ اطعام ہے اور اطعام کے حقیقی معنی ہیں طعام پر قدرت وینا اور تملیک کی طرح مباح کرنے میں بھی یہ بات متحقق ہوجاتی ہے، رہی زکو ہ تو اس میں واجب ایتاء ہے ادر صدقتہ الفطر میں واجب اداء ہے اور یہ دونوں جقیقتا ما لک بنانے کے لیے ہیں۔

### اللغات:

﴿غدّاهم﴾ ان كوم كا كا ديا۔ ﴿عشاهم ﴾ ان كورات كا كمانا ديا۔ ﴿لا يجزى ﴾ نبيل كافى بوگا۔ ﴿لا ينوب منابه ﴾ ال كے قائم مقام نہ بوگا۔ ﴿اباحت ﴾ اجازت دينا۔ ﴿قمكين ﴾ قدرت دينا۔

### ساٹھ مسکینوں کو تملیک کے بغیر کھانا کھلانا:

امّا المواجب المعنى بيهاں سے امام شافعی بيلينظيے كے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ كفارة ظهار والے اطعام كوزكوة اور صدقة الفطر پر قياس كرنا درست نهيں ہے ، كيوں كہ زكوة ميں ايتاء فرض ہے اور صدقة الفطر پر قياس كرنا درست نهيں ہے ، كيوں كہ زكوة ميں ايتاء فرض ہے اور صدقة الفطر پر قياس كرنا درست نهيں ہوں كے دونوں تمليك كے ليے ہيں اور بيمعنى ان ميں قدرت دينے سے حقق نهيں ہوں گے۔ اس كے برخلاف كفارة ظهار ميں اتياء اور اداء ضروري نهيں ہے، اس ليے طعام پر قدرت دينے سے كفارة اداء ہوجائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ فِيْمَنْ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيْمٌ لَا يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفَي كَامِلًا، وَ لَا بُدَّ مِنْ الْإِدَامِ فِي خُبُزِ الشَّعِيْرِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِيْفَاءُ إِلَى الشَّبْعِ، وَ فِي خُبُزِ الْحِنْطَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِدَامُ.

ترخیجمہ: اوراگران مساکین میں جنہیں اس نے شام کا کھانا کھلایا ہے کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارۂ ادانہیں ہوگا کیوں کہ بچہ پورا کھانا نہیں کھاسکتا ہے۔اور جو کی روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے تا کہ پیٹ بھر کرروٹی کھاناممکن ہواور گندم کی روٹی میں سالن کا ہونا شرطنہیں ہے۔

#### اللغاث:

وصبتى ، بحد ولا يستوفى ، بورا وصول نيس كيا - وإدام ، سالن - وخبز ، رول - وشعير ، جو - واستيفاء ،

وصول كرنا - ﴿ شبع ﴾ پيك بعرنا - ﴿ حنطة ﴾ كندم -

### مذكوره بالاستلدى ايك اورصورت:

۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگرضبح وشام کھانے والے مساکیین میں کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارہ ادانیبیں ہوگا، کیوں کہ شیرخوار بچہ کھانا بھی کھا تا ہے اور دودھ بھی بیتا ہے للبذاصرف طعام ہے وہ کماحقہ کھانا کھانے والانہیں شار ہوگا۔اس لیے کفار ہُ بھی ادانیبیں ہوگا۔

و لابد الغ: فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں جو کی روٹی ہوتو اس کے ساتھ سالن سبزی کا ہونا ضروری ہےتا کہ اچھی طرح سیر ہوکر کھانا کھالیا جائے ،لیکن اگر گندم کی روٹی ہوتو بغیر سالن کے بھی کام چل جائے گا ،اس لیے کہ گیہوں کی روٹی سالن کے بغیر بھی کھائی جائے ہے۔

وَ إِنْ أَعْطَى مِسْكِنْنَا وَاحِدًا سِتِنْنَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ وَ إِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزُهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودُ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي كَالدَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ، وَ هذا فِي الْهَ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ لِلْي غَيْرِهِ، وَ قِيْلَ يَهُمْ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ فَقَدُ قِيْلَ لَايُحْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يُحْزِيْهِ، الْإِبَاحَةِ مِنْ عَيْرِ حِلَافٍ وَ أَمَّا التَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ التَّمْلِيكُ تَتَجَدُّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ التَّهْ لِيُقَ وَاجِبٌ بِالنَّصِ.

ترجمه: اوراگرمظاہر نے ایک مسکین کوساٹھ دن تک کھانا دیا تو کافی ہے اوراگر ایک مسکین کوایک ہی دن دے دیا تو جائز نہیں ہے سوائے ایک دن کے ،کیوں کہ مقصود تو محتاج کی حاجت کو دورکر تا ہے اور حاجت ہر دن نئی پیدا ہوتی ہے ،لہذا ای مسکین کو دوسرے دن دیا تو ایک دن کے ،کیوں کہ مقصود تو محتاج میں بلا اختلاف جائز ہے ، رہا ایک مسکین کوایک دن میں ساٹھ مرتبد دینا تو ایک قول یہ ہے جائز ہیں ہا کہ جائز ہے ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہر دن نئی ہوتی رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب ایک ہی مسکین کوایک مرتبد دے دیا ،کیوں کہ مقرق کر کے دینا از روئے نص واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿ يومه ﴾ اى دن ـ ﴿ سدخلة ﴾ ضرورت بورى كرنا ـ ﴿ تنجدد ﴾ نى هو جاتى ہے ـ ﴿ إِباحة ﴾ اجازت دينا ـ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا ـ ﴿ دفعات ﴾ واحد دفعة ؛ ايك مرتبد دينا ـ ﴿ تفريق ﴾ متفرق كرنا ، عليحده عليحده كرنا ـ

### ایک بی مسئین کو کھانا کھلا وینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مظاہر نے ایک ہی مسئین کو ساٹھ یوم تک کھانا دیا تو یہ جائز ہے اور ایہا کرنے سے کفارہ اداء ہوجائے گا۔ لیکن آگر صرف ایک ہی دن دیدیا تو صرف ای دن کا کفارہ اداء ہوگا اور اس کے علاوہ میں سے اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ مسئین کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ مختاج کی ضرورت پوری ہواور چوں کہ ضرورت انسانی ہر دن بدلتی رہتی ہے، اس لیے آگر ساٹھ دن تک ایک مسئین کو دیا تو کافی نہیں ہوگا لیکن آگر علاصدہ علاصدہ ساٹھ دنوں تک دیا تو کافی نہیں ہوگا لیکن آگر علاصدہ علاصدہ ساٹھ دنوں تک دیا تو کافی ہوگا کیوں کہ ایک کو دیا دوسرے دن دوسرے مسئین کو دینے کی طرح ہے، تو گویا یہ ایسا ہے کہ اس نے ہردن الگ الگ مسئین کو دیا ہے۔ وہذا فی الإباحة اللح: فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسئین کو دن میں دینے سے عدم کفارہ کا جواز بلااختلاف ہے اور اس میں کسی وہذا فی الإباحة اللح: فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسئین کو دن میں دینے سے عدم کفارہ کا جواز بلااختلاف ہے اور اس میں کسی

# ر آن البداية جلد في ير هي المستخدم الم

کا اختلاف نہیں ہے۔ رہایہ مسئلہ کہ ایک فقیر کو ایک ہی دن میں ساٹھ مرتبہ اگر کفارے کی مقدار غلّے کا مالک بنایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی ناجائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی ناجائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت جائز ہے ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہر دن ٹی نویلی ہوسکتی ہے اور ایک انسان کو ایک دن میں متعدد مرتبہ حاجت بیش آئی ہوسکتی ہے ، اس لیے تملیک والی صورت درست نہیں ہے ، کیوں کہ ایک آدمی کو ایک ہی دن میں مختلف مرتبہ کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔

اس کے برخلاف اگرایک مسکین کوایک دن میں ایک ہی مرتبددے دیا تو کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ فاطعام ستین مسکینا کے اعلان سے بھِ قرآنی الگ الگ کر کے دینا واجب ہے، اس لیے ایک ہی مرتبددینے سے کافی نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَرُبَ الَّتِيْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى مَا شَرَطَ فِى الْإِطْعَامِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمُسِيْسِ، الْمَسْيُسِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْمَسِيْسِ قَبْلَهُ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقُدِرُ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالطَّوْمِ فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسِيْسِ، وَالْمَنْعُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَةَ فِي نَفْسِهِ.

ترجمل: اوراگر کھانا دینے کے درمیان اس عورت سے وطی کرلی جس سے ظہار کیا تھا تو از سرنو کھانا نہ کھلائے ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا دینے میں اس کے جماع سے پہلے نہ ہونے کی شرطنہیں لگائی ہے، لیکن کھانا دینے سے پہلے اس کو وطی کرنے سے روک دیا جائے گا، اس لیے کہ بسا او قات مظاہر آزاد کرنے اور روزہ رکھنے پر قادر ہوجاتا ہے، لہذا وہ دونوں وطی کے بعدواقع ہوں گے۔ اور وہ ممانعت جو معنیٰ غیر کی دجہ سے ہودہ اس مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی جو فی ذاتۂ ہو۔

### اللغاث:

﴿قرب ﴾ قریب ہوگیا، مراد جماع کرلیا۔ ﴿خلال ﴾ درمیان۔ ﴿لم یستأنف ﴾ نے سرے سے شروع نہ کرے گا۔ ﴿مسیس ﴾ جماع۔ ﴿لا یعدم ﴾ نہیں معدوم کرتا۔

### دوران اطعام جماع كرنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر مظاہر نے طعام کے ذریعے کھانا دینا شروع کیا اور ساٹھ دن کے دوران اس نے اپنی ظہار کردہ بیوی سے وطی کر لی تو اس وطی سے اس کے کفارے میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور اسے از سرنو کھانا کھلانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے،
کیوں کہ قرآن کریم نے کفارہ بالطعام کو بیان کرتے ہوئے من قبل أن یتماساً کی قیر نہیں لگائی ہے، اس لیے دورانِ اطعام وطی کرنے سے استینا ف نہیں لازم ہوگا، ہاں اتی بات ضرور ہے کہ تکمیل اطعام سے پہلے اس شخص کو وطی کرنے سے روکا جائے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ شخص اطعام کی تکمیل سے پہلے صوم یا اعماق پر قادر ہوجائے اور اس کا کفارہ صوم یا اعماق کی طرف نتقل ہوجائے اور وطی کرلینے کی وجہ سے یہ بعدالوطی واقع ہو حالاں کہ بنص قرآنی صوم اور اِعماق کا قبل الوطی ہونا ضروری ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا بی ہے کہ اس شخص کو تکمیل طعام سے پہلے وطی کرنے سے بازر کھا جائے۔

والمنع لمعنی النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ کھانا دیئے سے پہلے یا اس کے دوران وطی کرناممنوع لغیرہ ہے اور کھانا دینا مشروع لذاتہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ممنوع لغیرہ مشروع لذاتہ کے منافی نہیں ہے، اس لیے دورانِ اطعام یا اطعام سے پہلے وطی کرنا مفسداطعام نہیں ہے اور جب وطی مفسداطعام نہیں ہے تو استینا نسکی بھی ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِذَا اَطُعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعًا مِنْ بُرِّ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنْفَةَ وَ لِلْكَانِيْةِ وَ أَبِي يُوْسُفَ وَ اللَّهُ عَمَّدٌ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ اللَّهُ يَجْزِيْهِ عَنْهُمَا وَ إِنْ اَطُعَمَ ذَلِكَ عَنْ إِفُطَارٍ وَ ظِهَارٍ وَ ظِهَارٍ اَجْزَأَةُ عَنْهُمَا لَهُ أَنَّ بِالْمُؤَدِّى وَفَاءً بِهُمَا وَالْمَصُرُوفُ اللهِ مَحَلُّ لَهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّبَ أَوْ فَرَقَ فِي الدَّفْعِ، وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجِنْسِيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤدِّى فَلَا عَنْ النِّيَّةُ وَالْمُؤدِّى وَفِي الْجَنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجَنْسِيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤدِّى فَي الدَّفْعِ، وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجَنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤدِّى وَفِي الْجَنْسِ الْوَاحِدِ لَعُو وَفِي الْجَنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤدِّى وَلِي الْمُعَارِقُ وَلِي الْمُعَارِدُ وَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كَمَا إِذَا لَكُونَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كُمَا إِذَا لَكُونَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كُمَا إِذَا لَوْلَى إِلَاقُ عَنْ الدَّفَعِ النَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنِ اخَرَ.

ترجہ لہ: اور اگر مظاہر نے اپ دوظہار کے کفارے میں ساٹھ مساکین کوغلہ دیا ، فی مسکین ایک صاع گندم کے اعتبار سے تو حفرات شخین کے یہاں صرف ایک ہی ظہار سے کافی ہوگا ، امام محمد برالشرین کے دونوں ظہار سے کافی ہوگا ، امام محمد برالشرین کے دونوں ظہار سے کافی ہوگا اور اگر اس نے افظار اور ظہار کے کفارے سے کھانا دیا تو بالا تفاق دونوں کی طرف سے کافی ہوگا ، امام محمد برالشرین کی دلیل بیہ ہے کہ جو طعام اداء کیا گیا ہے وہ دونوں ظہار کے لیے کافی ہے اور جن لوگوں کو طعام دیا گیا ہے وہ ان کا کل بھی ہیں لہذا پہ طعام دونوں ظہار سے اداء ہوجائے گا جیسا کہ اگر سب مختلف ہوجائے یا متفرق کر کے دیا جائے ، حضرات شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ ایک جنس میں نیت لغو ہوتی ہواور دوجنوں میں معتبر ہوتی ہے اور جب نیت لغو ہوگی اور اداء کیا ہوا طعام ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اس لیے کہ نصف صاع سب سے کم مقدار ہے تو نصف صاع سے کم میں معتبر ہوتی ہوا جائے گا نہ کہ زیادہ میں ۔ لہذا ایک بی کفارہ سے واقع ہوگا جیسا کہ اس صورت سے جب اس نے الگ الگ کر کے دیا ہو ، کیوں کہ دوبارہ دینے میں وہ دومرے فقیر کے درجے میں ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے الگ الگ کر کے دیا ہو ، کیوں کہ دوبارہ دینے میں وہ دومرے فقیر کے درجے میں ہے۔

### اللّغاث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محف پر دوظہار کے دو کفار ہے واجب ہوں اور اس نے طعام کے ذریعے کفارہ اداء کرنا شروع کیا، اور اس طرح کیا کہ ساٹھ مساکین کو ایک ایک صاع گندم دیدیا تو حضرات شیخین ؒ کے یہاں صرف ایک کفارہ اداء ہوگا اور وہ شخص ایک ہی ظہار سے کفارے سے بری ہوگا، کیکن امام محمد پرائٹھیڈ کے یہاں بیرطعام دونوں ظہار کے لیے کفارہ بن جائے گا اور وہ شخص بری الذمه بوجائے گا۔ بال اگر مظاہر پر کفارہ ظہار بھی ہواور کفارہ افطار بھی لینی عمداً روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہواوراس نے اس طرح سے ساخھ مساکین کو ایک صاح گندم کے اعتبار سے کھانا دیا ہوتو دونوں کفارے اداء ہوجائیں گے۔لیکن پہلی صورت میں حضرات شیخینؓ کے یہاں صرف ایک کفارہ اداء ہوجائیں گے۔

حضرت امام محمد رایشیند کی دلیل بیہ ہے کہ ایک کفارہ میں ایک مسکین کا حصہ نصف صاع ہے، لیکن جب مظاہر نے ہر ہر مسکین کو ایک صاع گندم دیا تو ظاہر ہے کہ بیہ مقدار دونوں کفاروں کے لیے کافی ہوگئی اور پھر جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ کفارے کامحل بھی ہیں لہذا دونوں ظہار کا کفارہ اداء ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں دو کفارہ اداء ہوتا ہے جب سبب مختلف ہو یعنی ایک ظہار کا ہواور دوسرا افظار وغیرہ کا ہو، یا اس صورت میں جب اس نے نصف نصف صاع کر کے الگ سے دیا ہو یعنی ایک ساتھ نہ دیا ہو۔ تو جس طرح ان صورتوں میں دو کفارہ اداء ہوجا کمیں گے۔

ولھما الغ: حفرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ جنس واحد میں نیت لغواور برکار ہوتی ہے ، کیوں کہ نیت تو اشیائے مختلفہ اور اجناس مختلفہ میں امتیاز کے لیے ہوتی ہے اور صورت مسلم میں جب دونوں کفارے ظہار کے تصوتو اس میں دونوں کی نیت کرنا لغو ہے اور جب نیت لغو ہوگئ ہے تو طعام کی اداء کردہ مقدار چوں کہ ایک کفارہ کی صلاحیت تو رکھتی ہے اس لیے کہ نصف صاع کفارے کی ادنی مقدار ہے لہذا اس سے کم تو مانع کفارہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ مانع نہیں ہوگا ، اس لیے ایک صاع دینے سے وہ شخص صرف ایک ظہار سے بری ہوگا اور اس کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس نے متفرق کر کے دیا یعنی پہلے ایک مسکین کو ضف صاع دیا چراس کو نصف صاع دیا تو اس صورت میں دونوں کفارے اداء ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ متفرق کر کے دینا الگ الگ مسکین کو دینے کے درجے میں ہوارالگ الگ دینے کی صورت میں اداء اور جواز میں کوئی شرنہیں ہے۔

وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِيْ عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهَا، وَ كَذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَ عِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا جَازَ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

ترجیلے: اور جس شخص پر دوظہار کے دو کفارے واجب ہوں اور اس نے دورقبہ آزاد کردیا حالاں کہ ان میں سے کسی ایک متعین کی نیت نہیں کی تو دونوں کی طرف سے جائز ہوگا۔اور ایسے ہی کسی نے چار ماہ روز بے رکھے یا ایک سوہیں سکین کو کھانا دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ جنس متحد ہے اور متعین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔

### دو كفارول كى بيك وقت ادا نيكى:

مئلہ یہ ہے کہ جس شخص پرایک ہی جنس کے دو کفارے واجب ہوں اوراس نے لاعلی العیین دور قبہ آزاد کردیایا لگا تار چار ماہ روز ہرکھ لیایا ۱۲۰ رسکینوں کو کھانا دے دیا تو وہ دونوں کفاروں سے بری الذمہ ہوجائے گا، کیوں کہ جب دونوں کفارے ایک ہی جنس کے میں تو پھران میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ۲ ررقبہ چار ماہ کے روزے یا ۱۲۰ رمساکین کا طعام ان دونوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ شخص ہر طرح سے بری ہوجائے گا۔ وَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقِبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَأَنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيْهِمَا شَاءَ، وَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَتُلُ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَ الْكَافِيْ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ لَأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحَ الْكَافَيْةُ أَنْ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحَ الْكَافَيْةُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ وَمَ الْكَفُومُ وَ لَنَا أَنَّ نِيَتَهُ التَّغْيِينُ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْدِ عَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُورُ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيدٌ وَالْمَهُ الْحَالِقُ اللّهُ وَعَلَى الْمُعْتَلِقِ مُؤْمِ السَّابِ، نَظِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْحَدِيمِ وَهُو الْكُفَّارَةُ هُهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ، نَظِيرُ النَّانِي إِذَا صَامَ وَاعْدِ فَا فَاللَّهُ أَعْلَى الْتَعْمِينَ وَاللّهُ أَعْلَى الْعَلَمُ وَالْحِدُ وَ نَظِيرُ النَّانِي إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّهُ لَو اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلَيْهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنَ التَّمْيِيزِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

### اللغاث:

﴿لا يجزى ﴾ نبيل كافي موكار

# دومختف كفارول كى بيك وقت ادائيكى:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر دوظہار کے دوکفارے واجب ہوں اور اس نے ان دونوں کی طرف ہے ایک رقبہ آزاد کیا تو اب اے اختیار ہے ان دونوں میں ہے جس کفارے اور جس ظہار کے لیے وہ چاہے اسے متعین کردے (۲) دوسرا مسکہ یہ ہے کہ اگر اس پر ظہار اور قتل کے دوکفارے واجب ہوں اور اس نے غیر متعین کرکے ایک رقبہ آزاد کیا ہوتو وہ کسی کی طرف ہے بھی جا ترنہیں ہوگا ہے تھم ہمارے یہاں ہے، امام زفر روانش فر فراتے ہیں کہ دونوں

<sup>ئ</sup>رنے کا اختیار ہے۔

امام شافعی ولٹیلنے کی دلیل میہ ہے کہ تمام کفارے مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں کیوں کہ سب کامقصود پردہ پوشی اور گناہ زائل کرنا ہے اور جنس واعد میں نبیت کی ضرورت نہیں رہتی ،اس لیے جس طرح پہلے والے مسئلے میں اسے تعیین کاحق ہے اس طرح دوسرے والمصيك ميس بهى التقيين كاحق بوكار

ا مام زفر راتینمینه کی دلیل میه ہے کہ جب اس نے کسی کفارہ کی نیت نہیں کی اور تعیین جرم کے بغیر کفارہ اداء کر دیا تو سحویا بید دونوں جرم کا کفارہ ہوااورنصف نصف ہرا کیک کے حق میں آیا اورنصف غلام آ زاد کرنا معتبرنہیں ہےاں لیے سی بھی جرم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا اورایک مرتبدد و جرم کی طرف سے اداء کرنے کی وجہ سے چوں کہ معاملہ اس فخض کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ، اس لیے اب بعد میں اسے تعيين كالضيارنبيل موگابه

ولنا النع: ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر جرم متحد الجنس ہوتو نیت لغوہوتی ہے اور اگر مختلف الجنس ہوتو مفید ہوتی ہے، اب ان دونوں مئلوں میں ہے پہلے مئلے میں جرم متحد انجنس ہے یعنی دونوں کفارہ ظہار ہیں اس لیے اس میں بدون تعیین کے آزاد کرنے کے بعد بھی تعیین کا اختیار ہوگا اور دوسرے مسئلے میں چوں کہ جرم مختلف انجنس ہے اور ایک کفار ہُ ظہار ہے اور دوسرا کفار ہ قتل اس لیے اس میں نیت تعین لغوہوگی اور ایک رقبہ دونوں کی طرف ہے آزاد ہوگا ،گر چوں کہ وہ نصف ہےاس لیے کسی بھی کفارے کی طرف ہے جا رُنبیں ہوگا، کیول کہ نصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

واختلاف الجنس في الحكم الخ: يهال عا ايك سوال مقدر كاجواب ب،سوال بيب كه جب كفارة قتل اور كفارة ظہار دونوں میں اعماق رقبہ موجود ہے تو بیمتحد انجنس ہوا نہ کہ مختلف انجنس ، لہذا جس طرح پہلے والے مسئلے میں کفارہ دینے والے کے لیے کسی ایک کی نیت کرنا درست ہے اس طرح دوسرے والے مسئلے میں بھی نیت اور تعیین درست ہونی جا ہیے حالاں کہ دوسرے مسئلے میں آپ تعین کومنوع قرار دیتے ہیں آخرابیا کول ہے؟۔

یہاں اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جنس کا مختلف ہونا حکما ہے کیوں کہ اگر چہدونوں کا کفارہ اعماق ہے گر وجوب اعماق کا سبب الگ الگ ہے ، چنانچہ ایک میں بیسبب ظہار ہے اور دوسرے می<del>ں قب</del>ل ہے اور ظاہر ہے کہ <del>آ</del>ل اور ظہار دونوں الگ الگ ہیں اس لیےصورت ٹانیہ میں اختلا ف جنس حکماً ہے اور شکی من حیث الحکم بھی موثر ہوتی ہے۔

نظير الأول المغ فرمات بين كه بم في جومتحد الجنس اور مختلف الجنس كي حوال سے دوستكے بيان كي جي ان كي نظير بھي آپ ملاحظہ کرلیں (۱) متحد کجنس والی صورت کی نظریہ ہے کہ اگر کسی مخف پر رمضان کے دوروز وں کی قضاء واجب ہواور وہ بغیرتعیین ے ایک قضاء روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کو دونوں میں سے جس دن کے لیے جا ہے متعین کرسکتا ہے ، کیوں کہ دونوں باقی روزے متحد کجنس ہیں (۲) مختلف کجنس کی نظریہ ہے کہ ایک مخض کے ذھے رمضان کا ایک روزہ قضاء ہواور نذر کا بھی ایک روزہ قضاء ہو، اب اگر دہ تعیین کے بغیر ایک قضاءروزہ رکھتا ہے تو کسی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگا، کیوں کہ مختلف انجنس کی صورت میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہال نیت معدوم ہے۔ فقط والله اعلم وعلمه اتم.

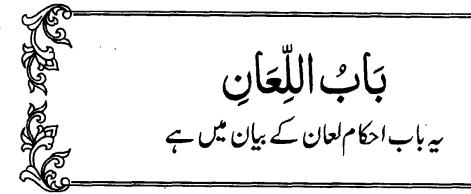

لعان کوظہار کے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لعان کی برنسبت ظہار اباحت کے زیادہ قریب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر منکوحہ عورت کی طرف لعان کی نسبت کی جائے گی تو حدقذف واجب ہوگی اور حد کا واجب ہونا خالص معصیت ہے جس میں اباحت کا کوئی شائر نہیں رہتا جبکہ ظہار میں اباحت کا شائر دہتا ہے، اس لیے لعان کوظہار سے مؤخر کردیا گیا ہے۔ (عنامیو دہنامیہ)

عان: باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں المظر دُو الا بعاد کینی بھگانا اور رحمت سے دور کرتا اور

لعان كے شرعی معنی بیں شهادات تجري بین الزوجین مقرونة باللعن والغضب لیخی لعن اور غضب سے ملی ہوئی ان چارشہادتوں كا نام لعان ہے جوزوجین میں جاری ہوتی ہیں، لعان كاركن وہ شہادت ہے جوشم كے ساتھ مؤكد ہو۔

لعان کاسبب: مرد کااین بوی برایی تهت لگانا ہے جوموجب قذف ہو۔

لعان كى شرط: نكاح كا قيام اوراس كى بقاء ہے۔

لعان كا حكم: لعان كے بعدوطی اور استمتاع من المر أقل حرمت بر ( ملاحظه بوبنايد ١٣٢٥ - بيروت)

قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَاءِ وَهُمَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِهُهَا أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَ طَالَبَتُهُ بِمُوْجَبِ الْقَذُفِ فَعَلْيِهِ اللِّعَانُ، وَالْأَصُلُ أَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُؤَكِّدَاتٌ بِالْآيُمَانِ مَقُرُونَةٌ بِاللَّهُ قَائِمَ مُقَامَ حَدِّ الزِّنَاءِ فِي حَقِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْهُسُهُمْ (سورة النور: ٦)، وَالْإِسْتِفْنَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْجِنْسِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ السَّهَادَةُ الرَّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ المُؤَكِّدَةُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّقَوْرَنَ الرُّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكِّدَةُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّقَوْرَنَ الرُّكُنَ فِي السَّهَادَةُ اللَّكُنِ لَقُ كَانَ كَاذِبًا وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذُفِ وَ فِي جَانِبِهَا بِالْغَضَبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذُفِ وَ فِي جَانِبِهَا بِالْغَضَبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْوَّنَى الرُّكُنَ فِي السَّهَادَةُ وَ لَا بُدُّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ فِي الشَّهَادَةُ ، وَ لَا بُدُّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ فِي الشَّهَادَةُ ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ، وَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هِي مِمَّنَ يُحَدِّ الْقَذُفِ فَلَا اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَلَا اللَّهُ لَمَا نَفْي وَلَدَهَا صَارَ فَاللَّالُولُ اللَّالَالُهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْوَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهَا لَفُى وَلَدَهَا صَارَ

قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا، وَ لَا يُعْتَبُرُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْيِ مِنْ شُبْهَةٍ كَمَا إِذَا نَفَى اجْنَبِتَى نَسَبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ وَ هَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ الْفِرَاشُ الصَّحِيْحُ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقَّ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْحِ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقَّ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْحِ قَذْفٌ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُلْحَقُّ بِهِ وَ يُشْتَرَطُ طَلَبُهَا لِأَنَّهُ حَقَّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبَهَا كَسَائِو الْمُقُوْقِ.

ترجیماء: فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی ہوی پر زنا کی تہت لگائی اور وہ دونوں شہادت کے اہل ہیں اور عورت ایس ہے کہ اس کے تہت لگانے والے پر حدلگائی جا سکے۔ یا شوہر نے اس کے بیچ کے نسب کی نفی کی اور ہیوی نے اس سے موجب قذف کا مطالبہ کیا تو اس پر لعان کرنا واجب ہے۔ اور اصل ہی ہے کہ ہمارے یہاں لعان وہ شہادتیں ہیں جو قتم کے ساتھ موکد ہوں ، لعن کے ساتھ متصل بول اور شوہر کے تن میں حدقذ ف کی قائم مقام ہوں اور ہوی کے تن میں حدزنا کے قائم مقام ہوں ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے ولمہ یکن لھن شہداء الله انفسهم ( یعنی لاعنین کے پاس ان کے نفوس کے عداوہ دوسرے گواہ نہ ہوں ) اور استثناء صرف جنس کا بوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تو ان میں سے ایک کی شہادت چار شہادتیں ہیں جو اللہ کی تم کے ساتھ ہو کہ دہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ہوں کی صراحت فرمائی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لعان کا رکن ایس شہادت ہے جو پیمین کے ساتھ مو کہ دہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رکن کے ساتھ شوہر کی جانب میں لعن کو متام کو ملایا اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔ اور عورت کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ شوہر کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ شوہر کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ شوہر کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ شوہر کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ کی خور سے کی خور سے کہ مقام ہے۔

جب بیٹا بت ہوگیاتو ہم کہتے ہیں کہ زوجین کا شہادت کا ہل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ لعان ہیں شہادت رکن ہاور عورت کا اس صفت پر ہونا ضروری ہے کہ اس پر تہمت لگانے والے کو حدلگائی جاسکے اس لیے کہ لعان شوہر کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، لہذا بیوی کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ اور بچہ کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ جب شوہر نے بیوی کے بچے کی نفی کردی تو ظاہراً وہ اس پر تہمت لگانے والا ہوگیا۔ اور اس اخمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ وطی بالشہہ کی وجہ وہ لاک شوہر کے علاوہ کا ہو۔ جیسے اگر کوئی اجنبی شخص اپ معروف باپ سے اپنے نسب کی نفی کردے۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ نسب میں شوہر کے علاوہ کا ہو۔ جیسے اگر کوئی اجنبی شخص اپنے معروف باپ سے اپنے نسب کی نفی کرنا تہمت ہے بہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے جو اصل فراش سے جے ۔ اور فراش فاسد سے کے ساتھ ملحق ہے۔ لہذا شو ہر کا فراش سے کہ کہذا اس کا مطالبہ کرنا شرط ہے اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے لہذا اس کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے تمام اور حقق میں یہی شرط ہے۔

### اللغات:

﴿قَدْف ﴾ الرام لگایا۔ ﴿ يحدّ ﴾ حد لگایا جاتا ہے۔ ﴿قادْف ﴾ تہت لگانے والا۔ ﴿ موجب ﴾ سبب بننے والا۔ ﴿ فَالْمَان ﴾ واحديمين بقتمين ۔ ﴿ مقرونة ﴾ ملى بولُ ۔ ﴿ إحصان ﴾ پاک دامن بوتا۔

### لعان کی حقیقت اور حیثیت:

اس درازنفس عبارت میں لعان کی حقیقت اوراس کی حیثیت کواجا گرکیا گیاہے جس کی تفصیل یہ ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائی یا اس عورت کے بچے کے نسب کواپنے سے منع کردیا اور کہا کہ یہ میرا بچنہیں ہے، بلکہ کسی اور کاہے اور میال بیوی

# ر قبن البداية جلد ١٣١ ١٥٥ من ١٣١ ١٥٥ من ١٣١ من المام اللاق كابيان

دونوں شبادت کے اہل ہیں یعنی فاسق وفاجر اور غلام باندی نہیں ہیں نیزعورت محصہ اور پاک دامن ہے اور اس کے پاس کوئی مجبول النسب لڑکا یا ولد الزتاء بھی نہیں ہے اور وہ عورت شوہر سے لعان کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لعان کرنا واجب ہے اور چار تسموں کے ساتھ اپنی براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے ، اسی طرح ہوی پر بھی قتم کھانا واجب ہے۔

صاحب ہدایہ ور النہ اللہ علی اور العان شو ہر کے حق میں صرف نے تائم مقام ہے، لینی زمانہ جاہلیت میں قذف اور مولد ہیں اور لفظ لعان کے ساتھ محصنت تہمت لگانے کی سزا صدفذف تھی اور بیصد ابتدائے اسلام میں بھی باتی تھی چنا نچر قرآن کا اعلان ہے و المذین یو مون المحصنت تہمت لگانے کی سزا صدفذف تھی اور بیصد ابتدائے اسلام میں بھی باتی تھی چنا نچر قرآن کا اعلان ہو المفاسقون لینی جولوگ پاک نم لم یاتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلو المهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون لینی جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں کین پھر چارگواہ نہ پیش کر کیس تو آئیس آئی (۸۰) کوڑے مارواور آئیرہ کھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرواور یکی لوگ فاسق ہیں۔ یہ تھی بہت دنوں تک تھا لیکن بعد میں آیت لعان نازل ہوئی اور یہ تھی منسوخ ہوگیا چنا نچہ پھر قرآن کر یم کے اعلان کیاو المذین یرمون أزو اجهم ولم یکن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و المخامسة أن لعنة الله علیه إن کان من الحاذبین وید رؤ اعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن المن الکاذبین، و المخامسة أن غضب الله علیها إن کان من الصادقین۔

یعنی جولوگ اپنی ہیو یوں پر زنا کی تہت لگائیں اور ان کے پاس اپنے دعوے کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوں تو ان میں سے
ایک کی شہادت یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ میں یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہوا گر میں
جھوٹا ہوں۔اس کے بعد اس عورت سے اس طرح سزائل سکتی ہے کہ وہ بھی چار قتم کھا کر کہے کہ اس کا شو ہر جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ
میں کہے اس پر خد کا غضب ہوا گروہ (اس کا شوہر) سچا ہو۔

صاحب بنایہ ولیٹھیڈ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے استدلال اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی نے لفظ شہداء سے اُزواج کا استثناء کیا ہے اور استثناء میں اصل یہ ہے کہ مشتیٰ مند کی جنس سے ہوتا ہے لہذا زوج شہداء میں سے ہوگا یعنی وہ بھی شاہد ہوگا اور بدون شہادت شاہد کا تحق نہیں ہوسکتا اور اس مسئلے میں چوں کہ لعان کی حکایت بیان کرنے کا نام شہادت ہے لہذا لعان شہادت کے ساتھ متصل ہوگا اور وہ شہادت اللہ کی قتم کے ساتھ موکد ہوگی۔

نم قرن النے: فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ مرد کے جق میں لعان کے رکن یعنی شہادت کو لفظ لعان کے ساتھ ملایا گیا ہے بشرطیکہ شوہر اپنی قتم میں جموٹا ہو اور لعان شوہر کے جس میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے ، اس کے برخلاف عورت کی جانب میں لعان کے رکن یعنی شہادت کو غضب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور اس کے حق میں لعان حدزنا کے قائم مقام ہے ۔۔

اذا اثبت هذا النع: صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ جب آپ لعان كى حقیقت اور حیثیت سے واقف ہو گئے تو یہ یا در كھئے كہ ہم نے زوجین كے ليے اہل شہادت ہونے كى جو شرط لگائى ہے وہ اس وجہ سے ہے كہ شہادت لعان كاركن ہے اور چوں كہ شوہر كے حق میں لعان قذف كے قائم مقام ہے اس ليے عورت كے محصنہ اور پاك دامن ہونے كى شرط لگائى گئى ہے۔ ویجب بنفی النے: فرماتے ہیں کہ بچہ کے نسب کی نفی کرنے کی وجہ ہے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ بچے کے نسب کی نفی کرنے درحقیقت اس کی ماں پرتہمت لگانا ہے اور تہمت لگانے ہی کی وجہ سے لعان واجب ہوتا ہے اس لیے بچہ کی نسب کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا جیسے اگر کوئی اجنبی کسی بچے کے معروف باپ سے اس کے نسب کی نفی کردے تو وہ شخص بھی اس کی ماں پرتہمت لگانے والا ہوگا اور اس پر بھی لعان واجب ہوگا۔

و لا بعتبو سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ اگر شوہرا پنی ہوی کی نفی کرد ہے تو اس سے لعان نہیں واجب ہونا چاہیے ، کیوں کہ تحض نفی کرنے سے اس کا ولدالزناء ہونا اور کی ماں کا زانیہ ہونالازم نہیں آتا، بلکہ بیمکن ہے کہ اس عورت کے ساتھ وطی بالشہد کی گئی ہواوراس وطی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو، البذا جب بیدا خمال ہے تو پھر براہ راست اس پر تہمت کا لیبل لگا نا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احتال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہیں معلوم ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احتال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اجبنی کسی بچ کی اس کے مشہور باپ سے نسب کی نفی کرتا ہے تو وہ تہمت لگانے والا شار ہوتا ہے اور اس پر لعان واجب ہوتا ہے اور اس تھم کی دلیل یہ ہے کہ نسب کے سلسلے ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تابت ہوگی اور لعان بھی واجب ہوگا۔ اور اس تھم کی دلیل یہ ہے کہ نسب کے سلسلے میں فراش سے جو کہ اس کے قراش کے جو اور اس کا منہ ہوگا اس وقت تک فراش سے کے لین باپ کا اپنے بیٹے کے نسب کی نفی کرنے کو تہمت سمجھا جائے گا۔

ویشتوط طلبھا الغ: فرماتے ہیں کہ وجوب لعان کے لیے عورت کا مطالبہ کر ناضروری ہے، کیوں کہ لعان اس کا حق ہے اور ظاہر ہے کہ حق بغیر مطالبے کے نہیں ملا کرتا۔فقط واللہ اعلم عبد الحلیم قاسمی بہتوی

فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيْفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ، وَ لَوْلَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّصِّ إِلَّا أَنَّهُ يَبْتَدِأُ بِالزَّوْجِ لِلَّنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِيْ.

تر جمل : لیکن اگرشو ہرلعان کرنے سے انکار کرد ہے تو حاکم اسے قید کرد ہے یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا اپنے آپ کوجھوٹا ثابت کرد ہے، کیوں کہ بیشو ہر پرحق واجب ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہشو ہر ماوجب علیہ کواداء کرد ہے یا اپنے آپ کوجھٹلاد ہے، تا کہ سبب ختم ہوجائے۔ اور اگرشو ہرنے لعان کرلیا تو بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہے اس نص کی وجہ ہے جو ہم نے تلاوت کی ایکن ابتداء شو ہرسے کی جائے گی اس لیے کہ وہ مدی ہے۔

### اللغاث:

﴿امتنع ﴾ رُك كيا ـ ﴿حبس ﴾ قيد كرد \_ ـ ﴿إيفاء ﴾ اداكرنا ، پوراكرنا ـ ﴿يحبس ﴾ قيدكيا جائ كا ـ

# تهت لگانے کے بعدلعان نہرنے والے فاوند کا حکم:

صورت مسکدیہ ہے کہ تہمت لگانے کے بعد اگر بیوی مطالبہ کرے توشو ہر پر لعان کرنا واجب ہے، لیکن اگر شو ہر لعان سے مکر

# ر آن البدايه جلد ١٨٥٥ ميل سرويو ١٣٣٠ ميل الكام طلاق كابيان

جائے اور انکار کرد ہے تو حاکم وقت اسے محبوں ومقید کرد ہے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا اپنے آپ کو جھوٹا تا بت کرد ہا کہ تق کی کاروائی کی جاسکے، اور انکار کرنے پر حاکم وقت اس لیے اسے محبوں کرے گا کہ قذف لگانے کی وجہ سے شوہر پر لعان کرنا ایک حق بن کر واجب ہو چکا ہے اور وہ اس حق کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اب اس کی رہائی اور خلاص کے صرف دو بی راستے ہیں یا تو وہ لعان کرد ہے یا اپنے کو جھوٹا بتاد ہے تا کہ لعان کا سب یعنی زوجین میں سے ایک کا دوسرے کی تکذیب کرناختم ہو جائے اور شوہر پر صد قذف جاری کردی جائے۔ اور اگر وہ لعان کر لیتا ہے تو پھر ہوی سے کہا جائے گا کہ وہ بھی لعان کرے ، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ آیت نص میں ہوی کے لیے بھی لعان کرنے کا حکم مذکور ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ویدرؤا عنها العذاب أن تشهد أدبع شہادت باللہ المنے تا ہم لعان کی ابتداء شوہر بی سے کی جائے گی کیوں کہ اس نے تہمت لگا کہ لعان کا دروازہ کھولا ہے اور لعان شہادت کا نام ہے اور شوہر بی اس کا مدگی ہے۔ (عنایہ)

فَإِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تَلَاعَنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إِيْفَاتِهِ فَتُحْبَسُ فِيْهِ.

تر جملے: اور اگر بیوی ا نکار کردے تو حاکم اسے قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا شوہر کی تصدیق کردے، اس لیے کہ لعان اس پر واجب شدہ حق ہے اور وہ اس کے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہذا اس حق میں بیوی کوقید کیا جائے گا۔

# لعان سے فرارا فتیار کرنے والی ہوی کے لیے تھم:

یہ ہے کہ اگر عورت العان کرنے سے انکار کرد ہے تو شوہر کی طرح حاکم بیوی کو بھی قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کردے یا اپنے شوہر کی تقد بی کرتھی لعان کردے، کیول کہ شوہر کے لعان کرنے کے بعداس کی طرح بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہوگا اور چوں کہ وہ اسے بورا کرنے پر قادر بھی ہے، اس لیے انکار کی صورت میں اسے بھی محبوں کیا جائے گا۔

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي الْقَذَفِ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِآنَهُ تَعَدَّرَ اللِّعَانُ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ فَيُصَارُ إِلَى الْمُوْجِبِ الْأَصْلِي وَهُوَ النَّابِتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْاَيَةِ (سورة النور : ٤)، وَاللّغَانُ خَلْفٌ عَنْهُ.

ترجمه: اوراگرشو برغلام بو یا کافر بو یا محدودنی القذف بواوراس نے اپنی بیوی پرتهت لگادی تواس پر حدواجب ہے،اس لیے که شو برکی طرف سے ایک معنی کی وجہ سے لعان متعذر ہوگیا ہے، لہذا موجب اصلی کی طرف عود کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان و الذین یو مون المحصنت سے ثابت ہے اور لعان اس کا خلیفہ ہے۔

### اللّغات:

﴿ فَذَفَ ﴾ الزام لگایا، تبمت لگائی۔ ﴿ يومون ﴾ الزام لگاتے ہیں۔ ﴿ محصنات ﴾ پاک وامن عورتیں۔ ﴿ حلف ﴾ غلیف، بدل۔

### شوبر کا الل شهادت نه بونے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غلام ہو یا میاں ہوی دونوں کا فرہوں یا شوہر محدود فی القذف ہولیتنی اس کو ایک مرتبہ تہمت کی حدلگ چکی ہواور پھراس نے اپنی ہوی پرتہمت لگادی تو اب حکم ہیہ ہے کہ اس شخص سے لعان نہیں کرایا جائے گا بلکہ اس پر حد واجب ہوگی، کیوں کہ کا فریا غلام یا محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے وہ شخص شہادت کا اہل نہیں رہ گیا اور لعان کے لیے شوہر کا اہل شہادت میں سے ہونا ضرور کی ہے، اس لیے لعان کرنا اور کرانا چوں کہ معتذر ہوگی، لہذا قذف کے موجب اصلی یعنی حدی طرف شہادت میں سے ہونا خرور کہ قذف کی ہی سزا ہے اور بی سزا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بابت ہے والمذین بر مون المحصنات ثم لم یأتو بأربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة اأبدا النے: اور چوں کہ لعان اس اصل یعنی حدقذ ف کا نائب اور خلیفہ ہے اس لیے خلیفہ پڑمل معنذر ہونے کی صورت میں حکم اصل کی طرف عود کرآئے گا۔

وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَّةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُوْدَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتُ مِشَّنُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنَّ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُوْنَةً أَوْ رَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا لَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهُلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي كَانَتُ صَبِيّةً أَوْ مَجْنُوْنَةً أَوْ رَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا لَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهُلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُو عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي جَابِيهَا وَامْتِنَاعُ اللِّعَانِ لِمَعْنَى مِنْ جِهِيهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إِذَا صَدَّقَتُهُ، وَالْاَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَمُ أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزُواجِهِمْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةً تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَلَوْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِيْ قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

تروج کے : اور اگر شوہر تو شہادت کا اہل ہولیکن بیوی ہاندی ہو یا کافرہ ہو یا محدود ہفی القذف ہو یا ان عور توں میں سے ہوجس کے تہمت لگانے والے پر حدنہ جاری کی جاتی ہو ہایں طور کہ وہ نجی ہو یا جنونہ ہو یا زانیہ ہوتو اس کے شوہر پر نہ تو حد ہے اور نہ ہی لعان ، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور وہ عورت کی جانب میں محصنہ نہ ہونا ہے اور لعان کی ممانعت ایک ایے سبب کی وجہ سے ہوعورت کی طرف سے ہے لہٰذا حد ساقط ہوجائے گی جیسا کہ اس صورت میں (حد ساقط ہوجاتی ہے) جب بیوی شوہر کی تقد بی کردے۔ اور اس سلسلے میں آپ مَن اللهٰ فرمان مقدس اصل ہے کہ چار تشمیں ایس بین جن میں میاں بیوی کے درمیان لعان نہیں ہو وہ بہودی اور نصر انی عورت جو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت ہو مملمان کے تحت ہواور ہاندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت ہو میاں کا تعد میں ہوں تو شوہر بر حد جاری ہوگا۔

#### اللغاث:

### تخريج

# عورت کے افل شہادت نہ ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر شہادت کی اہلیت رکھتا ہولیکن اس کی بیوی شہادت کی اہل نہ ہو بایں طور کہ وہ کسی کی باندی ہو یا کا فرہ ہو یا کسی پرتہمت لگانے کی وجہ ہے اس پر حدلگائی گئی ہو یا وہ بڑی یا پاگل یاز انیہ ہواور اس کے تہمت لگانے پر حدنہ جاری کی جاتی ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کے شوہر پرنہ تو حدجاری ہوگی اور نہ بی لعان ، لعان ، لعان تو اس لیے نہیں جاری ہوگا کہ اس کی بوی شہادت کے لائق نہیں ہے جب کہ جریان لعان کے لیے زوجین میں سے ہرایک کا شہادت کے لائق ہوتا ضروری ہے۔ اور حد اس لیے نہیں جاری ہوگی کہ وہ عورت محصنہ اور یاک دامن نہیں ہے۔

و امتناع اللعان الغ: فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں چوں کہ عورت ہی شہادت کی اہل نہیں ہے اور پھر وہ محصنہ بھی نہیں ہے اس لیے عدم لعان کا سبب خودای کی طرف سے حقق ہوا ہے للبذاوہ شوہر کے ذیب نے عدکوسا قط کردے گا۔

والأصل النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ لعان کے وجوب اور عدم وجوب کے سلسلے میں آپ مَنْ اَنْتُوْکُم کا یہ ارشادگرای اصل ہے کہ چارت میں اور چار جوڑے ایسے ہیں جن میں زوجین کے مابین لعان نہیں جاری ہوتا (۱) شوہر مسلمان ہولیکن بیوی یہودیہ ہو(۲) شوہر مسلمان ہولیکن بیوی نفرانیہ ہو(۳) شوہر آزاد ہولیکن بیوی باندی ہو(۳) شوہر غلام ہواور بیوی آزاد ہو۔اس کے برخلاف اگر میاں میں دونوں محدود فی القذف ہو نے کہ بیوی دونوں محدود فی القذف ہوں اور شوہر بیوی پر تہمت لگائے تو شوہر پر حدقذف واجب ہوگی، کیوں کہ محدود فی القذف ہونے کی وجہ ہے شوہر شہادت کا اہل نہیں ہے اور چوں کہ لعان کا آغاز شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے حق میں عدم المیت کو منع لعان کا سبب قرار دیں گے اور اگر چہ بیوی بھی محدود فی القذف ہے اور اس کے حق میں بھی شہادت معدوم ہے، اس حوالے سے وہ بھی منع لعان کا سبب تر اردیں گے اور اگر چہ بیوی بھی محدود فی القذف ہوتی ہوتی ہوتی میں اس سے پہلے منع لعان کا سبب ہے، مگر چوں کہ ابتداء شوہر کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے لعان کے واقع ہونے اور نہ ہونے میں سب سے پہلے شوہر کی المیت کود کی المیت کو کی المیت کود کی المیت کود کی المیت کود کی المیت کو کی المیت کود کی المیت کود کی المیت کو کی المیت کود کی المیت کود کی المیت کو کی المیت کو کی المیت کی اس کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کر کی المیت کو کی کو کی المیت کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی المیت کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر

وَ صِفَّةُ اللِّعَانِ أَنْ يَتَبَدِى الْقَاضِي بِالزَّوْجِ فَيَشُهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّوَ أَشُهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الطَّادِفِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ يَقُولُ فِي الْحَامِسَةَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ يُشِيرُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَشُهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشُهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْحَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْحَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاء وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاء وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ عَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاء وَ وَقَى الْحَسْنُ عَنْ أَبِي حَنِيْقَةَ وَمُلْقِلَةِ الْمُعَاتِيةِ الْمُعَاتِيةِ إِنْ الْمُعَالَةِ الْمُعَاتِيةِ إِلْهُ الْإِشَارَةُ الْفَطَعَ الْإِحْتِمَالُ.

ترجمه: اورلعان كاطريقه بيه كه قاضى شو هرساس كا آغاز كرب چنانچ شو هر چارمرتبه گواى دے اور هرمرتبه بيه كم ميں الله كى

قتم کے ساتھ گوائی دیتا ہوں کہ جو میں نے اس عورت کو زناء کا عیب لگایا ہے اس سلسلے میں میں سپا ہوں۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہا گر

اس عورت پر زناء کی تہمت لگانے میں وہ جھوٹا ہوتو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ہر دفعہ اس عورت کی طرف اشارہ کرتا رہے۔ پھر عورت علامرتبہ گوائی دیتی ہوں کہ اس مرد نے جو جھے پر زناء کی تہمت لگائی ہے اس عیار مرتبہ یہ کہے میں ایک اللہ کی قتم کے ساتھ گوائی دیتی ہوں کہ اس مرد نے جو جھے پر اللہ کا غضب ہے۔
میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس نے جو جھے زناء کی تہمت لگائی ہے اگر اس میں وہ سپا ہے تو جھے پر اللہ کا غضب ہے۔
اور اس سلسلے میں وہ نص دلیل ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ اور حسن بن زیاد تنے امام ابو حقیفہ وراثیت کی ہے کہ شوہر لفظ خطاب کو استعمال کرے اور یوں کہے جو میں نے تجھے کو زناء کا عیب لگایا ہے ، اس لیے کہ یہ کی طور پر احتمال کوختم کر دیتا ہے۔ اور قد وری میں جو عبارت نہ کور ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لفظ غائب کے ساتھ اشارہ ماتا ہے تو احتمال ختم ہوجاتا ہے۔

## اللغاث:

﴿صفة ﴾ طريقد ﴿ رميت ﴾ ميل نے جوالزام لگايا ہے۔ ﴿مواجهة ﴾ فطاب كاميغد ﴿ انضمّت ﴾ ماتحال جائے۔

#### لعان كاطريقه:

اس عبارت میں لعان کی کیفیت اوراس کی صورت کو بیان کیا ہے، کین اسے سمجھنے سے پہلے یہ یادر کھے کہ جب شوہر نے بوی پر تہمت لگائی اور اس نے لعان کا مطالبہ کیا تو سب سے پہلے قاضی اس عورت سے معافی تلافی کی بات کرے، کیکن اگر بیوی اس پر آمادہ نہ ہواور شوہر قذف اور تہمت کا انکار کردے تو قاضی بیوی سے دو عادل گواہ طلب کرے۔ اگر وہ گواہ چیش کردے یا شوہر خود ہی قذف کا اقرار کردے تو قاضی بیوی سے دو عادل گواہ طلب کرے۔ اگر وہ گواہ چیش کردے یا شوہر خود ہی قذف کا اور اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہوتو پھر لعان واجب ہوگا۔ (مختفر من البنا یہ ۲۷۳۷)

ادر العان کاطریقہ یہ ہے کہ قاضی سب سے پہلے شوہر کو سامنے لائے اوراس سے لعان کا آغاز کرے چنانچے شوہر بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل پانچ مرتبہ شہادت دے جن میں سے چار مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ دے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر اس عیب میں میں میں حجودنا نکلوں یا ہوں تو مجھ برائلہ کی لعنت ہے۔

اس کے بعد عورت بھی پانچ مرتبہ شہادت دے اور شروع کے چار دفعات میں یوں کیے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دین ہوں کدائ خض نے جو مجھ پر زنا کا عیب لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ میں کیے کہ اگر وہ اس عیب میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہے، بیلعان کی کیفیت اور اس کے طریقے کا بیان ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے "والمذین یر مون از واجهم ولم یکن شہداء إلاً انفسهم فشهادة أحدهم المخ"۔

وروی الحسن الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ حسن بن زیاد والتی یہ نے امام اعظم والتی یہ ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ شوہر
اپی شبادت میں غائب کے بجائے مخاطب کا صیغہ استعال کرے اور فیما رماھا به من الزناکی جگہ یوں کیے کہ فیما رمیتك به من الزنا ، کیوں کہ رمایا میں با غائب کی ضمیر ہے اور غائب میں غیر کا احتمال رہتا ہے جب کہ حاضر اور مخاطب میں یہ احتمال کلی طور پر منتصفی منتصفی منتا ہے۔

مَّر ٓ کُفر ماتے میں کہ کتاب میں جو غائب کاصیغہ استعال کیا گیاہے وہ بھی احمال غیر کوکلی طور پرختم کرر ہاہے،اس لیے کہ

قَالَ وَإِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْتَعْنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْتَعْنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ عَلَيْهِ مَا الْمُحْرَمَةِ يَفَوِّتُ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسُرِيْحُ بِالْإِحْسَانِ الْحُرْمَةُ الْمُسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسُرِيْحُ بِالْإِحْسَانِ الْحُرْمَةُ الْمُعَرِينِ عَنْدَ النَّبِي 

مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهِ ال

ترجمه : فرماتے ہیں کہ جب میاں ہوی نے لعان کرلیا تو فرقت نہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ ان دونوں میں قاضی تفریق کردے،
امام زفر پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لعان کرنے ہے ہی جدائی واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ ازروئے حدیث لعان سے حرمت موبدہ ثابت ہوتی ہے۔ ہماری دلیل بیہ کہ حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے لہٰذا شوہر پرتسرت کا بالاحسان لازم ہوگا لیکن جب شوہراس سے رک گیا تو دفع ظلم کے چیش نظر قاضی اس کے قائم مقام ہوگیا۔ اور اس پر لعان کرنے والے صحابی کا قول دلیل ہے کہ جس نے آپ تائی ہوگیا۔ اور اس پر لعان کرنے والے صحابی کا قول دلیل ہے کہ جس نے آپ تائی ہوگیا۔ اور اس پر جھوٹ با ندھا اگر میں اے روکوں تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے ، انہوں نے یہ جملہ لعان کے بعد کہا ہے۔ اور یہ فرقت حضرات طرفین بی انہوں طلاق بائن ہوگی ، اس لیے کہ ماتھ مطلقہ ہے ، انہوں نے یہ جملہ لعان کے بعد کہا ہے۔ اور یہ فرقت حضرات طرفین بی توالٹ کا کول والی مقال ہوگی ہوگی ، اس لیے کہ قاضی کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا جیسے عنین میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ التعنا﴾ دونوں لعان کر بچے۔ ﴿ فوقة ﴾ علیحدگی ، جدائی۔ ﴿ تلاعن ﴾ آپس میں لعان کرنا۔ ﴿ مؤبّدة ﴾ ابدی ، ہمیشہ والی۔ ﴿ يفوّت ﴾ فوت کرتا ہے۔ ﴿ إمساك ﴾ روئے ركھنا ، تھبرانا۔ ﴿ تسریح ﴾ جھوڑنا ، جانے دینا۔ ﴿ ناب ﴾ نائب ہوگا۔ ﴿ منابهٔ ﴾ اس كى جگہ۔ ﴿ عنين ﴾ غير قادر على الجماع۔

# تخريج:

🗨 اخرجم البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان و من طلق بعد اللعان: ٥٣٠٨.

# لعان کے بعد علیحدگی کا بیان:

صورت مسكدید ہے کہ جب زوجین نے لعان كرایا تو ہمارے بہال محض لعان سے فرقت نہیں واقع ہوگی بلکہ قاضی كی تفریق سے فرقت واقع ہوگی ، یہی وجہ ہے کہ اگر لعان كے بعد شو ہر بيوى كوطلاق دے يااس سے ظہار كرے تو طلاق بھى واقع ہوگی اور ظہار بھى ہوگا۔ اس كے برخلاف امام زفر چائيٹي فرماتے ہیں كہ محض لعان ہى سے فرقت واقع ہوجائے گی اور تفریق قاضی كی ضرورت نہيں ہوسكا، وجہ نہيں پڑے گی۔ ان كی دليل بي صديث ہے المتلاعنان لا يجتعمان أبدا يعنی لعان كرنے والا جوڑا کہ مى بھى يجانبيں ہوسكا، وجہ استدلال اس طرح ہے كہ صديث باك ميں مطلق لعان پردائى تفریق كا تھم لگایا گیا ہے اور اس میں قاضی وغیرہ كى كوئى قيد يا شرطنبيں

ہے،اس کیے صرف لعان ہی سے فرقت ٹابت ہوگی اور تفریق قاضی کی ضرورت نہیں بڑے گی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ لعان کی وجہ ہے حرمت ثابت ہوجاتی ہے اور حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے اور امساک بالمعروف کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر پر تسریح بالاحسان لیعنی ایسے طریقے پر بیوی کورخصت کرنا واجب ہے، گر جب وہ ایسانہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سے ظلم دور کرنے کے لیے قاضی اس کے شوہر کا قائم مقام ہو کر تسریح بالاحسان کا فریضہ انجام دے گا اور دونوں میں تفریق کی کے اور اس کی تفریق کے بغیر فرقت نہیں واقع ہوگی۔

دلّ علیه النع: صاحب ہدایہ بیشنی فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی تائید صرت عویر عجلا نی خالتی کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے آپ منگا لینے کے در باراقدس میں پیش کیا تھا۔ اس واقعے سے وجہ استدلال بایں طور ہے کہ اگر محض لعان سے فرقت واقع ہوجاتی تو اس کے بعد حضرت عویمر کو طلاق دینے کاحق نہ ہوتا اور نہ ہی آپ منگا لینے آپ کا اس کے بعد حضرت عویمر کو طلاق دینے کاحق نہ ہوتا اور نہ ہی آپ منگا لینے آپ کا اس کے بعد حضرت عویمر کو طلاق دینے کاحق نہ ہوتا اور نہ ہی آپ منگا لین ان کے بعد حضرت کے کہ اس کے بعد حضرت کے کہ اس کے بعد جب خود ہی فرقت واقع ہوتی بلکہ اس کے بعد تفریق قاضی کی ضرورت پرتی ہے۔ (۲۷۹۵) نفر بناس امر کی ہین دلیل ہے مضل لعان سے فرقت نہیں واقع ہوتی بلکہ اس کے بعد تفریق تاقت ہوگی وہ حضرات طرفین کے و تکون المفرقة المنے: فرماتے ہیں کہ لعان کرنے اور قاضی کی تفریق کرنے کے، بعد جوفرقت ہوگی وہ حضرات طرفین کے یہاں طلاق بائن شار ہوگی ، اس لیے جب کہ تسریح الاحسان میں قاضی شوہر کا نائب ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور چوں کہ خورت سے ظلم دور کرنا مقصود ہے اور یہ تھسود بینونت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے نہ کورہ فرقت طلاق بائن ہوگی ہیں مرداور اس کی بیوی میں اگر قاضی تفریق کردے تو یہ تفریق بینونت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے نہ کورہ فرقت طلاق بائن ہی شار ہوتی ہے۔

وَ هُوَ خَاطِبٌ إِذْ كَذَّبَ نَفْسَةً عِنْدَهُمَا وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُمُتَايَةٍ هُوَ تَحْرِيْمٌ مُؤَبَّدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، نَصَّ عَلَى التَّأْبِيْدِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِكْذَابَ رُجُوعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَا حُكُمَ لَهُا، وَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا دَامَ مُتَلَاعِنَيْنِ وَ لَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَ لَا حُكْمُةٌ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَجْتَمِعَانِ مَا دَامَ مُتَلَاعِنَيْنِ وَ لَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَ لَا حُكْمُةٌ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَجْتَمِعَانِ.

تورجملی: اور شوہر جب اپنے آپ کو جھٹلا دے تو حضرات طرفین کے یہاں (اس عورت سے دوبارہ) نکاح کرسکتا ہے۔ امام ابو یوسف براتشید فرماتے ہیں کہ لعان دائی حرمت ہے، اس لیے آپ سُٹی اُلٹیٹِ کا ارشاد گرای ہے ''لعان کرنے والے زوجین بھی بھی اکٹھا نہیں ہوسکتے'' آپ مُٹی اُلٹیٹِ کے دائی ہونے کی صراحت فرمادی ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلانا (اپنے قول سے) رجوع کرنا ہے اور رجوع کے بعد شہادت کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور جب تک میاں ہوی لعان کرتے ہیں اس وقت تک جمع نہیں ہوسکتے ہیں۔
تک جمع نہیں ہوسکتے ، لیکن جھٹلانے کے بعد نہ تو لعان باقی رہااور نہ ہی اس کا تھم ، اس لیے اب میاں ہوی جمع ہوسکتے ہیں۔

#### اللغات:

﴿مؤبد ﴾ ابدى، بميشه والى ﴿ إكذاب ﴾ جمثلانا-

# تخريج:

# لعان کے بعد دوبارہ شاوی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر لعان اور قاضی کی تفریق کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جمٹلادیا تو دوبارہ وہ اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک ہیہ ہے کہ شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرسکتا ہے،لیکن امام ابو یوسف والتّعلا کا مسلک مدے کہ لعان کے بعد وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس شخص پر حرام ہوگئی اور اب آئندہ وہ بھی بھی اس سے نکاح نہیں کرسکتا، ان کی دلیل بیصدیث ہے المتلاعنان لا یجتمعان أبدا لعنی لعان کرنے والا جوڑا دوبارہ بھی بھی کیجانہیں ہوسکتا اوراس مدیث ے وجدات دلال اس طرح ہے کہ جب حدیث پاک میں ابدی اور دائمی حرمت کی صراحت اور وضاحت کردی گئی ہے تو پھر بلاوجداس میں تاویل کرنا برکار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب لعان کرنے کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے اپنے قول سے رجوع کرلیااوراس کے اپنے قول سے رجوع کرنے کے بعد شہادت کا تھم باطل ہوگیا اور جب شہادت کا تھم باطل ہوگیا تو لعان بھی ختم ہوگیااس لیےاب دوبارہ ان دونوں کا اجتماع ہوسکتا ہے۔

ربی وہ حدیث جوامام بو یوسف ولیٹی کی متدل ہے تواس کا پہلا جواب سے کہ حدیث پاک کا صحیح مطلب سے کہ لعان كرنے والے جب تك لعان كررہے ہيں اور لعان پر باقى ہيں اس وقت تك ان كا اجماع نہيں موسكتا، كيكن لعان كے بعد تو وہ جمع ہو سکتے ہیں،اور دوسراجواب میرے کہ میرحدیث موقوف ہےاور حدیث موقوف سے اتناز بردست تھم نہیں ثابت ہوا کرتا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حلال عورت کوحرام کردیا جائے۔

وَ لَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ نَفْى الْقَاضِيُ نَسَبَهُ وَ أَلْحَقَهُ بِأَمِّهِ، وَ صُوْرَةُ اللِّعَانِ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ، فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ، وَ كَذَا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ.

ترجمل: اوراگر تہت نگانا بچے کی نفی کرنے کے ذریعے ہوتو قاضی اس بچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔ اورلعان کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم اس خص کو اس کا حکم دے چنانچہ وہ کیے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ لڑکے کی نفی کرنے کا جو میں نے تجھے عیب لگایا ہے مین اس میں سچا ہوں اور ایسے ہی عورت کی طرف بھی ہے۔

﴿قذف ﴾ تهمت - ﴿نفى ﴾ نفى كروے - ﴿ رميت ﴾ من في الزام لكايا ہے۔

# نفى ولدكى تهمت كالعان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی جانب سے بیوی پر لگائی جانے والی تہت بیچے کی نفی کی ہواور شوہرنے اپنی ذات اور اپنے نطفے ے اس بیچے کے نسب کا انکار کردیا ہوتو پھرلعان کے بعد قاضی اس شخص ہے بیچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اس بیچے کواس کی مال کے س تھ لاحق کردے گا۔اوراس صورت میں لعان کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر کیے میں نے بیچے کی نفی کرے جو تھھ پر زنا کا عیب لگایا ہے،اس میں سچا ہوں۔اور بیوی بوں کیے کہ میرے بچے کے نسب کی اپنے نطفے سے نفی کر کے جوتو نے مجھ پرعیب لگایا ہے اس میں تو جھوٹا ہے۔

وَ لَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَ نَفْيِ الْوَلَدِ ذَكَرَ فِي اللِّعَانِ الْأَمْرَيُنِ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاضِيُ نَسَبَ الْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِأَمِّهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى وَلَدَ إِمْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَ أَلْحَقَهُ بِهَا، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللَّهَ السَّكَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هِلَالٍ وَ أَلْحَقَهُ بِهَا، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللَّهُ عَنْهُ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجملہ: اوراگر شوہر نے ہوی پر زنا اور فی ولد دونوں کی تہمت لگائی تو لعان میں دونوں باتیں ذکر کی جائیں پھر قاضی (باپ ہے)

یچ کے نسب کی نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیے اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ مُل اُلٹی کا اس بن امیہ
کی بیوی کے بیج کی ہلال سے نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیا تھا اور اس لیے کہ اس لعان کا مقصد بیج کی نفی کرنا ہے

ہذا شوہر پر کما حقد اس کا مقصد پورا کیا جائے گا، لہذا جدا کرنے کا فیصلہ اس کو شامل ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف روٹ ہی کہ

قاضی تفریق کرے اور یول کے کہ میں نے بیچ کو اس کی مال کے ساتھ لازم کر دیا اور اسے باپ کے نسب سے خارج کر دیا ، اس لیے

دیلے کی نفی تفریق سے جدا ہوجاتی ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿فَذَفْ ﴾ الزام لگایا۔ ﴿یوفّر ﴾ پورا کیا جائے گا۔ ﴿یتضمّن ﴾ ضمناً شامل ہوگا۔ ﴿یفرّق ﴾ علیحدگی کرا دے۔ ﴿الزمت ﴾ میں نے لازم کردیا۔ ﴿ینفك ﴾ جدا ہوجاتا ہے۔

### تخريج:

🛭 حرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب اللعان، حديث: ٢٢٥٦.

# زنا اور نفي ولد كي وجهت كيا جانے والا لعان:

مسکہ یہ بہ کہ شوہر نے اپنی یوی پر زنا کی بھی تہت لگائی اور اس کے بیچ کے نسب کی نفی بھی کردی تو لعان کرتے وقت فیمار میتك به من الزنا و نفی الولد کہد کر دونوں باتوں کی وضاحت کرناضروری ہے اور جب وضاحت کے ساتھ لعان ہو بائے تو پھر قاضی اس محض کے کہ نفی کردے اور اے اس کی مال کے ساتھ لاحق کردے ، اس محکم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بعل لی بن امیہ نے اپنی یوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من نظر نے لعان کے بعد اس بیچ کواس کی مال کے ساتھ لاحق کردیا تھا، بعل بن امیہ نے اپنی یوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من نظر نے امیاب کی عالی دلیل یہ ہوجائے اور چول کہ زوجین کے مابین قاضی کے نفی دلیل یہ ہم تھوود اس لعان کا مقصد ہی یہی ہے کہ باپ کے نطفے سے بیچ کی نفی ہوجائے اور چول کہ زوجین کے مابین قاضی کے تفریق سے یہ مقصود ماس ہوجا تا ہے ، اس لیے تفریق قاضی والا فیصلہ نفی ولد کے لیے بھی کافی ہوگا، گویا کہ صاحب ہدا یہ کی نگاہ میں امام قدوری والی نی قاضی کے خمن سے بھارت ٹھ ینفی القاضی نسب الولدویلحقہ بامہ زائد ہور یہاں اس کاکوئی فائدہ نہیں ہے ، کیوں کہ تفریق قاضی کے خمن سے بھارت ٹھ ینفی القاضی نسب الولدویلحقہ بامہ زائد ہواور یہاں اس کاکوئی فائدہ نہیں ہے ، کیوں کہ تفریق قاضی کے خمن سے بوار بیاں اس کاکوئی فائدہ نہیں ہے ، کیوں کہ تفریق قاضی کے خمن

# ر آن البداية جلده عن المستخدمة الما عن المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم احكام طلاق كابيان

میں بیچے کی نفی شامل اور داخل ہے۔ (عنامیہ)

اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف والیشید سے ایک روایت یہ ہے کہ قاضی کے لیے تفریق کے بعد بھی بیچ کے نسب کی باپ سے نفی کرنا اور یوں کہنا ضروری ہے کہ میں نے اسے اس کی مال کے ساتھ لازم کردیا اور اس کے باپ کے نسب سے خارج كرديا، كيول كەلعان كے ذريعے ميال بيوى كى تفريق بيچ كى نفى كوستازم نېيى ب،اس ليے كە يىچ كى نفى تفريق باللعان سے جدامھى ہوسکتی ہے چنانچیا گرشو ہر بیوی پرصرف زنا کی تہت لگائے تو ظاہر ہے کہ لعان کی وجہ سے زوجین میں تو تفریق ہوگی گر بیچے کی نفی نہیں ہوگی اس لیے بچہ کی نفی کے لیے علیحدہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔

فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَ أَكُذَبَ نَفُسَةً حَدَّهُ الْقَاضِي لاِقْرَارِهٖ بِوُجُوْبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ هٰذَا عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا حُدَّ لَمْ يَبْقَ أَهْلُ اللِّعَانِ فَارْتَفَعَ حُكُمُهُ الْمَنُوطُ بِه وَهُوَ التَّحْرِيْمُ، وَ كَذَٰلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا، وَ كَذَا إِذَا زَنَتُ فَحُدَّتُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ مِنْ جَانِبِهَا.

ترجمل: پھراگر شوہرنے (اپنے قول ہے) رجوع كرليا اوراپنے آپ كوجمٹلا ديا تو قاضى اس پر مدجارى كرے اس ليے كه اس نے ا پنے اوپر وجوبِ حد کا اقرار کیا ہے اوراس مخف کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔اور بیتکم حضرات طرفینؑ کے یہاں ہے اس کیے کہ جب اس پر حد جاری کردی گئی تو وہ لعان کا اہل نہیں رہ گیا لہٰذا جو حکم اس کے ساتھ متعلق تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ حکم تحریم ہے۔ اورایسے ہی اگر مرد نے بیوی کے علاوہ دوسری عورت پر زنا کی تہمت لگائی اوراس کی وجہ سے اسے حدلگائی گئی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اوراسی طرح جب کسی عورت نے زناء کیا پھراسے حدلگائی گئی اس لیے کہ عورت کی طرف سے لعان کی اہلیت منتقی ہے۔

### اللَّغَاثُ:

وعاد كاوث كيا،رجوع كرايا وأكذب كم جملايا وحد كا مدلكائ كار ومنوط كم معلق

# شوبر كتبت سرجوع كرلين كاظم:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گر مخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد اپنے قول سے رجوع کرلیا اور اپنے آپ کو اس نے جھٹلا دیا تو اب قاضی کا کام یہ ہے کہ اس پر حد جاری کرے اور اسے اس کوڑے لگوائے ،اس لیے کہ جب خود ہی اس نے قذف کا ا قرار کیا ہے تو گویا وہی اپنے اوپر حدلا زم کرنے والا ہوگیا اور انسان کے حق میں اس کا اپنا اقرار معتبر ہوتا ہے، اس لیے اس شخص کوحد لگائی جائے گی۔اور حد کے بعد حضرات طرفین کے یہاں وہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرسکتے ہیں ،اس لیے کہ حد جاری ہونے کے بعد شو ہرلعان کا اہل نہیں رہ گیا، کیوں کہ لعان نام ہے شہادت کا، ادر محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے میخض شہادت کا اہل نہیں رہ گیا ،اس لیے اس حوالے سے وہ لعان کا بھی اہل نہیں رہا اور جب لعان اس کے حق میں معدوم ہوگیا تو لعان کی وجہ سے ٹا بت شدہ حکم بعنی تحریم بھی معدوم ہوجائے گی اور دوبارہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔

و كذالك الغ: فرماتے ہیں كەاگرى شخص نے اپنى بيوى كے علاوه كسى دوسرى عورت پرزناكى تېمت لگائى اوراس جرم ميں

# ر آن البدايه جلد ١٥٢ على ١٥٢ على احكام طلاق كايان

ا سے صدلگائی گئی تو اس شخص کے لیے بھی مذکورہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، دلیل وہی ہے جوسابق میں گذر چکی ہے۔

و کذا المغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی نے نکاح کے بعداور دخول سے پہلے لعان کیا پھر عورت نے زنا کیا پھراس پر حد جاری کی گئی تو اس کے بعد اس کے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ جریان حد کے بعد اس عورت کی جانب لعان کی اہلیت معدوم ہو چکی ہے اور لعان سے ثابت شدہ تھم یعن تحریم ختم ہو چکی ہے فلا حوج فی المتزوج ۔

وَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لَوْكَانَ آجُنَبِيًّا فَكَذَا لَا يُلَاعَنُ الزَّوْجُ لِقِيَامِهِ مَقَامَةٌ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدْمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَ قَذُفُ الْآخُرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ، لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيْحِ كَحَدِّ الْقَذُفِ، وَ فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَمَا لِلْغَانُ، لِأَنَّهُ لَا يَعُولَى عَنِ الشَّبْهَةِ وَالْحُدُودُ تَنْدَرِي بِهَا.

توجیحہ: اور جب مرد نے اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائی حالاں کہ وہ چھوٹی ہے یا پاگل ہے تو ان کے مابین لعان نہیں ہوگا کیوں کہ اس صغیرہ پر تہمت لگانے والا اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔
اس مغیرہ پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی اگر تہمت لگانے والا اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔
اس لیے کہ لعان حد قذف کے قائم مقام ہے۔ اور ایسے ہی جب شوہر چھوٹا ہو یا مجنون ہو، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت معدوم ہو جائے گئے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جسے حدقذ ف۔ اور اس میں امام شافعی رائٹ ہیں ہے۔ اور گونگے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جسے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ مدود تھم اس لیے ہے کہ گونگے کی تہمت شہے سے خالی نہیں ہے اور شہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ مدود ہوں میں امام شافعی ہوتا ہے جب کہ گونگے کی تہمت شہے سے خالی نہیں ہے اور شہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ مدود ہوں کہ مدود ہونے کہ کونگے کی تہمت شہے سے خالی نہیں ہے اور شہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔

# تهت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں:

صورت مئد یہ ہے کہ اگر کمی شخص کی بیوی چھوٹی ہو یا پاگل ہوادر شوہراس پر زنا کی تہت نگاد ہے تو ان میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ عورت کے صغیرہ یا مجنونہ ہونے کی وجہ ہے اس میں شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور اگر کوئی اجنبی کسی صغیرہ یا مجنونہ پر تہت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی اور چوں کہ شوہر کے حق میں لعان حد کے قائم مقام ہے اس لیے جب حد نہیں جاری ہوگی تو لعان بھی نہیں جاری ہوگا۔

ُ اورا لیے ہی اگرعورت کے بجائے مردصغیر یا مجنون ہوادروہ تہت لگائے تو بھی دونوں میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ صغیراور مجنون شہادت کے اہل نہیں ہیں اور چوں کہ لعان شہادت ہی سے عبارت ہے اس لیے لعان نہیں ہوگا۔

و لعان الأخوس الغ: اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كوئے نے اپنى بيوى ياكسى دوسرى عورت پرزنا كاعيب لگايا تو اس سے بھى ا لعان متعلق نہيں ہوگا۔اس ليے كہ جس قذف صرح سے متعلق ہوتا ہے اسى طرح لعان بھى قدف صرح سے متعلق ہوتا ہے اور چوں ك گو نگے کے اشارے میں حتمی طور پر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہوتی ،اس لیے اس سے لعان متعلق نہیں ہوگا۔ اور اس میں امام شافعی وائٹید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نکاح اور طلاق وغیرہ میں گو نگے کا اشارہ معتبر ہے اس طرح لعان میں بھی اس کا اشارہ معتبر ہوگا، مگر ہماری طرف سے اس کا جواب ہے کہ لعان حد کا نام ہے اور گو نگے کے اشارے میں شبہہ ہوتا ہے اور حدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، وَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمَانُ وَ وَلَا لِعَانَ، لَا لَيْ لَا لَيْقُنِ الْحَمْلِ فَلَمْ يَصِرْفَاذِفَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَا الْحَمْلِ وَمُحَمَّدٌ وَمَا الْعَانُ يَجِبُ بِنَفِي الْحَمْلِ إِذَا لَيْعَانُ يَجِبُ بِنَفِي الْحَمْلِ إِذَا كَمْ يَا فَكُمْ لِ عَلَيْهُ اللّهَ الْعَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ، لِأَنّا تَيَقَنّا بِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذْفُ، قُلْنَا إِذَا لَمْ يَكُنُ قَذْفًا فِي الْحَالِ يَصِيرُ كَالْمُعَلِّقِ بِالشَّرُطِ فَيَصِيرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيرُ كَالْمُعَلِّقِ بِالشَّرُطِ فَيَصِيرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيرُ كَانَهُ بِالشَّرُطِ فَيَصِيرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيرُ لَا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ قَذْفًا فِي الْعَالِ يَصِيرُ كَانَهُ إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقَذْفُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمه: اورا گرشو برنے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو لعان نہیں ہوگا اور یہ امام ابوضیفہ ولٹھیا اور امام زفر ولٹھیا کا قول ہے، اس لیے کہ قیام حمل کا یقین نہیں ہے لہذا وہ مخص تہت لگانے والانہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت جھے ماہ ہے کم میں بچ جنتی ہے تو حمل کی نفی کرنے سے لعان واجب ہوگا اور مبسوط میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے بہی معنی ہیں، کیوں کہ بوقت قذف ہمیں حمل کے موجود ہونے کا یقین ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب فی الحال قذف نہیں ہوا تو وہ شرط بر معلق کیے جانے کی طرح ہوگیا تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ اگر تھے حمل ہوتو وہ مجھ سے نہیں ہے جب کہ قذف کو شرط پر معلق کرنا تھے نہیں ہے۔

۔ ﴿تيقّن ﴾ يقين كاحصول مونا۔ ﴿قاذف ﴾ تهت لگانے والا۔

حمل كي في كرف كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو امام اعظم والتھا اور امام زفر والتھا کے بیاں یہ قول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ بہاں یہ قول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ جنا تو یہ لعان شمار ہوگا اور مبسوط میں بہی تھم مذکور ہے۔ حضرت امام اعظم والتھا اور امام زفر والتھا کی دلیل بیہ ہے کہ جس وقت شوہر نے لیس حملات منبی کہا ہے اس وقت حمل کا ہونا متیقن نہیں تھا اس لیے اس وقت شوہر قاذ فر نہیں ہوا تو بعد میں کیے اس پر قذ ف اور لعان کولازم کیا جائے۔

حضرات صاحبین عُیشانیا کی دلیل میہ کہ اس قول کے بعد چھے ماہ ہے کم مدت میں بچہ پیدا ہونے سے بیدیتین ہوجائے گا کہ جس وقت شوہر نے بیدکہا تھا اس وقت بیوی حاملہ تھی اور اس نے حمل کی نفی کر کے اس پر الزام اور قذف عا کد کیا ہے، اس لیے اس پر لعان واجب ہوگا۔

# ر آن البداية جلد ١٥٠ ير ١٥٠ يوس كالمان كابيان ي

قلنا الع: صاحب والتفيد مرايدام اعظم والتفيد كى طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں كہ جب شوہر كا قول ليس حملك مبى ابتداء قذف نبيں ہوا تو يہ معلق بالشرط كى طرح ہوگيا اور ايبا ہوگيا جيسا كه شوہر نے إن كان بك حمل فليس منى كر بواور قذف و شرط پر معلق كرنا درست نبيں ہوگيا تو بعديں يہ جب ابتداء ہى ميں اس كلام كا قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعديں يہ قذف نبيں ہوگا۔ قذف نبيں ہوگا۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَ هَذَا الْحَبُلُ مِنَ الزِّنَاءِ تَلَاعَنَا لِوُجُوْدِ الْقَذُفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزِّنَا صَرِيْحًا، وَ لَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيْهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ نَفَي الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَ قَدُ قَذَفَهَا حَامِلًا، وَ لَنَا أَنَّ الْفَاضِي الْحَمْلُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيْهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ نَفَي الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَ قَدُ قَذَفَهَا حَامِلًا، وَ لَنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِتَمَكُّنِ الْإِحْتِمَالِ قَلْلَهُ، وَالْحَدِيْثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ قِيَامَ الْحَبْلِ بِطُويُقِ الْوَحْي.

ترجمه : اوراگر شوہر نے اپنی بیوی ہے کہا تو نے زناء کیا ہے اور بیمل زناء ہے ہے تو وہ دونوں لعان کریں اس لیے کہ قذف موجود ہے، کیوں کہ شوہر نے اس اور قاضی اس محل کی نفی نہ کرے، امام شافعی والٹی فرماتے ہیں کہ (قاضی حمل کی) نفی کرے، اس لیے آپ مُن اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

#### اللغاث:

﴿ زنيت ﴾ تونے زنا كيا ہے۔ ﴿ حبل ﴾ حمل \_ ﴿ تلاعنا ﴾ دونو لعان كري كے۔

# تخريج:

🛭 اخرجہ البخاري في كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث: ٥٣١٥ بمعناه.

حمل کی نفی کرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی خص نے اپنی بیوی پرزنا کی تہت لگائی اوراس کے پیٹ میں موجود حمل کو بھی زنا کا حمل قرار دیا تو اب الحان ہوگا کیوں کہ شوہر کی جانب سے صرح لفظوں میں قذف لگانا پایا گیا، اس لیے لعان واجب ہوگا البتہ ہمارے بہاں قاضی لڑکے کی نفی نہیں کرے گاجب کہ امام شافعی رائے گیا۔ نفی ولد کے بھی قائل ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت ہلال بن امیڈ نے بحالتِ مسل اپنی بیوں پر قذف لگایا تھا تو آپ شائی ہوئے ان کے بیٹے کی نفی فرمادی تھی ، اس سے معلوم ہوا کہ بیچے کی نفی کی جائے گی۔ ہماری بیٹ یہ یہ کہ بیچ سے متعلق جملہ ادکام ولا دت کے بعد متعلق ہوتے ہیں، کیوں کہ ولا دت سے پہلے حمل کا یقین نہیں ہوتا اور غیر حمل کا شبہ رہتا ہے، اس لیے بلاوجہ نیچے کی نفی نہیں کی جائے گی۔

والحديث محمول الغ: ربامسكدحفرت بالل سان ك بيح كنفى كاتووهاس وجد كرآب مَا يُعْرَاكُ وبذريدوى ان

کی اہلیہ کے حاملہ ہونے کا لیقین ہوگیا تھا اس لیے اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔

وَ إِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِيْ تُقْبَلُ التَّهْنِيَةُ وَ تُبْتَاعُ اللَّهُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَ لَاعَنَ بِهِ، وَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَهُ لَاعَنَ وَ يَثْبُتُ النَّسَبُ هَلَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَمْ تَقَايُهُ وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَتَمَّ عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّهُ أَيْهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّ النَّفْيَ يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ وَ لَا يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّهُ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَ لَهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيْرِ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّامُّلِ وَ أَحْوَالُ النَّاسِ فِيْهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبُرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَبُوْلُهُ التَّهْنِيَّةَ أَوْ سُكُوْتُهُ عِنْدَ التَّهْنِيَةِ أَوْ ابْتِيَاعُهُ مَتَاعَ الْوِلَادَةِ أَوْ مَضٰى ذٰلِكَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ عَنِ النَّفْيِ، وَ لَوْ كَانَ غَائِبًا وَ لَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ قَدِمَ تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكُرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْن.

تروج کھلے: اور جب مرد نے ولا دت کے بعد ہی اپنے بیوی کے بیچ کی نفی کردی یا اس حالت میں نفی کی جب مبار کبادی قبول کی جار ہی تھی یا پیدائش کی چیزیں خریدی جار ہی تھیں تو اس کی نفی کرنا میچے ہے اور اس کی وجہ سے شوہر لعان کرے۔ اوراگر اس کے بعد نفی کی تو بھی شوہرلعان کرے گا اورنسب ٹابت رہے گا۔ بیتھم حضرت امام ابو حنیفہ رہاتے کیا ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مدت نفاس میں نقی کرنامیح ہے اس لیے کے نفی کرنامعمولی مدت میں ملحج ہوتا ہے اور کمبی مدت میں ملحج نہیں ہوتا ، البذا ہم نے ان دونوں کے درمیان مدت نفاس کو فاصل بنایا ہے،اس لیے کہنفاس ولادت کا اثر ہے۔

امام صاحب وطیشیند کی دلیل میہ ہے کہ مدت مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،اس لیے کہ زمانہ غور وفکر کے لیے ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کی حالتیں مختلف رہتی ہیں، البذا ہم نے اس چیز کا اعتبار کیا ہے جوعدم نفی پر دلالت کرے اور وہ اس کا مبار کہا وقبول کرنا یا مبار کبادی کے وقت اس کا خاموش رہنا یا اس کا سامانِ ولا دت خریدنا ہے، یا وقت اس حال میں گذر گیا کہ شوہر بیچے کی نفی کرنے سے رکا ر ہا۔اوراگرشو ہرموجود نہ ہواوراہے ولا دت کاعلم نہ ہو پھروہ آیا تواب وہ مدت معتبر ہوگی جے ہم نے دونوں اصلوں پر بیان کیا ہے۔

﴿عقيب﴾ فوراً بعد ﴿تهنيه ﴾ مبارك باد وتبتاع ﴾ خريدى جاتى بير وقصيرة ﴾ حيونى، لمباكى ميل كم ﴿ زمان ﴾ وقت \_ ﴿ تامّل ﴾ سوج و بيار ـ ﴿ قدم ﴾ آيا ـ

## تفي ولد کي مدّت:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بچہ جنتے ہی اس بیچے کے نسب کی اپنی ذات سے نفی کردی ، یا پیدائش کے بعد مبار کبادی قبول کی جارہی تھی اس وفت نفی کردی یا جب ولادت کے سامان خریدے جارہے تھے اس وفت میں نفی کی تو حضرت امام اعظم حلیتیمایڈ کے یہاں ان متینوں صورتوں میں نفی کرنا درست ہے اور اس نفی کی وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہے۔اور اگر ان امور کے بعداس نے بیچے کی نفی کی تو نفی درست نہیں ہوگی اور اس بیچے کا نسب مذکورہ شخص سے ثابت ہوجائے گا اور اس پر لعان واجب ہوگا، یوں کہ قذف پایا گیا۔اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ ان اوقات ٹلاشہ میں نفی کرنے سے اوران کے بعد جب تک بیوی نفال میں رہے گی اس وقت تک نفی کرنے سے نفی مخقق ہوگی اور بیچ کا نسب اس شخص سے منقطع ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ بیچ کی نفی کم اور معمولی مدت میں ہو کتی ہے اور لمبی مدت میں نفی نہیں ہو کتی اور چوں کہ نفاس کی مدت معمولی مدت ہے اور بیولادت کا اثر بھی ہے اس لیے ہم نے مدت نفاس کو مدت قصیرہ اور مدت طویلہ کے در میان فاصل مان کر اس مدت تک کی نفی کو درست اور معتبر قر اردیا۔

و لنا النع: حضرت امام اعظم رہ تھینے کی دلیل ہے ہے کہ مدت اور وقت کومقرر کرنا ای لیے ہوتا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کیا جا سکے ،لیکن انسان کی حالت اور اس کی ذبنی کیفیت ہر مدت اور ہر وقت میں چوں کہ یکسان نہیں رہتی اور ہر آن اس میں تبدیلی ہوتی ربتی ہے البندا وقت اور مدت کی تعیین میں کوئی فا کہ وہ نہیں ہے ای لیے ہم نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے جو عدم نفی پر دلالت کرتی ہیں چنا نچدا کر بچہ کی پیدائش پر شو ہر مبار کباد کی قبول کرتا ہے یا لوگ مبار کباد دیتے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے یا ولا دت کے سامان خرید تا خیا ان چیزوں کے وقوع کا وقت گذر جاتا ہے اور شو ہر خاموش رہتا ہے تو کی کہ کہ کہ وہ دیچے کی ولا دت پر خوش ہوا اس این جیزوں کے بعد نفی کرتا ہے تو اس کی نفی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔اور اگر ان اسے اپنالز کا اور اپنی محنت کا ثمرہ سمجھ رہا ہے۔ اب اگر وہ ان چیزوں کے بعد نفی کرتا ہے تو اس کو لا دت سے ناخوش ہے اور اسے اپنا بچ دل کے ظہور کے وقت نفی کرتا ہے تو بہی سمجھا جائے گا کہ اس کا موڈ خراب ہے اور وہ اس ولا دت سے ناخوش ہے اور اسے اپنا بچھنے کے لیے سی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے۔

ولو کان غانبا المنع: فرماتے ہیں کہ اگر بوقت ولا دت شوہ نہیں تھا اور جہاں تھا وہاں اے ولا دت کاعلم نہیں ہوساکا پھر گھر آیا تو گھر آنے کے بعد بچے کی نفی اور عدم نفی کے متعلق امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں ان کا اپنا اصول معتبر ہوگا اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں ان کے اپنے اصول معتبر ہوں گے۔

قَالَ وَ إِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ فَنَفَى الْآوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَغُبُتُ نَسَبُهُمَا، لِاَنَّهُمَا تُواْمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ، وَحُدَّ الزَّوْجُ لِلْآَدُ أَكُذَبَ نَفُسَهُ بِدَعُوى النَّانِي وَ إِنِ اعْتَرَفَ بِالْآوَّلِ وَ نَفَى النَّانِي يَعْبُتُ نَسَبُهُمَا لِمَا وَاحِدٍ، وَحُدَّ الزَّوْجُ لِلَّآيَةُ قَاذِفُ بِنَفِي النَّانِي وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، وَالْإِقْرَارُ بِالْعِقَّةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَالِ هِي زَانِيَةٌ وَ فِي ذَلِكَ التَّلاعُنَ كَذَا هَذَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب ہوی نے ایک بی بطن سے دو بچوں کو جنا اور شوہر نے پہلے بچے کی نفی کردی اور دوسرے بچے کا اقرار کرلیا تو دونوں کا نسب ثابت ہوگا ، اس لیے کہ وہ دونوں جڑواں بچے ہیں جوایک ہی پانی سے بیدا ہوئے ہیں۔ اور شوہر پر حد قذ ف انگانی جائے گی کیوں کہ دوسرے بچے کا دعویٰ کر کے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے۔ اور اگر شوہر نے پہلے بچے کا اقرار کیا اور دوسرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ثابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوسرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ثابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوسرے کی نفی کرے اس (بیوی کے عفیفہ ہونے کا اقرار قذ ف

# ر آن البدايه جلد ١٥٤ ١٥٥ المستحد ١٥٤ المستحد ١٥٤ الكام طلاق كابيان

ے مقدم ہےتو بیااییا ہوگیا جیسا کہ شوہر نے کہا کہ بیوی عفیفہ ہے پھر کہا وہ زانیہ ہے اور اس طرح کہنے میں باہمی لعان واجب ہوتا ے، ببندا اس صورت میں بھی لعان واجب ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ توام ﴾ جروال بجرد ﴿ خُلِقًا ﴾ بيدا كي كئي بين ﴿ اكذب ﴾ جمالايا وعفة ﴾ پاك دامني ولاعن ﴾ لعان كرنا \_

# جروان بچوں میں سے ایک کی نفی کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے دو بچوں کوجنم دیا یعنی دونوں بچوں کی پیدائش کے درمیان چھ ماہ سے
کم مدت کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے شوہر نے پہلے بچے کی نفی کردی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو تھم یہ ہے کہ اس کی نفی معترنہیں ہوگی اور
دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہوں گے، کیوں کہ یہ دونوں بڑواں ہیں اور ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں للہذا دونوں شوہر کے
ہوں گے اور ایک دوسرے کا اور دوسرااس کا ہویہ ممکن نہیں ہے۔ اور ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ شوہر پر حدقذ ف بھی لگائی جائے گ،
کیوں کہ پہلے بچے کا انکار اور دوسرے کا اقر ارکر کے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے اور قذ ف کے بعد تکذیب کرنے سے حد جاری
ہوتا ہے، اس لیے اس پر حد جاری ہوگی۔

و إن اعترف المع: اس كا عاصل يہ ہے كه اگر دونوں بچوں ميں سے شوہر نے پہلے بچے كا اعتراف كيا اور دوسرے كي نفى كردى تو اس صورت ميں بھى اس كى نفى معترنہيں ہوگى اور دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہوں گے، كيوں كه وہ دونوں جڑواں ہيں اورا كي بنى نمى اور پانى سے پيدا ہوئے ہيں للبذا اس ميں دوسرے كے پانى كا اخمال معدوم ہے اور اس صورت ميں شوہر پر لعان واجب ہوگا، صد جارى نہيں ہوگى ، كيوں كه اس نے پہلے بچ كا اقرار كرليا ہے اور دوسرے كى نفى ہے اور چوں كه اس نفى كے بعد اس نے اسے قول سے رجوع بھى نہيں كيا ہے اس ليے بيصرف قذف ہوگا اور اس كى وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہوگا۔

والاقراد النع: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال یہ ہے کہ جب صورت ثانیہ میں شوہر نے پہلے بچے کا اقرار اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ثانی کے بعد سمجھا جائے اور اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ٹانی کے بعد سمجھا جائے اور جس طرح پہلی صورت میں انکار کے اقرار پر مقدم ہونے کی وجہ ہے شوہر پر صد جاری کی گئی تھی اس طرح اس صورت میں بھی اس پر صد بی جاری ہونی جا ہے اور اے لعان سے بچانا جا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے پہلے بچے کے نسب کا اقرار کرلیا تو گویا اس نے عورت کی عفت اور پا کدامنی کا اقرار کیا ہے، کیکن دوسرے بچے کا انکار کر کے اس نے بیوی پر الرام تھوپ دیا اور بہاں عفت کا اقرار براعتبار سے تذف پر مقدم ہے لہذا یہ ایہ ہوگیا جیسا کہ شوہر نے بیوی سے کہا انت عفیفة بعنی تم بہت پاک صاف ہولیکن پھر پچھ ہی دیر بعد سب پر پائی پھر تے ہوئے کہتا ہے کہ افت زانیة کہتم سے زیادہ بدکار اور بدچلن میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا کہنے کی صورت میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور حد نہیں جاری کی جائے گی۔



# **بَابِ الْعِیْدِنِ وَعَدِرِمِ** یہ باب نین وغیرہ کے احکام کے بیان میں ہے

اس سے پہلے ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں جو سیح سالم ہیں اور نکاح اور طلاق کے لائق ہیں اب یہاں سے ان لوگوں کے احکام بیان کیے جا کیں گے جو نکاح کے قابل نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ سالم غیر سالم پر مقدم ہوتا ہے اس لیے سیح لوگوں کے احکام کے بعد عنین کے احکام کو بیان کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کے عینین اس مخص کو کہتے ہیں جوعورتوں ہے ہم بستری کرنے پر قادر نہ ہوخواہ اس کا آلہ تناسل کھڑا ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو۔ صاحب بنایہ والتی نے قاضی خال اور مرغینانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ العنین من لایصل إلی النساء مع قیام الالة لینی جوشن آلہ تناسل کے ہوتے ہوئے بھی عورت کے پاس جانے بعنی ان سے صحبت کرنے پر قادر نہ ہو، وہ عنین ہے، وفی الحجو اھر العنین من لاینتشر ذکر ہوتا ہوہ عنین کہتے المجو اھر العنین من لاینتشر ذکر ہوتا ہوں کے منین کواس لیے عنین کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ڈھیلار ہتا ہے اور داکیں ہاکی للگار ہتا ہے۔ (بنایہ ۲۹۱۷)

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِيْنًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَيِهَا وَ إِلاَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَٰلِكَ، هَكُذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَ عَلِيٍّ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِلّهُ مَنْ مُدَّةٍ مُعْتَرِضَةٍ ، وَ يَحْتَمِلُ لِلْأَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مُعْتِرِفَةٍ لِذَٰلِكَ وَ قَدَّرُنَاهَا بِالسَّنَةِ لِللّهُ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْقَةٍ أَصُلِيَّةٍ فَفَاتَ لِالشّيَمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْقَةٍ أَصُلِيَّةٍ فَفَاتَ الْاللهُ عِلْمُ أُولِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسُولِيُحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ نَابَ الْقَاضِيُ مَنَابَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مُنْكُولُ فِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسُولِيُحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ نَابَ الْقَاضِيُ مَنَابَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مُعْرَوفُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسُولِيُحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لا بُدَّ مِنْ طُلْبَهَا، لِلْآنَ التَّفُرِيقَ حَقَّهَا.

تروج کے اگر شوہر نامرد ہوتو حاکم اسے ایک سال کی مہلت دے، چنا ہچہ آگر (ایک سال کے درمیان) وہ عورت کے پاس گیا تو تھیک ہے ورنہ عورت کے تفریق کا مطالبہ کرنے پر حاکم ان دونوں میں تفریق کردے گا، ای طرح حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت این مسعود جن آئی ہے مردی ہے۔ اور اس لیے کہ وطی کے سلسلے میں عورت کاحق ثابت ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کا وطی سے رکنا کسی پیش آمدہ بیاری کی وجہ سے ہواور بی بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اصلی آفت کی وجہ سے ہو، البذا ایک ایسی مدت ضروری ہے جو اس کی شناخت کرانے ر آن البداية جلد المحاسل المحاسل المحاسل المحاسلات كالمالات كالمال

والی ہواور ہم نے ایک سال کے ذریعے اس مدت کی تعیین کی ہے کیوں کہ سال چاروں فعملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا جب مدت گذرگی اور شوہر بیوی کے پاس نہیں پہنچا تو بیدواضح ہوگیا کہ مجز آفت اصلیہ کی وجہ سے ہے چنانچہ امساک بالمعروف فوت ہوگیا اور شوہر پر تسریح بالاحسان واجب ہوگیالیکن جب شوہراس سے رک گیا تو قاضی اس کے قائم مقام ہوکران دونوں میں تفریق کردےگا۔ اورعورت کا (تفریق کو) طلب کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تفریق اس کاحق ہے۔

# اللغاث:

﴿عنین ﴾ نامرد، غیرقادر علی الجماع۔ ﴿أَجَل ﴾ مهلت دے، مت مقرر کرے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا۔ ﴿معتوضة ﴾ عارضی، پیش آمده۔ ﴿افة ﴾ مصیبت۔ ﴿معرفة ﴾ پیچان کرانے والی۔ ﴿قدرنا ﴾ ہم نے مقرر کیا ہے۔ ﴿ناب ﴾ نائب ہوگا۔

# عنین کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر نامرداور عنین ہواوراس کی بیوی قاضی کے دربار میں جاکر تفریق کا مطالبہ کر اکے تو سب سے پہلے قاضی اس کے شوہر کوعلاج ومعالجہ کے لیے ایک سال کی مہلت دے گا اگر ایک سال کے دوران و گا پہنا علاج کرا کے جماع پر قادر ہوجا تا ہے اور بیوی سے وطی کر کے اس کو مطمئن کردیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک سال کے بعد قاضی میاں بیوی میں تفریق کردیگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عنین کو ایک سال کی مہلت کا تھم حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنین المسید ہو ایک ہو تا کی صاحب بنا یہ نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ان حضرات کے اقوال کو تقل کیا ہے، عن سعید بن المسیب تالی تھی تا ہو تھی عمر بن المحطاب فی العنین أن یؤ جل سنة، وعن علی تھی تھی تھی تھی تا فیان سنة فإن بن مسعود کھی تھی تا تھی تا میں سنة فان جامع و إلا فرق بینهما (بنایہ میں ان تام آثار روایات سے یہ واضح ہے کے عنین کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

اوراس سینے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ وظی عورت کا ایک ثابت شدہ حق ہے لیکن جب شوہر وظی کرنے سے باز رہاتو یہ بھی اخمال ہے کہ ایس ہے کہ اُسے کوئی عارضی بیاری ہے اور اصلی اور عارضی کا پتالگانے کے لیے ایک مدت درکار ہے، اس لیے ہم نے اس سلنے میں ایک سال کی تعیین کی اور اس کی جانج کے لیے ایک سال کی مدت متعین کی کیوں کہ سال سردی، گری، رہی اور نیف کو ملا کر چار فصلوں اور موسموں پر مشمل ہوتا ہے اور اس میں اچھی طرح مرض کی پوزیش اور کنڈیشن معلوم ہوجاتی ہے۔ اب اگر ایک سال کے بعدوہ آکر بیوی سے ملتا ہے اور اس کا جی مجرد بتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا مرض اصلی اور پیدائش ہے اور وہ محض جماع پر قادر نہیں ہوسکتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اس کا مرض اصلی اور پیدائش ہے اور وہ محض جماع پر قادر نہیں ہوسکتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اس کے بالاحمان واجب ہے، لیکن جب شوہر اس سے بھی باز رہا اور اس نے ایس نہیں کیا تو پھر قاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کردے گا اور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردے گا۔

وَ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ ، لِأَنَّ فِعُلَ الْقَاضِي أُضِيْفَ إِلَى فِعْلِ الزَّوْجِ فَكَانَةُ طَلَقَهَا بِنَفْسِه، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِلُكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا رَجَالِقَلْمِ عَنْهَا الشَّلْمِ عَنْهَا الْكُلْمِ عَنْهَا الْمُلْمِ عَنْهَا اللَّهُ الْمُلْمِ عَنْهَا الْمُلْمِ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ عَنْهَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا، لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُ بَائِنَةً تَعُوْدُ مُعَلَّقَةً بِالْمُرَاجَعَةِ، وَ لَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَابِهَا، فَإِنَّ خَلُوَةَ الْعِنِّيْنِ صَحِيْحَةٌ، وَ يَجِبُ الْعِدَّةُ لِمَا بَيَّنَا مِنْ قَبْلُ، هٰذَا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا.

ترجیلی: اور یہ فرقت ایک طلاق بائن شار ہوگی، اس لیے کہ قاضی کافعل شوہر کے فعل کی طرف منسوب کیا جائے گا تو گویا کہ شوہر نے اے بدات خود طلاق دی ہے۔ امام شافعی راتے ہیں کہ وہ فنخ ہے، لیکن ہمارے بیبال نکاح فنخ کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ فرقت اس لیے بائنہ ہوگی، کہ جو اس کا مقصود ہے یعنی بیوی سے ظلم دور کرنا وہ صرف فرقت بائنہ ہی ہے حاصل ہوگا، اس لیے کہ اگر فرقت بائنہ ہوگی، کہ جو اس کا مقصود ہے یعنی بیوی سے ظلم دور کرنا وہ صرف فرقت بائنہ ہی ہوگا، اس لیے کہ اگر فرقت بائنہ ہی ہوگا تو شوہر کی مراجعت کر لینے ہے وہ پھر لئی رہے گی۔ اور اگر شوہر نے اس مورت کے ساتھ طوت کر لی تھی تو اس اور اس میں جو ہم اس سے پہلے بیان اور امیر کی خلوت سے جب شوہر نے یہ اقرار کیا ہو کہ وہ بیوی تک نہیں پہنچ سکا ہے۔

# اللّغات:

وفرقة ﴾ عليحدگ \_ ﴿ فسخ ﴾ تو زنا \_ ﴿ خلا ﴾ خلوت ك \_

# عنین کے باب میں قامنی کی تفریق کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عنین اوراس کی بیوی کے درمیان واقع ہونے والی فرقت ہمارے یہاں طلاق بائن ہوگی کیوں کہ قاضی کا میغلی شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ خود شوہر نے اسے طلاق دی ہے ، لیکن امام شافعی ہائے گا کہ خود شوہر نے اسے طلاق دی ہے ، لیکن امام شافعی ہائے گا کہ خود شوہر نے اسے طلاق دی ہے ، لیکن امام شافعی ہائے گا کہ خود شوہر نے اسے طرف سے ہوئی ہے اور ہر وہ فرقت جو بیوی کی طلاق کی اہل نہیں ہوگی ہاری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح جب کممل موجا تا ہے تو فنخ کو قبول نہیں کرتا اس لیے یہ فرقت فنخ نہیں ہوگی۔ اور یہ فرقت اگر چہ بیوی کے مطالبہ تفریق کے بعد آئی ہے مگر اس مطالبہ کا سبب اصلی شوہر ہی ہے اس کیا جوات کے اصلاً یہ فرقت شوہر کی طرف سے آئی ہے لہذا طلاق بائن شار ہوگی۔

و إنما تقع النع: فرماتے ہیں کہ فدکورہ فرقت کے طلاق بائن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس فرقت سے مقصود یہ ہے کہ عورت کوشو ہر کے مظالم سے نجات مل جائے اور یہ نجات صرف طلاق بائن سے ہی ممکن ہے ، کیوں کہ اگر ہم اس کو طلاق رجعی مان لیس تو پھرشو ہر مراجعت کرلے گا اور عورت لکی رہے گی اور مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

ولھا مھال مھر ھا النج: فرماتے ہیں کہ اگر عنین نے اس عورت کے ساتھ ضلوت کرلی تو اس کی ضلوت سیجے ہوگی اور اس نعوت کی وجہ سے عورت پرمہر واجب ہوگا اور عدت بھی واجب ہوگی، کیوں کہ اس کے رحم کے ماءزوج کے ساتھ مشغول ہونے کا وہم ہاور عدت سے بیدہ ہم دور ہوسکتا ہے اس لیے عدت واجب ہوگی۔

ھذا إذا أقوا الغ: اس كا حاصل يہ ہے كہ فدكورہ تمام تفيلات اس ونت بيں جب شوہر نے اس بات كا اقرار كيا ہو كہ ميں يوى كے ياس نہيں گيا ہو لكين اگر شوہرا تكاركرد ہے تو كيا ہوگا؟ آگے و كيھئے:

وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ اللَّهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ، وَالْأَصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ، وَ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا الْفُرْقَةِ، وَالْإَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤجَّلُ سَنَةً ، وَ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا أَجِلَ سَنَةً لِظُهُورِ كِذْبِهِ، وَ إِنْ قُلْنَ هِي ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ لَا خَقَ لَهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤجَّلُ سَنَةً.

ترفیجی : اوراگرزوجین نے بیونی کے پاس شوہر کے پینچ میں اختلاف کیا تو اگر عورت ثیبہ ہوتو شوہر کا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ،اس لیے کہ وہ حق فرقت کے استحقاق کا انکار کرتا ہے۔ اور پیدائش خلقت میں آلہ کی سلامتی اصل ہے۔ پھراگر شوہر نے قتم کھالی تو عورت کا حق باطل ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے (قتم ہے) انکار کردیا تو ایک سال تک اسے مہلت دی جائے گی۔ او راگر عورت باکرہ ہوتو عورتیں اس کا معائد کریں چنانچا گروہ یہ کہددیں کہ عورت باکرہ ہوتو شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس لیے کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہوگیا۔ اور اگر عورتیں کہیں کہ یہ عورت ثیبہ ہے تو شوہر سے قتم کی جائے گی۔ چنانچہ اگر اس نے قتم کھالی تو مورت کا حق نہیں رہا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اسے ایک سال تک مہلت دی جائے گی۔

# اللغات:

﴿ ثيب ﴾ شادى شده \_ ﴿ جبلَّة ﴾ فطرت \_ ﴿ نكل ﴾ تتم المانے سے انكار كرديا \_ ﴿ يو جل ﴾ مهلت دى جائى گ \_

# شو ہر کے اپنے عنین ہونے کا انکار کرنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے عورت کے پاس جانے اور وطی کرنے کا دعویٰ کیا لیکن ہوی نے انکار کردیا اور ہوی ثیبہ ہے توقتم کے ساتھ شوہر کا تول معتبر ہوگا، کیوں کہ شوہر حق فرقت کے عدم شہوت اور وطی کے ثبوت کا مدی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آلہ صحیح سالم ہے اور یہی اصل بھی ہے کہ پیدائش طور پر آلہ سلامت رہے، لیکن عورت اس سلامتی کی مشکر ہے، البذا اس حوالے سے اس کا قول ظاہر کے خلاف ہے اور شوہر کا قول ظاہر مال کے مطابق ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے وہ کیمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے ضابطہ کے الفاظ یہ ہیں الاصل ان من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ مع یمینہ، اس لیے صورت مسئلہ میں میمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

ٹم إن حلف المنع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہ قتم کھالیتا ہے تو ہوی کاحق باطل ہوجائے گالیکن اگر وہ قتم ہے انکار کردیتا ہے تو ہورات علاج ومعالجہ کے لیے ایک سال تک کی مہلت دی جائے گی۔ بیتمام تفصیلات اس وقت ہیں جب عورت ثیبہ ہولیکن اگر وہ عورت با کرہ ہوتو پھر اس کا معالمہ چندعورتوں کے سپر دکیا جائے گا جو اس کی بکورت اور ثیبو بت کا معائمہ کریں گی، چنانچہ اگر وہ عورت با کرہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، کیوں کہ شوہر کا جھوٹا ہوناواضح ہوئیا۔ اورا گروہ عورتیں اس کے ثیبہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو شوہر سے تتم لی جائے گی، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بکارت وطی کے ملاوہ ودنے اور شکنے سے ذائل ہوئی ہو، لہذا اگر شوہر تتم کھا کروطی کرنے کی بات کہدے گا تو پھر یہ پہلوموکد ہوجائے گا اور عورت کا

# ر آن البدايه جلد ١٦٢ ١٥٥٠ ١٦٢ ١١٥٥٠ ا ١٤١٥ على الكام طلاق كا بيان

حق ختم ہوجائے گا البتہ اگر وہ تتم کھانے سے انکار کر دی تو عورت کے دعوے کو ایک قتم کی تقویت ملے گی اور شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، تا کہ وہ علاج ومعالجہ کے ذریعے اپنے آپ کوٹھیک ٹھاک کرلے۔

صاحب بنایہ وعنایہ نے لکھا ہے کہ عورت کی بکورت اور ثیبو بت دریافت کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) عورت کی شرمگاہ میں م مرفی کا سب سے چھوٹا انڈا داخل کیا جائے ، اگر وہ انڈا آسانی سے اس کی شرمگاہ میں چلا جائے تو اسے ثیبہ سمجھا جائے گالیکن اگر وہ آسانی سے نہ جائے تو پھراسے باکرہ سمجھیں گے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس عورت کے لیے دیوار پر پیثاب کرناممکن ہوتو باکرہ ہے ورنہ ثیبہ ہے (۳) تیسری صورت یہ ہے کہ انڈا تو ڈکرشرمگاہ میں ڈالا جائے۔ اگر اندر چلا جائے تو وہ عورت ثیبہ ہے ورنہ باکرہ ہے۔ (بنایہ ۲۹۵۸)

وَ إِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ إِنْ طَلَبَتْ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةً فِي التَّأْجِيْلِ، وَالْخَصِيِّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ، لِأَنَّ وَطُيَهُ مَرْجُوُّ .

تر جملے: اور اگر شو ہر مقطوع الذکر ہوتو عورت کے طلب پر دونوں میں فورا تفریق کردی جائے گی ، کیوں کہ اسے مہلت دیۓ میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس طرح عنین کومہلت دی جاتی ہے اس طرح خصی کو بھی مہلت دی جائے گی ، کیوں کہ اس سے وطی کرنے کی توقع ہے۔

#### اللغاث:

مجبوب ﴾ مقطوع الذكر۔ ﴿فرق ﴾ عليحد كى كرائى جائے گى۔ ﴿قاجيل ﴾ مہلت دينا۔ ﴿ خصبى ﴾ وہ مردجس كے خصيتين نكال ليے گئے ہوں۔

# مجبوب اورخصی کے احکام:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کمی تورت کا شوہر مقطوع الذکر ہواوراس کے آلہ تناسل کو کاٹ دیا گیا ہوتو جس وقت اس کی ہیوی تغریق کا مطالبہ کرے گی، ای وقت قاضی ان دونوں میں تغریق کردے گا اور اس کے شوہر کومہلت نہیں دے گا، کیوں کہ مہلت علاج کے لیے دی جاتی ہے اور جب اس کا آلہ ہی ختم ہے تو پھر مہلت دینا بیکار ہے، اس لیے بلاتا خیر وتا جیل ان میں تغریق کردی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص خصی ہواوراس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں تو جسے عنین کو آیک سال کی مہلت دی جاتی ہے اس طرح اسے بھی سال بھر کی مہلت دی جائے گی، کیوں کہ خصی مرد سے وطی کی تو قع رہتی ہے اور مجون وغیرہ کھا کروہ بھی وطی پر قادر ہوسکتا ہے۔

وَ إِذَا أَجَّلَ الْعِنِّيْنُ سَنَةً وَ عَالَ قَدْ جَامَعُتُهَا وَ أَنْكَرَتْ، نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكُوْ خُيِّرَتْ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتُ بِمُؤَيِّدٍ هِيَ الْبَكَارَةُ، وَ إِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ، حَلَفَ الزَّوْجُ ، فَإِنْ نَكُلَ خُيَّرَتُ لِتَأْيِيْدِهَا بِالنَّكُولِ وَ انْ حَلَفَ لَا يُخَدُّهُ

ترجمل: اور جب عنین کوایک سال کی مہلت دی گئی پھراس نے کہا کہ میں نے اس سے جماع کرلیا ہے اور بیوی نے انکار کر دیا تو

# ر أن البدايه جلد ١٦٥٠ كر ١٦٥٠ كر ١٦٥٠ كر ١٦٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١٩٥٠ كر ١٩٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١٩٥٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠ كر

عورتیں اے دیکھیں، چنانچہ اگر وہ کہیں کہ وہ عورت باکرہ ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا، کیوں کہ عورتوں کی شہادت مؤید لیعنی ہوئی کے باکرہ ہونے سے تو گا، کیوں کہ عورت سے تو عورت باکرہ ہونے سے تو ی ہوگئی۔ اور اگر عورت کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو شوہر سے تسم کی جائے گا۔ کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کو اختیار دیا جائے گا۔

### اللغات:

﴿ اَجَل ﴾ مہلت دی گئے۔ ﴿ جامعت ﴾ یس نے جماع کیا ہے۔ ﴿ تاتیدت ﴾ تائیدیا فتہ ہے۔ ﴿ بکارة ﴾ كوارا پن۔ مہلت كے بعد عثین وعوى كرے كدوه جماع كرچكا ہے اور بيوى الكاركرتي ہو:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی نے عنین کو ایک سال کی مہلت دیدی تو ایک سال کے اندراندر عنین نے قاضی صاحب کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت والا میں نے اپنا کام کر دیا ہے اوراس عورت سے جماع کرلیا ہے، قاضی اس عورت کی انکوائری کے لیے چند خوا تین پر شمال ایک کمیٹی تشکیل دے جو ندکورہ عورت کے باکرہ اور ثیبہ ہونے کی جائج کریں، چنانچہ اگر وہ عورتیں اس عورت کو باکرہ قرار دیں تو پھر اسے تفریق اور عدم تفریق کا اضیار ہوگا اور جو وہ چا ہے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ عورتوں کی شہادت اس کے باکرہ ہونے سے مریدموکد ہوگئ اس لیے وہ بچی شار کی جائے گی اور شوہر کوجھوٹالشلیم کیا جائے گا اور عورت کی منشاء کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

لین اگران عورتوں نے ندکورہ عورت کو ثیبہ قرار دیا تو شوہر سے تتم لی جائے گ۔ اگر شوہر تتم کھانے سے انکار کرتا ہے تو پھر عورت کواختیار دیا جائے گا، کیوں کہ تتم سے انکار کی وجہ سے عورت کے دعویٰ کوتا ئیداور تقویت حاصل ہوگئ۔ اس لیے اس کے مطابق نیصلہ ہوگا۔ اور اگر شوہر تتم کھالیتا ہے تو اس عورت کا حق باطل ہوجائے گا اور فیصلہ شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، کیوں کہ جائے کنندہ عورتوں کی شہادت اور اس کی قتم کے ہم آ ہنگ ہونے سے اس کا دعویٰ مضبوط ہوگیا۔

وَ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ وَقَدُ ذَكَرْنَاهُ، فَإِنِ الْحَتَارَتُ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حِيَارٌ، لِأَنَّهَا رَضِيَتُ بِبُطُلَانِ حَقِّهَا، وَ فِي التَّاجِيْلِ تُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ يُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الْحَيْضِ وَ مِرَضِهَا، لِأَنَّ السَّنَةَ فَدُ تَخُلُو عَنْهُ. وَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ، وَ لَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَ مَرَضِهَا، لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخُلُو عَنْهُ.

تر جمل : اور اگر عورت پیدائش ثیبہ ہوتو بین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اگر عورت نے اپنے شوہر کو افتیار کرلیا تو اس کے بعد اِسے افتیار نہیں ملے گا کیوں کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہوگئی ہے۔ اور مہلت دیے میں تمری سال کا اعتبار ہوگا، کہی صحیح ہے، اور ایام حیض اور ماہ رمضان کو بھی شار کیا جائے گا، اس لیے کہ سال میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کی بیاری سے خالی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی بیاری سے خالی ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بطلان ﴾ باطل موجانا ـ ﴿ تأجيل ﴾ مت مقرر كرنا ـ ﴿ يحتسب ﴾ حماب كياجائ كا ـ ﴿قد تخلو ﴾ بهي خال بحي موتا ہے ـ

# ر ان البداية جلد المحال المحال ١٦٣ المحال الكامطلا ق كابيان

# مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے اور بیوی انکار کرتی ہو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پہلے ہے ہی ثیبہ ہواور جماع کے متعلق زوجین کا اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں ہمین کے ساتھ شو ہرکا قول معتبر ہوگا، کیول کہ شو ہر شوت فرقت کا مشکر ہے اور بیوی مدعیہ ہے اور مدی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں ہمین کے ساتھ مشکر کا قول معتبر ہوگا صاحب ہدایہ نے وقد ذکو ناہ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اگر شو ہر کے تسم سے انکار کی وجہ سے عورت کو اضیار دیا گیا اور اس نے اپنے شو ہرکو اختیار کیا تو اب آئندہ کے لیے اس کا حق خیار ساقط ہوجائے گا، کیول کہ اس نے ایک مرتبہ شو ہرکو اختیار کر کے اپناحق باطل کردیا ہے اور وہ اس کے بطلان پر راضی بھی ہوگئ ہے، تو کیا کرے گا قاضی۔

وفی التأجیل الغ: فرماتے ہیں کہ شوہر کو جواکی سال کی مہلت دی جائے گی اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا اور بہی صیح ہے، صیح کہہ کرحسن بن زیاد کے حوالے سے امام اعظم پر الشریقیائے سے مردی اس روایت سے احتر از کیا گیا ہے جس میں وہ سال شمی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، گرصیح یہ ہے کہ سال قمری کا اعتبار ہوگا اور سال میں عورت کے ایام چیض اور ایام رمضان وغیرہ سب کا شار ہوگا ، کیوں کہ بیسب سال کے تحت داخل اور شامل ہیں ۔ ہاں میاں ہوی کے بیاری والے ایام سال کی تعداد میں معتبر نہیں ہوں گے ۔ کیوں کہ سال میں ایام مرض کا وجود ضروری نہیں ہے، بلکہ بھی بھی سال مرض اور بیاری سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس لیے ایام مرض کا شارا وراعتبار نہیں ہوگا۔

#### فائك:

۔۔۔۔۔۔ قمری سال میں کل۳۵۴ ردن ہوتے ہیں جب کہ شمی سال میں ۳۶۵ رکامل دن اور ایک دن کا بیسواں ایک سوحصہ بقول صاحب عنایہ،ادرا یک دن کا چوتھائی حصہ اور ایک دن کا ایک سوہیسواں حصہ بقول صاحب بنایہ ہوتا ہے۔ (۳۹۷۶)

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا حِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِكُا الْهَافِعِيُّ وَحَالِكُا الْمَافِعِيُّ وَحَالِكُا الْمَافِعِيُّ وَحَالِكُا الْمَافِعِيُّ وَعَالُكُمُ الْمُعْدُونُ وَالْقَرْنُ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْإِسْتِيْفَاءَ حِسَّا وَ طَبُعًا وَالطَّبُعُ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّرُصُ وَالْمُسْتَعَقَّ مِنَ الْمُسْتِيْفَاءَ وَلَنَا أَنَّ فَوْتَ الْإِسْتِيْفَاءِ أَصُلًا بِالْمَوْتِ لَا يُوْجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلَالُهُ بِهِلِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى وَ هَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ مِنَ النَّمَواتِ، وَالْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّمَكُنُ وَهُو حَاصِلٌ.

ترجمہ : اوراگر بیوی میں کوئی عیب ہوتو شوہر کو ( نفخ نکاح کا) اختیار نہیں ہے، امام شافعی والٹھائی فرماتے ہیں کہ پانچ عیوب سے نکاح فنخ ہوسکتا ہے جذام ہے، برص ہے، جنون ہے، رتق ہے اور قرن ہے، اس لیے کہ یہ امراض حماً اور طبعاً دونوں طرح مقصود حاصل کرنے ہے مانع ہیں۔ اور طبع کو شرع سے تائید حاصل ہے۔ آپ تُلٹِیْ کا ارشاد گرامی ہے' جذامی شخص سے ایسے بھا گوجسے شیر سے اسلے ہوا گوجسے شیر سے ہوا گوجسے کی وجہسے کی طور پر استیفاء کا فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے، تو ان عیوب کی وجہسے استیفاء کا فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے، تو ان عیوب کی وجہسے اور شوہر کا استیفاء کا فحت کی فائدہ ماصل کرنا شمراتِ نکاح میں سے ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوت اور یہ استیفاء کا فیصل کرنا شمراتِ نکاح میں سے ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوب یا نہ ویا ہو جا بدرجہ اولی موجب فنخ نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ فائدہ ماصل کرنا شمراتِ نکاح میں سے ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوب یا نے میں ہے اور وہ حاصل ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جذام ﴾ کوڑھ۔ ﴿ برص ﴾ چتکبرا پن۔ ﴿ جنون ﴾ پاگل پن۔ ﴿ رتق ﴾ فرح داخل کا سوراخ نہ ہونا۔ ﴿ قرن ﴾ کی ہڈی وغیرہ کے بڑھنے کی وجہ سے فرج میں ذکر داخل کرنے کی جگہ نہ ہونا۔ ﴿ استیفاء ﴾ وصولی حاصل کرنا۔ ﴿ تمکن ﴾ قدرت حاصل کرنا۔ ﴿ تغریب :

اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه باب من كان يتقى المجذوم، حديث: ٣٤٥٤٣.

# عورت کے عیوب کی وجہسے عدم فنع کا بیان:

ورت مئلہ یہ ہے کہ اگر خورت میں کوئی عیب ہواوروہ اتنا خطرناک ہو کہ جماع ہے مانع ہوتو بھی ہمارے یہاں اس عیب کی وجہ ہے شوہر کوخ نکاح کا حق نہیں ہے، لیکن امام شافعی والتھا کیا کہ سلک یہ ہے کہ پانچ عیوب ایسے ہیں جن میں ہے اگر کوئی عیب عورت کو پیش آ جائے تو اس عیب کی دجہ ہے اس کے شوہر کو فنح نکاح کا حق ملے گا وہ پانچ عیوب ہیں (۱) جذام کوڑھ کی بیاری (۲) میں جلد کے سفید ہونے کی بیاری (۳) جنون یعنی پاگل پن (۴) رتق یعنی عورت کی شرمگاہ کے حصے میں پیشاب کے داستے کے علاوہ دو سراکوئی راستہ نہ ہواور جماع ممکن نہ ہو (۵) قرن وہ بیاری کہلاتی ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ہڈی وغیرہ بڑھی ہواور راستہ اتنا تگل ہو کہ مرداس میں اپنا ذکر داخل نہ کرسکتا ہو۔ (بنایہ ۱۹۸۸ میں) یہ پانچ عیوب ہیں اور ان میں ہے ہرعیب مانع جماع ہے کیوں کہ یا تو طبعاً میں باز ذکر داخل نہ کرسکتا ہو۔ (بنایہ ۱۹۸۸ میں) یہ پانچ عیوب ہیں اور ان میں ہے ہرعیب مانع جماع ہے کیوں کہ یا تو طبعاً میں یا دعنی ہوئے تی اور پہلے تینوں امراض طبعاً مانع جماع ہیں، کیوں کہ ان میں ہے کی بھی عیب کے ہوتے ہوئے ہماع کرنا تو درکنار طبیعت سلیمہ جماع کے متعلق سوچنے ہے بھی افکار کرتی ہے۔ اور یہ افکار اتا قوی اور زور دار ہوتا ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت می میں ہوئے اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ کا ارشاد گرای ہے فو ہمن المحدوم فوراؤک من الاسد یعنی شیر کود کی کرجس طرح تیزی ہے ہو، ای طرح کوڑھ کے مرض میں میں ہتلا انسان کود کی کربھا گا کرد۔ معلوم ہوا کہ ان امراض ہے جماع کرنا مکن خیرے بیش آنے کی صورت میں فکاح فنح کیا خبیں ہے۔ اور اس کے بیش آنے کی صورت میں فکاح فنح کیا جس سے ساس لیے یہ فنح فکاح کے حق میں مؤثر ہوں گے اور ان میں ہے کی بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں فکاح فنح کیا جا کہ ہوں گا۔

و لنا الغ: ہماری دلیل میہ ہے کہ عیب کتنا بھی توی اور خطرناک ہولیکن موت سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا۔اور موت کی وجہ سے وطی کا فوت ہونا نکاح کے فنخ کا موجب نہیں ہے تو ان عیوب کی وجہ سے فوات وطی کی صورت میں کیوں کرنکاح فنخ ہوگا جب کہ ان کی وجہ سے کما حقد وطی فوت نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا جب بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے تو مختل ہونا تو بدرجہ اولی موجب فنخ نہیں ہوگا۔

و ھذا النے: فرماتے ہیں کہ ان عیوب کی وجہ ہے اس لیے بھی نکاح فٹنے نہیں ہوسکتا کیوں کہ وطی نکاح کاثمرہ ہے اور شوہر کا حق ثمرہ میں نہیں ہے بلکہ وطی پر قابو پانے میں ہے اور وطی پر قابو پانا ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے اور علاج ومعالجہ کے ذریعے انہیں بھگایا اور دورکیا جاسکتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرْصٌ أَوْ جُذَاهٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِفْيَةَ رَمَنْتُكَانِيهْ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَتْتُكَانِيهْ، وَ

قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّمَا الْحِيَارُ دَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، بِخِلَافِ جَانِبِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنَ مِنْ دَفُعِ الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، بِخِلَافِ جَانِبِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنَ مِنْ دَفُعِ الضَّرَرِ بِالطَّلَاقِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدُمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ وَ إِنَّمَا يَشُبُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، الضَّرَرِ بِالطَّلَاقِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ. لِلَّا نَهُمُ الْحَدِي الْمُقُولُ فِي الْمُعَلِّي بِالْمَقْصُولِ الْمُشْرُوعِ لَهُ النِّكَاحُ، وَ هذِهِ الْعُيُوبُ غَيْرُ مُخِلَةٍ بِهِ فَافْتَرَقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

ترجمہ : ادر اگر شوہر کو جنون یابر صیا کوڑھ ہوتو حضرات شیخین کے یہاں ہوی کو خیار نہیں ملے گا، امام محمد را شیخ فرماتے ہیں کہ ہوی سے ضرر دور کرنے کے لیے اسے خیار ملے گا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے۔ برخلاف جانب زوج کے، اس لیے کہ شوہر طلاق کے ذریعے دفع ضرر پر قادر ہے۔ حضرات شیخین می آئیا کی دلیل ہے ہے کہ اصل تو خیار کا نہ ہونا ہے کیوں کہ اس میں شوہر کے حق کو باطل کرنا ہے لیے دفع ضرر پر قادر ہے۔ حضرات شیخین می آئیا تا ہوتا ہے کیوں کہ یہ دونوں اس مقصود میں مخل ہیں جس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ عیوب اور عنین میں اس لیے خیار ثابت ہوتا ہے کیوں کہ یہ دونوں اس مقصود میں مخل ہیں جس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ عیوب اس مقصود میں مخل ہیں جس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا

جب وعنه كے علاوه شو ہر ش كسى دوسرے عيب كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر پاگل ہو یا برص یا جذام کی بیاری میں بنتلا ہوتو حضرات شیخین کے یہاں اس عورت کو فنخ نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا، جب کہ امام محمہ والشوائل اسے فنخ نکاح کا اختیار دینے کے بی میں ہیں۔ ان کی دلیل مقطوع الذکر اور عنین مرد کی بیوی سے ضرر دور کرنے کے لیے اسے فنخ کا اختیار دیا جاتا ہے اسی طرح مجذوم اور مجنون کی بیوی کو بھی فنخ نکاح کا اختیار لمنا چاہیے ، کیوں کہ شوہر کے ان عیوب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے خیار کے سواکوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے خیار وجہ سے اسے خرر لاحق ہے اور اس ضرر کو دور کرنا ضروری ہے اور دفع ضرر کے لیے خیار کے سواکوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے خیار دیا جائے گا۔ اس کے ہالمقابل اگر بیوی میں بیوب پیدا ہوجا کیں تو اسے فنخ نکاح کا اختیار نہیں مطرک و دور کرسکتا ہے لہٰذا اسے طلاق کا مالک بنایا ہے اور مطلاق میں بھی نکاح ختم ہوجا تا ہے، اس لیے شوہر طلاق کے ذریعے اپنے ضرر کو دور کرسکتا ہے لہٰذا اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

ولهما المنع: حضرات شیخین عیرات شیخین عیرات کی دلیل میہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ عورت کو خیار نہ دیا جائے ، کیوں کہ عورت کو صخ نکاح کا اختیار دینے میں شوہر کے حق کا ابطال ہے اور ایک کو جلا کر دوسرے کو مارنا کوئی دائش مندی نہیں ہے، لیکن مقطوع الذکر اور عنین کی یوی کو اس لیے اختیار دیا گیا ہے، کیوں کہ یہ دونوں نکاح کے ذریعے ثابت ہونے والے مقصود یعنی وطی کوفوت کر دہ ہیں، لہذا جب یہ دونوں خود مررہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کی یویوں کو کیوں کہ مارا جائے ، اس لیے انہیں زندہ اور تا بندہ رکھنے کے لیے شریعت نے ان کی ہویوں کو فنح نکاح کا اختیار دیا ہے۔ اس کے بر ظاف جنون اور جذام وغیرہ مقصود نکاح کوفوت نہیں کرتے، بلکہ عارضی طور پر اس میں من کی ہنے ہیں، لہذا ان کی وجہ سے عورتوں کو سے جیسا بڑا اختیار نہیں دیا جائے گا در نہ تو معمولی جھڑ ہا اور جھگڑ ہے بعد ہر عورت کو اس کا شوہر پاگل نظر آئے گا اور وہ وقتی کا دعویٰ لے کر قاضی کا دربار کھکل کھائے گی۔ بہر حال مجنون اور مجذوم نیز مقطوع الذکر اور عنین میں فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فقط و اللہ اعلم و علمہ اتھ .

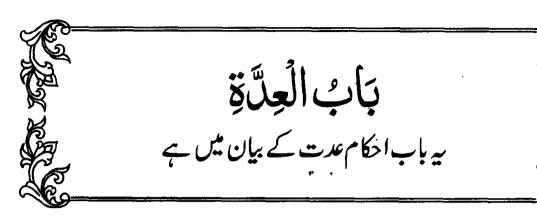

صاحب کتاب نے اس سے پہلے فرنت اور اسباب فرنت کو بیان کیاہے اور چوں کہ عدت ای فرنت کااثر ہے اور اثر مؤثر کے بعد ہوتا ہے،اس لیے طلاق اور فنخ وغیرہ کے بعد عدت کے احکام ومسائل کو بیان کیا جار ہاہے۔

عدت ك لغوى معنى بين:أيام أقراء المرأة لعنعورت كايام يضر

عدت كے شرى معنى بين: تَرَبُّصْ يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة مؤكدا بالدخو لأو الخلوة أو الموت: يعنى دخول، خلوت يا موت كرماته مؤكد ملك متعدك زوال برعورت كولازم بونے والے انظار اور تربص كا نام اصطلاح شرع بيس عدت ہے۔

عدت كاسب: نكاح ياشبه ككاح ب-

عدت كى شرط: تكاح كازوال بـــــ (بنايه ٥٧٠ ، ٤ ، وهكذا في العنايه)

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِي حُرَّةٌ مِمَّنُ تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلْقَةُ الْفُرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلْقَةً قُرُوْعِ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٨)، وَالْفُرُقَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِي فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ فِي الْفُرُقَةِ الطَّارِيَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَ هَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا، وَ الْأَقْرَاءُ الْحِيصُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْأَعْهَارُ، وَاللَّفُظُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا إِذْ هُوَ مِنَ الْاصْهَارُ، وَاللَّفُظُ حَقِيقَةً لَيْ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ الْمَعْرَاكِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ فَيْهِمَا إِذْ هُوَ مِنَ الْاصْهَارُ، وَاللَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآئَةُ مُو مِنَ الْمُعْمَا الْمُعْمَلِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآئَةُ مُو مُولَ الْمُقَالِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآلَةُ مُو مُولَ الْمُؤْلِقُ الْرَحْمِ وَهُو الْمُعَلِقُ الْمَا فِي عَلَى الْعَلَقُ إِلَى الْمُعَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقِعُ فِي طُهُمْ لِمُ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْقَالَةُ الْعَلَى الْمُعَلِقُ وَلَا السَّاعِمُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِفُ وَلَوْلُهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِ وَالطَّلَاقُ يُولِعُ الْمُعْمَلُولُ الْمُؤَلِقُولِهُ الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

تر جمل: جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق بائن یا طلاق رجعی دی یا بغیر طلاق کے ان دونوں میں فرقت واقع ہوئی اور بیوی آزاد ہے اور ذوات الحیض میں سے ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ مطلقہ عور تیں اپنے آپ کو تین حیض تک رو کے رکھیں اور وہ فرقت جو بغیر طلاق کے ہووہ طلاق کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم

کے حمل سے پاک ہونے کی شناخت کے لیے عدت واجب ہوئی ہے اور یہ معنی اس فرقت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ہمار سے بہاں اقراء سے حیض مراد ہیں، امام شافعی والیٹھانے فرماتے ہیں کہ اطہار مراد ہیں اور لفظ قروء دونوں معنوں میں حقیق ہے، کیوں کہ وہ
اضداد میں سے ہے، ابن السکیت نے ایسا ہی کہا ہے۔ اور دونوں معنوں کو یہ لفظ کی ببارگی شامل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ مشترک ہے۔ اور
حیض پر اسے محمول کرنا اولی ہے یا تو لفظ جع پرعمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر اسے طہر پرمحمول کیا جائے اور طہر ہی میں طلاق بھی دی
جائز جمع باتی نہیں رہے گا۔ یا اس لیے کہ حیض ہی براء ت رحم کو بتاتا ہے اور یہی مقصود ہے، یا آپ شائیڈ آکے اس فر مان کی وجہ سے کہ
باندی کی عدت دوجیض ہیں، لہٰذا پہ فر مان قروء کا بیان ہوکر لاحق ہوگیا۔

### اللغاث:

\_ ﴿ فِر قَةَ ﴾ عليحدگ \_ ﴿ يِبْدِ بِصِن ﴾ انتظار كريس گى \_ ﴿ تعرّف ﴾ جاننا، بِبِجاننا \_ ﴿ بِرِ اءة ﴾ غيرمشغول صفائي \_

# تخريج:

🚺 اخرجہ ابوداؤد فی كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث: ١١٨٢.

#### حائضه آزادعورت كى عدت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خصص نے اپنی ہوی کوطلاق بائن دی یا طلاق رجعی دیا، یا بغیر طلاق کے خیار بلوغ اور خیار عتق وغیرہ کی وجہ ہے ان میں فرقت واقع ہوئی اور عورت آزاد ہے نیز ان عورتوں میں سے ہے جن کوچض آتا ہے تو ہمارے یہاں اس کی عدت تین چیش ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے وہ اپنے آپ کو تین چیش تک رو کے رکھیں' اس سے معلوم ہوا کہ مطلقہ عورتوں کی عدت تین چیش ہے اور بدون طلاق واقع ہونے والی فرقت بھی طلاق کے تھم میں ہوتی ہے اس لیے اس فرقت بھی عدت واجب ہوگی، کیوں کہ عدت کا وجوب اس مقصد سے ہوتا ہے تاکہ تکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم کے ماء زوج کے ساتھ مشغول ہونے یا مشغول نہ ہونے کاعلم ہوجائے اور یہ عنی چوں کہ فرقت بغیر طلاق میں بھی موجود ہیں، اس لیے بھی فرقت بدون طلاق ، طلاق کے تکم میں ہوگی اور اس فرقت پر بھی عدت واجب ہوگی۔

والأقواء النع: فرماتے ہیں کہ لفظ اُ قراء اضداد میں سے ہا اور طہر وقیض دونوں معنوں میں مشترک ہے اور دونوں کے لیے حقیقت ہے، یہی امام لغت ابن السکیت کی رائے ہے، مگر اس لفظ سے دونوں معنی ایک ساتھ نہیں مراد لیے جاسکتے اس لیے فقہائے احتاف نے اس سے حیض مراد لیا ہے اور فقہائے شافعی والتی لا نہ قووء وارد ہوا ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے حیض پرمحمول کرنا اولی اور بہتر ہے کیوں کہ قرآن کریم میں فلافہ قووء وارد ہوا ہے اور قووء قروء کی جمع ہے اور اقل جمع تین کی تعداد ہے بندا اے حیض پرمحمول کرنا وی کی صورت میں ہی جمع پر عمل کرنا ممکن ہوگا، کیوں کہ اگر اس سے طہر مراد لیا جائے تو جمع پرعمل سے عند رہوں کہ اگر اس سے طہر مراد لیا جائے تو جمع پرعمل سے عند میں شار میں کہ طلاق دی گئی ہے اسے عدت میں شار

کریں گے تو یقینا اس طہر کا پچھ نہ پچھ حصہ گذرا ہوگا جس میں طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد مزید دوطہر اور عدت میں محسوب ہول گے تو اس اعتبار سے تعداد عدت کی مدت دو کامل طہر اور تیسر سے طہر کا پچھ یا اس سے زائد حصہ ہوگا اور ثلاثہ پڑ عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر جس طہر میں طلاق واقع کی گئی ہے اسے عدت میں شار نہ کر کے اس کے علاوہ الگ سے تین طہر کو عدت قرار دیں تو پیمراس اعتبار سے عورت کی عدت دراز ہوجائے گی ، کیوں کہ اس طہر کے بعد حیض آئے گا اور اس کے بعد جو طہر آئے گا اس سے عدت شار ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر قروء سے حیض مراد لیس تو عدت میں بھی آسانی ہوگی کہ جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے حیض سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے حیض سے عدت شار ہوگی اور کی جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے حیض سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے حیض سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دینے کی سنت پر بھی عمل ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عدت کا مقصد براءت رحم کومعلوم کرنا ہے اور یہ مقصد چض سے حاصل ہوگا نہ کہ طہر ہے، لبندا اس سے بھی قروء کوچیض ہی برجمول کریں گے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ باندی کے سلیلے میں آپ مُناہی اُنٹی طلاق الأمة تطلیقتان و عدتھا حیصتان کا فرمان جاری کرکے اس کے حق میں جوگا اور چوں کہ باندی آزاد عورت کرکے اس کے حق میں جوگا اور چوں کہ باندی آزاد عورت کے تابع ہاس لیے اس کی عدت بھی حیض سے شار کی جائے گی اور اس حدیث کو ثلاثة قروء کے لیے موضح اور مفسر قرار دیں گے۔

وَ إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَوٍ أَوْ كِبَرٍ فَعِلَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاللَّانِي يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمُ الْاَيَةُ﴾ (سورة الطلاق: ٤)، وَ كَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَ لَمْ تَحِضْ بِالْحِرِ الْاَيَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِلَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأُولَاتِ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (سورة الطلاق: ٤).

تر جملے: اور اگر بیوی ایسی ہوجس کو صفر سی یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' وہ عورتیں جو حیض سے ناامید ہوگئی ہوں (ان کی عدت تین ماہ ہے) اورا پیے ہی وہ عورت جوعمر کے اعتبار سے بالغہ ہوگئ ہوا در اسے حیض نہ آتا ہو۔ آخر آیت سے۔ اور اگر بیوی حاملہ ہوتو اس کی عدت سے ہے کہ وہ وضع حمل کردے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت سے ہے کہ وہ حمل بُن دیں۔

#### اللّغاث:

﴿لا تحیض ﴾ حیض نه آتا ہو۔ ﴿صغو ﴾ کم سی۔ ﴿کبو ﴾ برهایا، بری عمر۔ ﴿سنّ ﴾ سالوں کی تعداد عمر۔ ﴿لم تحض ﴾ حیض نه آیا ہو۔ ﴿اجل ﴾ مدت مقررہ۔

# غيرها تعده اور حامله كي عدت طلاق:

صاحب ہدامیہ والتی لائے اس عبارت میں ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جنہیں حیض نہیں آتا، چنانچہ ایک عورت تو وہ ہے جے جے صغرتی اور کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، دوسری عورت وہ ہے جے کبرتی اور بڑھا پے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، تیسری وہ عورت ہے جوعمر کے اعتبار سے تو بالغہ ہوگئ ہولیکن پھر بھی اسے حیض نہ آتا ہو۔ واضح رہے کہ عورت کی عمر بلوغ امام صاحب ولٹھیڈ کے یہاں سترہ سال ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں پندرہ سال ہے (بنایہ) ان نتیوں کی مدت عدت تین ماہ ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے ' وہ عور تیں جو چین سے نامید ہوجا کیں، اگران کی عدت کے حوالے سے تہیں کوئی شہد ہوتو (یادر کھو) ان کی عدت تین ماہ ہے، لہٰذا اس آیت کر بہہ سے صغیرہ اور کبیرہ عورتوں کی عدت معلوم بھی ہوگئی اور اس عورت کی عدت بھی معلوم ہوگئی جو عمر کے خین ماہ ہوگئی ہولیکن اسے چین نہ آتا ہو، کیوں کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد و اللہ تھی لم یعصن کی عبارت بیان کی ہواور اسے و اللہ تھی لم ینسن پرعطف کیا ہے اور ان دونوں عمر کے لیے ایک ہی خبر یعنی فعد تھن فلافہ اشھر ایمان کیا ہے۔ (عنایہ) و اِن کانت حاملاً الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہوتو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کیوں کہ قرآن و اِن کانت حاملاً الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہوتو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کیوں کہ قرآن

و إن كانت حاملا النع: ال كاحاس بيه لدا ترمطلقه ورت عامله بوبو چراس بعرت وسي س بون، يور كريم نه عامله ورتول كي عدت وسيم حمل قرار ديائه، چنانچه فرمايا كياو أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

رَ إِنْ كَانَتُ أَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ لِقَوْلِهِ ﴿ الْمَلِيُّقُالُمْ ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيُقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ))، وَ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْمَةِ مَطْلِيُقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ))، وَ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْمَةِ مُشَارَ عُمَرُ عَلَيْهُ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهُ الْمَعْوُلِهِ لَوِاسْتَطَعْتُ لِجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَ اللّهِ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهُا . وَ إِنْ كَانَتُ لَا تَجِيْضُ فَعِدَّتُهَا شَهُرٌ وَ نِصُفٌ وَ لِأَنَّةُ مُتَجَزٍّ فَأَمْكُنَ تَنْصِيْفُهُ عَمَلًا بِالرِّقِ.

تر ملے: اور اگر بیوی باندی ہوتو اس کی عدت دوجیف ہیں، اس لیے کہ آپ تا الی گا ارشاد گرامی ہے ' باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجیف ہیں' اور اس لیے بھی کہ رقیت تنصیف کرنے والی ہے اور ایک چیف متح کی نہیں ہوتا لہذا وہ پورا ہوگا اور عدت دوجیف ہوگ ۔ اور اس طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپ اس فرمان سے اشارہ کیا ہے کہ اگر میر ہے بس میں ہوتا تو باندی کی عدت کوڈیڑھ حیف قرار دے دیتا۔ اور اگر باندی کوچیف نہ آتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی، اس لیے کہ مہینہ متح کی ہوسکتا ہے لہذا رقیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی تنصیف کرناممکن ہے۔

# اللغاث:

﴿ اُمة ﴾ باندی۔ ﴿ رق ﴾ غلای۔ ﴿ منصف ﴾ آ دھا کرنے والا۔ ﴿لا تتجزى ﴾ كلا \_ عكر \_ تكر \_ تيس ہوتا۔ ﴿ كملت ﴾ يورا ہوگا۔ ﴿ تنصيف ﴾ آ دھا كرنا۔

# تخرنج

🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب ي سنة طلاق العبد، حديث رقم: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث رقم: ١١٨٢.

# باندى كى عدت طلاق:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کمی شخص کی بیوی باندی ہواور اسے طلاق دی جائے تو اس کی عدت دوجیض ہوگی، کیوں کہ باندی کی طلاق بھی دوہی ہے چنانچے صدیث پاک میں ہے کہ باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجیف ہیں۔اس سلسلے کی عقلی دلیل ہیہے کہ باندی رقیق اور مملوک ہوتی ہے اور رقیت نعتوں میں تنعیف کردیتی ہے، اس لیے تنصیف کے پیش نظر تو باندی کی عدت ڈیڑھ

# ر آن البداية جلد ١٤١ ١٥٥ ملات كالمان كالمان

حیف ہونا چاہیے مگر چوں کہ حیض میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے نصف کو ایک کممل کر کے دوجیض اس کی عدت قرار دے دی گئی۔ای طرف حضرت عمر فزائفو کے قول سے بھی اشارہ ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں باندی کی عدت کوڈیڑ مدحیض قرار دے دیتا مگر چوں کہ حیض متجزی نہیں ہوتا اس لیے اس کی عدت کامل دوحیض قرار دیا گیاہے۔

و إن كانت النع: فرماتے ہيں كماكر باندى كوفيض نه آتا ہوتواس كى عدت ڈير ماہ ہوگى، كيول كمبيندى تنصيف ممكن ہے، لہذااب رقيت كے علم برعمل كرتے ہوئے تين ماہ كى تنصيف كى جائے كى اور ڈير ماہ كوعدت قرار ديا جائے گا۔

وَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاتِ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٤)، وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، لِأَنَّ الرِّقَ مُنصِفٌ، وَ إِنْ كَانَتُ حَامِلًا فَعِدَتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ اللَّهُ مَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ اللَّهِ مَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترویک الدین اور آزاد مورت کی عدت وفات چار ماہ دس دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے واللہ بن بتو فون منکم ویندرون از واجا بتر بصن بانفسهن اربعة اشهر وعشوا لینی جولوگ وفات پا جا کیں اور بیو یوں کو چھوڑ جا کیں ان کی بیویاں اپنے آپ کو چار ماہ دس دن تک رو کے رقیس اور بائدی کی عدت دوماہ پانچ دن ہے، اس لیے کہ دقیت تصیف کرنے والی ہے۔ اور اگر بیوی حاملہ بموتو اس کی عدت وضع حمل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول و او لات الا حمال المنح مطلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود من ان نے فرمایا کہ جو چا ہے ہیں اس سے مباہلہ کرسکتا ہوں کہ سورہ نساء قصریٰ اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ حضرت عرفیٰ اور کے حضرت عرفیٰ اس کی عدت پوری ہوئی اور کے سے دعفرت کرنا حال ہے۔ اس حال میں بچہ جنا کہ اس کا شو ہر شختہ مرگ پر ہوتو بھی اس کی عدت پوری ہوئی اور اس کے لیے نکاح کرنا حال ہے۔

### اللغات:

﴿ حرّة ﴾ آزاد ورت \_ ﴿ يندون ﴾ جهوار دي \_ ﴿ يتوبصن ﴾ انظاركرين، ركى رئيں \_ ﴿ رقّ ﴾ غلاى \_ ﴿ منصّف ﴾ آدھاكرنے والا \_ ﴿ سويرة ﴾ تخته، جناز كى چار پائى \_

#### عرت وفات زوج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد عورت کا شوہر وفات پاجائے اور وہ عورت حالمہ نہ جوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے،
کیوں کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں بیں یہ اعلان کیاہے "واللین یتوفون منکم ویلدون ازواجا یتربصن بانفسهن
اُر بعة اشهر وعشراً" اوراگرمتوفی عنها زوجها کوئی باندی ہوتو پھراس کی عدت دوماہ پانچ دن ہے، کیوں کہ باندی رقیق ہے اور
رقیت نعتوں کی تنصیف کردیت ہے۔ اوراگر و عورت جس کا شوہر مرا ہوخواہ وہ مطلقہ ہویا حاملہ ہوتو پھراس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ

وہ تورت آ زاد ہو یا باندی بہر حال اس کی عدت وضع حمل ہوگی ، کیوں کہ قر آن کریم کا اعلان **و او لات الأ** حمال أجلهن أن يضعن حملهن المنح مطلق ہےاور حاملہ عورتوں کی عدت کے وضع حمل ہونے میں صریح ہے،لہذااس میں مطلقہ حاملہ بھی داخل ہوگی اور متوفیٰ عنباز و جہا بھی شامل ہوگی ۔

وَ إِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ، وَ هَلَنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِّا عَلَيْهَ وَ مُحَمَّدٍ وَمَلِيَّا أَبُعُدُ الْاَجَلَيْنِ، وَ هَلَنَا أَوْ ثَلْنًا، أَمَّا إِذَا كَانَ رَجُعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَبِي يُوسُف رَمِ اللَّهُ عَلَيْهَا عَقِدِ انْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَ لَزِمَتُهَا ثَلَّكُ حَيْضٍ وَ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُف رَمِ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَتِّ الْوَفَاتِ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَتِّ الْوَرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَتِّ الْعِلَّةِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَ لَزِمَتُهَا ثَلْكُ حَيْضٍ وَ إِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاتِ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَتِّ الْوِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَتِّ الْعِدَّةِ إِلَى السَّعَلَ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا بَقِي فِي حَتِّ الْمِرْتُ فَي حَقِ الْعِلَةِ الْعَلَامِ وَ قَبِلَ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى هَذَا الْاِحْتِلَافِ وَ قِيلَ عِلَيْهُ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْوِرْثِ عَلَى هَذَا الْإِرْثِ مَا الْوَلَاتِ إِلَى وَقَتِ الْمَوْتِ فِي حَتِي الْمُولِ وَقِيلًا عِلْمَا الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَا الْمُولِ فَعَلَى عَلَى هَذَا الْوَلَى الْمَوْتِ فِي حَقِ الْورْثِ مِي الْمُولِ فَي حَقِ الْورْثِ مِنْ الْمُولِ فِي حَقِ الْورْثِ ، إِلَّا الْمُولِ فَي مَنْ الْمُلْعَلِي وَلَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْورْثِ ، إِلَّى النِكَاحَ حِيْنَئِذٍ مَا اعْتُبِرَ بَاقِيًا إِلَى وَقَتِ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْورْثِ ، إِلَّا الْمُسْلِمَةَ لَا الْمُولِ فَي مِنْ الْكُولِ الْعَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْعَالِمِ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

تروجمل : اور جب مطلقہ مرض الموت میں وارث ہوئی تو اس کی عدت دو مدتوں میں سے مدت دراز ہوگی اور بی محم حضرات طرفین تو بیال ہے، امام ابو یوسف براتشین فرماتے ہیں کہ تین حیض (اس کی عدت) ہے۔ اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب طلاق بائن ہو یا تین طلاق ہو، کیکن اگر طلاق رجعی ہوتو بالا تفاق اس پر عدت وفات واجب ہے، حضرت امام ابو یوسف براتشین کی دلیل بیہ کہ طلاق کی وجہ سے موت سے پہلے ہی نکاح منقطع ہو چکا ہے اور اس عورت پر تین حیض لازم ہو چکے ہیں۔ اور عدت وفات تو اس وقت واجب ہوتی ہوتی ہو چکا ہے اور اس عورت کی میں ختم ہو چکا ہوتی میں ختم ہو چکا ہے۔ برخلاف طلاق رجعی کے، کیوں کہ (اس میں) من کل وجہ نکاح باقی دہتا ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ جب نکاح

میراث کے حق میں باتی ہے تو احتیاطا عدت کے حق میں بھی باتی رکھاجائے گا اور دونوں کو جمع کردیا جائے گا۔

اورا گرمرتد ہونے کی وجہ سے شوہر کو آل کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کی وارث ہوئی تو اس کی عدت اس اختلاف پ ب،اورایک قول یہ ہے کہ اس کی عدت بالا تفاق حیض سے ہوگی ، اس لیے کہ اس صورت میں میراث کے متعلق موت کے وقت تک نکات کو باتی نہیں مانا گیا ہے، کیوں کہ مسلمہ کافر کی وارث نہیں ہوتی۔

# اللغاث:

﴿ورثت ﴾ وارث مولى ﴿ أبعد ﴾ زياده دور ﴿ أجل ﴾ مت مقرره ، ﴿ رقة ﴾ ارتداد، مرتد موتا ـ

## طلاق اور وفات کی عدت جمع موجانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی شخص نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دیا یا تین طلاق دیا لیکن ہوی کی عدت کے دوران ہی اس شخص کا انتقال ہوگیا تو اب یہ ورت مطلقہ ہیں ہوئی اور متوفی عنہا زوجہا ہی ہوگی اور چوں کہ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا کی عدتیں الگ الگ ہیں اور یہ ورت دونوں کی حال ہے، اس لیے اس پر کون می عدت واجب ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام کی مختلف آراء ہیں، چنا نچہ حضرات طرفین کے یہاں وہ عورت عدت طلاق اور عدت وفات میں سے جو لمبی عدت ہوگی اسے پورا کرے گی، مثلاً اگر طلاق کے بعد اے ایک حیض آیا اور زمانہ طہر اتنا دراز ہوگیا کہ اس کے بعد چار ماہ دس دن گذر گئے تو اب بھی اس کی عدت برقرار ہے اور اس پر مزید دوجیض تک عدت میں رہنا ضروری ہے خواہ یہ دوجیض کتنے دنوں بعد ہی کیوں نہ آئیں، ایسے ہی اگر تیسر سے چیض میں شوہر کا انتقال ہوا اور اس میں سے صرف تین یوم ہاتی تھے تو چوں کہ ابھی چار ماہ دس دن کی تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ مورت حیار ماہ دس دن کی تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ مورت حیار ماہ دس دن کی تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ مورت کی عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس جی مار ماہ دس دن کی تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ مورت میں جار ماہ دس دن گا تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ مورت میں دن تک عدت صرف تین حیاں ہوں۔

و معناہ المنے: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف والیٹیل اور حضرات طرفین کا ندکورہ اختلاف اس صورت میں ہے جب شوہر نے یوی کوطلاق بائن یاطلاق مغلظہ دی ہو،لیکن اگر اس نے طلاق رجعی دی ہوتو پھڑ سب کے یہاں اس کی عدت عدت وفات ہوگی۔ پہلے مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف والیٹیل کی دلیل ہے ہے کہ جب موت سے میں کیا ہی اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق

دیدی تو طلاق کی وجہ سے اس کا نکاح ختم ہوگیا اور اس پرعدت طلاق یعنی نتین حیض واجب ہو کئے اور چوں کہ طلاق کا معاملہ وفات سے مقدم ہے اس لیے عدت طلاق ہی کا اعتبار ہوگا اور اس پر طلاق کی عدت یعنی نین حیض ہی واجب ہوں گے، کیوں کہ عدت وفات

تواس صورت میں واجب ہوتی ہے جب موت کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ،و۔

الآ أنه بقي المغ: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب طلاق کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہے تو عدت میں شوہر کے مرنے سے اس کی بوی کو دراشت بھی نہیں ملنی چا ہے حالال کہ امام ابو یوسف رواشی اسے دراشت دینے کے حق میں ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا سوال بجا ہے اور ہونا تو یہی چا ہے تھا لیکن ہم مجبور ہیں اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ بہت پہلے اجماع کرکے یہ فیصلہ کر بچے ہیں کہ امرا و فارستی وراشت ہے اور بیوی کی عدت میں شوہر کا انتقال ہونے سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ عورت امرا و فار ہے لہذا اسے وراشت ملے گی۔

# ر آن البدليه جلد المستحد المستحد المستحد المام طلاق كابيان الم

اس کے برخلاف آگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی تو اس صورت میں بالاتفاق اس کی بیوی (شوہر کے مرنے بر) مستحق وراثت ہوگی، کیوں کے طلاق رجعی میں ہراعتبار سے نکاح باتی اور برقرار رہتا ہے۔

و نهما النع: حفرات طرفین مُوَالِیُها کی دلیل بیہ کہ جب دراخت کے تق میں نکاح کو باقی رکھا گیا ہے تو احتیاطاً عدت کے حق میں نکاح کو باقی رکھا گیا ہے تو احتیاطاً عدت کے حق میں بھی اسے باقی رکھا جائے گا اور دونوں عدتوں کو جمع کرکے أبعد الأجلین کو عدت قرار دیا جائے گا اس لیے کہ جس طرح وہ مطلقہ ہے اس طرح متوفی عنہا زوجہا بھی ہے۔

ولوقتل علی ددته النع: یہال سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو ظاہر ہے کہ ارتدادی وجہ سے اس کا اوراس کی بیوی کا نکاح منقطع ہوجائے گالیکن پھر بحالت ارتداد ہی اگر اسے قل کر دیا جائے تو اس کی مسلمان بیوی اس کے مال کی وارث ہوگی اوراس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو پوسف والشھائه کا کہنا ہے ہے کہ جس طرح مرتد مقتول کی بیوی اس کی وارث ہوتی وارث ہوتی وارث ہوگی وارث ہوگی وارث ہوگی اوراس پر عدت وفات واجب نہیں ہوتی ، اسی طرح صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی اپنے متوفی شوہر کی وارث ہوگی اوراس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی ، بلکہ اس کی عدت صرف تین حیض ہوں گے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس سے امام ابو پوسف ویٹھیڈ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ بھی حضرات طرفین اور امام ابو پوسف ویٹٹھیڈ کے بہاں مختلف فیہ ہے، لہذا جب فریق مخالف کو بیشلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس کوکیکر ان کے خلاف استدلال کرنا کیسے درست ہے۔

وفیل الغ: فرماتے ہیں کہ مرتد کی ہوی کے متعلق بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ طرفین کے یہاں بھی اس کی عدت حیض ہی سے ہوگی اوران کے نکاح کوورافت کے حق میں شوہر کی موت کے وقت معتبر نہیں مانا جائے گا، کیوں کہ بوقت موت شوہر مرتد اور کا فرہے اوراس کی بیوی مسلمان ہے اوراکی مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔

فَإِنْ أُغْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجُعِيّ انْتَقَلَتُ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَاثِرِ بِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ إِنْ أُغْتِقَتْ وَ هِيَ مَبْتُوثَةٌ أَوْ مُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمُ تَنْتَقِلُ عِلَّتُهَا إِلَى عِلَّةِ الْحَرَاثِرِ لِزِوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوِ الْمَوْتِ.

ترجیمه: پھراگر باندی اپنی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتقل ہوجائے گ، کیوں کہ ہر طرح سے نکاح باقی ہے۔اوراگریہ باندی اس حال میں آزاد کی گئی کہ وہ معتدہ بائنہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتقل نہیں ہوگی ،اس لیے کہ نکاح بینونت کی وجہسے یا موت کی وجہسے زائل ہوگیا ہے۔ اللائے کہ قین

﴿اعتقت ﴾ آزاد كردى كئ \_ ﴿امة ﴾ باندى \_ ﴿حرائر ﴾ واحد حرّه؛ آزاد ورتيس \_ ﴿مبتوته ﴾ بائد ـ

#### دوران عدت بائدى كا آزاد موجانا:

مسئلہ یہ ہے کہ آگرکوئی باندی کی کے نکاح میں ہواوراس نے اسے طلاق رجعی دیدی تو پھرعدت کے دوران اس باندی کے مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت آزادعورتوں کی عدت کی طرف نتقل ہوجائے گی اور وہ تین حیض عدت گذارے گی، کیوں کہ

ر آن البداية جده على المستخدم الما المستخدم الماملان كايان ع

اس کودی گئی طلاق طلاق رجعی ہے اورطلاق رجعی میں ہر طرح سے نکاح باقی رہتا ہے، البذابیاب کویا کہ وہ با ندی منکوحہ ہونے کی حالت میں آزاد ہونے کے بعد مطلقہ ہونے پراسے تین حیض کے ساتھ عدت گذار نی برقی ،اس لیے اس صورت میں بنتی آسے تین حیض کے ساتھ عدت گذار نی ہوگی۔

و إن اعتقت النے: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر وہ منكوحہ باندى اس حال ميں آزاد كى گئى كه وہ مطلقہ بائنة مى اورعدت ميں تقى اس كا شو ہر مر چكا تھا اور وہ اس كى عدت گذار رہى تھى تو ان دونوں صورتوں ميں اس كى عدت ، عدت حرائر كى طرف نتقل نہيں ہوگى، كيوں كه طلاق بائن اورموت كى وجہ سے كل طور پر بيوى نكاح سے خارج ہوجاتی ہے اور عدت ميں بھى نكاح كا كوئى اثر نہيں رہتا ، اس كے اس كى آزادى كا نكاح اور عدت يركوئى اثر نہيں ہوگا اور وہ صرف دو يض ہى عدت شار كرے گى۔

وَ إِنْ كَانَتُ الِيُسَةً فَاعْتَدَّتُ بِالشَّهُورِ ثُمَّ رَأْتِ الدَّمَ انْتَقَصَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِآنَ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْعَدَةِ بِالْعَدَةِ فِلْ الْعَالَةِ اللَّهُ عَلَى الْعَادَةِ لِلْكَ بِاللَّهِ الْعَجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَائِيْ. وَ ذَلِكَ بِاللَّهِ اللَّهُ الْعَجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَائِيْ.

ترجی اوراگر مطلقہ (حض ہے) نا امید ہوگئ اور مہینوں سے عدت گذار نے گی پھراس نے خون ویکھا تو اس کی عدت پر جتنی مت مت گذری ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس پر از سرنو حیض سے عدت پوری کرنا لازم ہوگا اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے عادت کے مطابق خون ویکھا، کیوں کہ خون کا دوبارہ آنا نا امیدی کوختم کر دیتا ہے یہی سے ہے چنانچہ یہ واضح ہوگیا عدت بالشہو رخلیفہ نہیں تھی اور یہاس لیے ہے کہ خلیفہ کی شرط نا امیدی کا تحقق ہونا ہے اور یہ تحقق موت تک برابر بحز کے ہونے سے ہوگا جیسے شخ فانی کے حق میں فدید ہے۔

# اللغاث:

﴿آئيسة ﴾ حيض سے مايوں ہونے والى عورت \_ ﴿اعتدت ﴾ عدت گزار نے گئى \_ ﴿انتقض ﴾ ثوث كئى \_ ﴿مضى ﴾ گزرچكى \_ ﴿تستانف ﴾ نئے سرے سے شروع كرے \_ ﴿استدامة ﴾ برقرار رہنا \_

# آئيه ويض أجان كاعدت براثر:

# ر آن البدايه جلد ١٤٥ كر ١٤٥ كر ١٤١ كر ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ كر

انسان تا حیات اصل پر قادر نہ ہوا س لیے کہ اصل پر قادر ہونے کی صورت میں بدل اور نائب کا تھم ختم ہوجاتا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ عورت بدل یعنی عدت بالشہور کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگئ ہے اس لیے اس کے حکم میں تکم شری اصل یعنی عدت بالحیض کی طرف عود کر آئے گا اور اب اس کے لیے حیض ہی سے عدت گذار نالازم ہوگا۔

کالفدیة النے: جیے اگر کوئی بوڑھا ہواور روزہ رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کے حق میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فدید دید کے اور دید کے بعد وہ تخص تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو اب اسے از سرنو روزے رکھنے ہوں گے اور فدید کا تم باطل ہوجائے گا۔ ای طرح حیض کے آجائے سے صورت مسئلہ میں بھی عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا بھی ہوگی۔

# وَ لَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُوْرِ تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

تنوجہ اورا اُرعورت کو دوحیض آئے پھر وہ حیض سے نا امید ہوگئ تو اب مہینوں سے عدت گذارے تا کہ بدل اور مبدل دونوں کے اجتما بڑے بیا جائے۔

#### اللغات:

### حائصہ کے آئیسہ بنے کا عدت براثر:

لینی اگر مطلقہ ابتداء حاکضہ تھی اور عدت کے دوجیش کی تکمیل کے بعد وہ آئے ہوگی تو اب اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے تین ماہ کی عدت اپوری کرے، اس لیے کہ اتمام عدت کے یہی دوراستے ہیں (۱) عدت بالحیض (۲) عدت بالشہو راور چوں کہ وہ عورت عدت بالحیض پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب اس کے حق میں عدت بالشہور متعین ہے اور بیعدت از سرنو پوری کی جائے گی اور اسے عدت بالحیض میں جوڑ انہیں جائے گا ورنہ اصل اور بدل دونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

وَ الْمَنْكُوْحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُؤَةُ بِشُبْهَةٍ عِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ، لِأَنَّهَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَالِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الْمَعَرِّفُ.

تروجیله: اورجس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا ہواورجس سے وطی بالشبہ کی گئی ہوان دونوں کوعدت فرقت اور موت دونوں حالتوں میں چیف ہے، کیوں کہ عدت براءت رخم کومعلوم کرنے کے لیے ہے نہ کہ حق نکاح کی ادائیگی کے لیے۔اور چیف ہی معرف ہے۔ منکوحہ فاسدہ اور موطوء 5 بالشبہۃ کی عدت:

مئدیہ ہے کہ اگر کسی نے گواہوں کے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے، اسی طرح اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں دوسری عورت کواپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کرلی تو یہ وطی بالشہبہ ہے۔اب منکوحہ فاسدہ اور موطو ، قابلشبہہ میں خواہ مرو

اورعورت کے درمیان تفریق کی جائے اور خواہ مردمر جائے دونوں صورتوں میں ان دونوں عورتوں پرعدت واجب ہوگی اور وہ عدت
بالحیض ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں عورتوں کا کوئی نکاحی اور از دواجی حق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں عدت کا جواز صرف براءت رحم کی
شاخت کے لیے ہوتا ہے اور یہ کام صرف اور صرف حیض کرسکتا ہے کیوں کہ اگر حیض آیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ رحم خالی ہے اور اگر حیض
نہیں آیا تو پھر رحم کے مشغول ہونے کاعلم ہوگا، اس لیے ان کی عدت حیض مقرر کی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ عور تیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ اور
آئے۔ ہوں اور ان کے حق میں حیض سے ناامیدی ہوتو پھر مہینہ چیش کے قائم مقام ہوگا اور عدت بالشہور سے کام چلایا جائے گا۔

وَ إِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَائِيةِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةَ النِّكَاحِ، ثُمَّ بَرَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةَ النِّكَاحِ، ثُمَّ إِمَامُنَا فِيهِ عُمَرُ عَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ قَالَ عِدَّةً أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حَيضٍ، وَ لَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُهُ أَشْهُو كَمَا فِي النِّكَاحِ.

ترفیجیل: اوراگرام ولد کا مولی اسے چھوڑ کرمرگیایا مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین چیض ہیں، امام شافعی والتیاؤ فرماتے ہیں کہ ایک چیف ہیں، امام شافعی والتیاؤ فرماتے ہیں کہ ایک چیف ہے، کیوں کہ (اس کی عدت) ملک یمین کے زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے تو بیاستبراء کے مشابہ ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت فراش زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے، لہذا بیعدت نکاح کے مشابہ ہے۔ پھراس علم میں ہمارے امام حضرت عمر شائتو ہیں چنانچوانہوں نے فرمایا کہ ام ولد کی عدت تین حیض ہیں۔ اوراگرام ولد ایک عورت ہوجس کوچیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مینے ہیں جیسا کہ نکاح میں ہے۔

# اللغاث:

﴿اعتق﴾ آزاد كرديا - ﴿شابهت ﴾ مشابهه وكل - ﴿استبراء ﴾ رحم كى غير مشغوليت كاپة چلانا -

#### أمّ ولدكي عدت وفات:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ اگر ام ولد کے مولی کا انقال ہوگیا یا مولی نے اے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔امام شافعی والتھین فرماتے ہیں کہ اس کی عدت ایک حیض ہے، ان کی دلیل ہے ہے کہ ام ولد پر عدت کا وجوب ملک یمین کے زائل ہونے سے ہے اور بیاستبراء کے مشابہ ہے اور استبراء چوں کہ ایک حیض سے حاصل ہوجا تا ہے، اس لیے ام ولد کی عدت صرف ایک حیض ہوگی۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ ام ولد کی عدت روال فراش کی وجہ سے واجب ہوتی ہے لہٰذا اس حوالے سے بین کاح کے مشابہ ہے اور منفوحہ عورت کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے اس ام ولد کی عدت ہمی تین حیض ہوں گے اور پھر چوں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر شرفا تو تین منفوحہ عورت کی عدت تین حیض ہوں کے اور اگر ام ولد کی عدت تین حیض ہوں کے اور پھر چوں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر شرفا تو تی مارے مقدر اور پیشوا ہیں اور انہوں نے ام ولد کی عدت تین حیض قرار دیا ہے، اس لیے اس کی عدت تین حیض ہوں گے۔اوراگر ام ولد صغیر ہیا آئے۔ ہواور اسے حیض نہ آتا ہوتو پھر اس کی عدت تین ماہ ہوگی جیسا کہ متکوحہ غیر حاکضہ کی بھی عدت ہے۔

ترجمل : اوراگر بچاپی بیوی کوچھوڑ کر مرااوراس کی بیوی حاملہ ہے تواس کی عدت وضع حمل ہے اور بیتھم حضرات طرفین کے یہاں ہے ، امام ابو یوسف والیٹی فرماتے ہیں کہ اس کی عدت چار ماہ دی دن ہے اور یہی امام شافعی والیٹی کا بھی قول ہے ، اس لیے کہ حمل شوہر سے تابت النسب نہیں ہے ، لہٰذا بیصغیر کی موت کے بعد پیدا ہونے والے حمل کی طرح ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل فرمان باری کا اطلاق ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل بحن دیں۔ اور اس لیے کہ حاملہ عورتوں میں عدت (وفات) وضع حمل متعین کی گئی ہے خواہ مدت وضع کم ہویا زیادہ ، اور بیعدت فراغ رحم کی شاخت کے لیے نہیں ہے ، اس لیے کہ عدت وفات چیض کے ہوتے ہیں ہو ہے بھی مہینوں کے ساتھ مشروع ہے ، لیکن چوں کہ بیعدت حق نکاح کی ادا یک کے لیے ہو بیا میں بھی متحقق ہوتے ہیں اگر چہمل اس کے نطفے سے نہو۔

برخلاف اس حمل کے جو وفات شوہر کے بعد پیدا ہوا ہو، کیوں کہ جب عدت بالشہور واجب ہوچکی تو حمل پیدا ہونے سے وہ متغیر نہیں ہوگی۔ اور ہمارے مسئے میں جیسے ہی عدت واجب ہوئی اس وقت سے وہ حمل کی مدت کے ساتھ واجب ہوئی ہے، اس لیے فرق ظاہر ہوگیا۔ اور بڑے خص کی بیوی کوحمل ظاہر ہوا ہو، کیوں فرق ظاہر ہوا ہو، کیوں کے محت کے بعداس کی بیوی کوحمل ظاہر ہوا ہو، کیوں کہ نسب اس محتص سے ثابت ہوگیا ہے لہذا حکماً بیمل بوقت موت موجود رہنے کی طرح ہوگیا۔ اور دونوں صورتوں میں بیچ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیچ کا نطفہ نہیں ہوتا، لہذا اس سے علوق متصور نہیں ہوگا اور موضع تصور میں نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

للغات:

# نابالغ كى حالمه بيوى كى عدي وفات:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا مرا اور اس کی کوئی حاملہ بیوی تھی تو حضرات طرفین کے یہاں اس کی عدت وضع حمل ہوگ۔
اور امام ابو یوسف ولیٹھیا کے یہاں اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی (حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے) امام ابو یوسف ولیٹھیا کی دلیا مید ہے کہ فدکورہ عورت کا حمل صغیر سے ثابت نہیں ہے کیوں کہ نابالغ اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے صغیر کی موت کے بعدوہ حمل ظاہر ہوا ہواور موت کے بعد ظہور حمل کی صورت میں بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہوتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی فدکورہ عورت کی عدت جار ماہ دس بوم ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے و أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كے اعلان سے علی الاطلاق حاملہ عورت طرفین کی دیاہے اوراس امر سے كوئی بحث نہیں كی ہے كہ وہ عورت طلاق كی وجہ سے عدت میں ہو یا وفات زوج كی وجہ سے اس كا حكم ہر حاملہ عورت كو یا ہو یا كی اوركا ، اس ليے آیت كریمہ كے اطلاق كی وجہ سے اس كا حكم ہر حاملہ عورت كو شامل ہوگا اور چول كہ صورت مسئلہ میں صغیر محض كی ہوى ہمی حاملہ ہے ، اس ليے اس كی عدت بھی وضع حمل ہوگی۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ حالمہ عورتوں کے تق میں' وضع حمل' سے عدت کا انداز ہ لگایا گیا ہے خواہ میہ مدت دراز ہو یا مختفر ہواور پھر جانسہ حالمہ عورت کی بھی بہی مدت ہے، اس لیے چیف کے ہوتے ہوئے وضع حمل کو عدت وفات قرار دینا اس امرکی دلیل ہے کہ اس عدت کے وجوب کا مقصد نکاح کے حق کواداء کرنا ہے نہ کہ براء ت رحم کوطلب کرنا کیوں کہ رحم کی براء ت کاعلم صرف چیف سے ہوسکتا ہے، بہر حال جب اس عدت کا مقصد حق نکاح کی ادائیگی ہے اور میہ مقصد چوں کہ میں بھی موجود ہے اس لیے اس کی بیوی نہے کے حق میں بھی یہی عدت (وضع حمل) ہوگی خواہ نہ کورہ حمل اس کا ہویا نہ ہو۔

بحلاف المحمل المخ: يهال سے امام ابو يوسف والشيئ ك قياس كاجواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ وہ حمل جو بوقت وفات موجود ہواسے اس حمل پر قياس كرنا درست نہيں ہے جوموت كے بعد پيدا ہوا ہو، كول كہ بوقت وفات حمل نہ ہونے كى صورت ميں حقوق نكاح كى اوا يگى كے ليے عدت بالشہور واجب كى تى ہے اس ليے بيعدت برقر اررہ كى اورموت كے بعد ظہور حمل كى وجہ ميں متعنى نہيں ہوگى۔

و فیما نحن فیہ الغ: اورصورت مسلمیں چوں کہ وفات زوج کے وفت حمل موجود ہے اور حالمہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اس لیے وہ عدت برقر ارر ہے گی خواہ اس حالمہ کاحمل صغیر کا ہویا نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے دونوں مسئلے ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں ، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لا بلزم المع: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ صغیر کی بیوی کے حق میں تبدیلی عدت کے قائل نہیں ہیں۔ ای طرح بالغ اور کبیر کی بیوی کے حق میں بھی تغیر عدت کا تھم لگانا مناسب نہیں ہے مالاں کہ اگر بالغ مرد کا انقال کے وقت اس کی بیوی کا حمل ظاہر نہ ہوا ہوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور اگر موت کے بعد حمل ظاہر ہوجائے تو پھر سے عدت وضع حمل والی عدت سے بدل جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمارہ ہیں کہ بالغ مرد سے چوں کے دطی متصور ہے اور نطفہ ختق ہے اس لیے موت کے بعد پیدا ہونے والے حمل کو بھی شوہر ہی کا حمل قرار دیں گے اور اس حمل کو بوقت

وفات بھی کسی نہ کسی در ہے میں موجود مانیں گے للبذا اس کی بیوی کے حق میں عدت کی تبدیلی ہوگی۔ اس کے برخلاف صغیر سے چوں کہ وطی ہی متصور نہیں ہے، للبذا اس کی بیوی کے حمل کو بوقت وفات نہ تو موجو مانا جائے گا اور نہ ہی صغیر سے وہ نسب ثابت کیا جائے گا۔

و لایشت النے: فرماتے ہیں کہ خواہ حمل بوقت وفات موجود ہواور خواہ وفات کے بعد ظاہر ہوا ہو دونوں صورتوں میں صغیر سے بچکے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ثبوت نسب کے لیے وطی اور نطفے کی ضرورت پڑتی ہے اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، اس لیے صغیر کے حق میں نکاح کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ جب اس سے وطی کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر بلا وجدا سے گھر پھرا کر واطی ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيْهَا الطَّلَاقُ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضِ كَوَامِلَ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا.

ترجملہ: اور اگر مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق واقع ہوئی ہے بیوی اس حیض کوعدت میں ثار نہ کرے، اس لیے کہ عدت پورے تین حیض کے ساتھ مقدر کی گئی ہے، لہذا اس سے کی نہیں کی جائے گی۔

### اللغات:

﴿ كو امل ﴾ واحدكاملة ؛ بورك بورك

### مالت حيض كي مطلقه كي عدت:

صورت مسئلہ بالکل واضح ہے اورتشریح کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِنْ وُطِنَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرِىٰ وَ تَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، وَ يَكُوْنُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُخْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَ إِذَا انْفَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَ لَمْ تَكْمِلِ النَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ النَّانِيَةِ، وَ هَلَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُثَلِّيَةِ لَا تَتَدَاخَلَانِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ، فَانَّهَا عِبَادَةُ كُفِّ عَنِ التَّزَوُّ حِ عَنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ عَنِ التَّزَوُّ عِ النَّوَقُ مِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهَا عِبَادَةً كُفِّ عَنِ التَّزَوُّ حِ وَالْمُخُورُ حَ فَلَا تَتَدَاخَلَانِ كَالطَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَنْ فَرَا غِ الرَّحْمِ وَ قَدْ حَصَلَ وَالْعَدَاخَلَانِ، وَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ، أَلَا تَرَاى أَنَّهَا تَنْقَضِيُ بِدُونِ عِلْمِهَا وَ مَعَ تَرْكِهَا الْكُفَّ.

ترجیلے: اور اگر معتدہ عورت ہے وطی بالشبہ کی گئی تو اس پر دوسری عدت واجب ہوگی اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہوجا کیں گی اور بیعورت جوچض دیکھے گی وہ دونوں عدت سے شار ہوگا اور اگر پہلی عدت پوری ہوئی اور دوسری مکمل نہ ہوئی ہوتو اس عورت پر دوسری عدت کو پورا کرنا واجب ہے اور بی تھم ہمارے یہاں ہے۔ امام شافعی چالتی نے فرماتے ہیں کہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مقصود تو عبادت ہے کیوں کہ بیر عدت) نکاح کرنے اور باہر نکلنے سے رو کئے کی عبادت ہے، لہذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی جیسے ایک دن میں دوروزے داخل نہیں ہوتے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ (عدت کا) مقصود فراغتِ رحم کی شناخت ہے اور بیہ مقصد ایک عدت سے حاصل ہوجا تا ہے، لہٰذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہوجا ئیں گی۔اورعبادت کے معنی تابع ہیں، کیاد کیصے نہیں کہ عدت عورت کے علم کے اوراس کے خودکورو کے بغیر بھی گذر جاتی ہے۔

#### اللغات:

﴿وطنت ﴾ جماع كيا كيا \_ الحداخلت ﴾ ايك دوسرے ميں داخل بول كے ومحتسبا ﴾ محسب الله على الله وكف ﴾ ركنا والله و

### معتده وطی بالشمهة كاشكار موئی تو دونول عدتول كے تداخل كى بحث:

عبارت کی وضاحت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ متن میں المعتد ۃ سے مراد دہ عورت ہے جوطلاق بائن کی عدت میں ہو۔اورمسکلے کی وضع اس صورت میں ہے جب دونوں عدتیں دومردوں سے ہوں البتہ دونوں کی جنس ایک ہو۔مسکلے کی حقیقی نوعیت یہ سے کہ ایک خض نے اپنی یوی کوطلاق بائن دی اوراس عورت نے عدت کے دوران دوسرے آدمی سے نکاح کرلیا بعد میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قاضی نے دفع فساد کے پیش نظر ان دونوں میں تفریق فیا ہر ہے کہ اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی، ایک پہلے شوہر کی اور دوسری دوسرے شوہر کی گین ہمارے یہاں ان دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا اور یہ عورت جو بھی چیش دیکھے گی وہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر دوسری وطی عورت کے ایک چیش آنے کے بعد کی گئی ہوتو اس کے بعد اس پر تین چیش مزید واجب ہوں گے جس میں سے دوچیش دونوں عدتوں میں شار ہوں گے اور انہیں چارسمجھا جائے گا اور چوں کہ پہلی عدت میں ایک چیش مزید واجب ہوں گے تعداد پوری ہوگی ، لہذا اب تیسرا چیش صرف دوسری عدت میں محسوب عدت میں ایک چیش کی تعداد پوری ہو جائے۔

امام شافعی رایشید کے بہاں تد افعل نہیں ہوگا اور ہرعدت کے لیے علیحدہ علیحدہ تین تین حیض شار کرنا ہوگا ،ان کی دلیل یہ ہے کہ وجوب عدت کا مقصود عبادت ہے ،اس لیے کہ عدت کے دوران نہ تو معتدہ دوسرے مرد سے نکاح کرسکتی ہے اور نہ ہی بلاضرورت شرکی گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور عبادات میں تداخل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دن میں اگر کوئی شخص دوروزے رکھے تو درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی روزہ صبح ہے اسی طرح ایک حیض بھی دوعدت میں محسوب نہیں ہوگا۔

ولمنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ عدت کامقصودر حم کی براءت اور فراغت کومعلوم کرنا ہے اور چوں کہ یہ مقصود ایک عدت سے حاصل ہوجا تا ہے، اس لیے بلاوجہ دوعدت واجب کر کے عورت کے انتظار میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور دونوں عدتوں میں تداخل مانا جائے گا۔

و معنی العبادہ النے: یہاں ہے امام شافعی تالیمیا کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ہم بھی عدت کوعبادت مانے ہیں گراہے تابع قرار دیتے ہیں، کیوں کہ عدت کامقصود اصلی تو فراغت رحم کی طلب ہی ہے اورا گرمعتدہ عورت اپنے آپ کو کف سے بازر کھ لے اور کف پڑھمل نہ کرے یعنی بلاضر ورت گھرسے باہر نکل جائے یا عدت کے دوران شادی کرلے تو بھی عدت باطل نہیں ہوتی۔ اگر عدت سے عبادت ہی کے معنی مقصود ہوتے اور عبادت ہی اصل ہوتی تو پھر خلاف عدت امور سے وہ باطل ہوجاتی ،کین اس

# 

کا عدم بطلان اس بات کی دلیل ہے کہ عدت میں عبادت کے معنیٰ تابع ہیں اور جب تابع ہیں تو اس میں تداخل ہوجائے گا۔

وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاتٍ إِذَا وُطِئَتُ بِالشَّبْهَةِ تَعْتَدُّ بِالشَّهُوْرِ وَ تَحْتَسِبُ بِمَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ فِيْهَا تَحْقِيْقًا لِلتَّدَاخُلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

**ترجمہ**: اوراگرمعتدۂ وفات ہے وطی بالشبہہ کی گئی تو وہ مہینوں سے عدت ثار کرے گی اور جوحیض دیکھے گی اسے بھی عدت میں ثار کرے گی ، تا کہ حتی الامکان تداخل ثابت ہوجائے۔

### معتده وطي بالشبهة كاشكار موئي تو دونول عدتول كي تداخل كي بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماقبل والا مسئلہ معتدہ بائنہ کے بجائے معتدہ بالوفات کے ساتھ پیش آئے اوراس سے وطی بالشہہ کرلی جائے تو وہ عورت مہینوں کے ذریعے اپنی عدت پوری کرےاور چار ماہ دس دن میں اسے جوچض آئے اس کو پہلی عدت میں شار کرتی ہے، کیوں کہ یہاں عدت کی جنس مختلف ہے،اس لیے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں تداخل ہوگا۔

وَ إِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَ فِي الْوَفَاتِ عَقِيْبَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيَعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ مُحُودِ السَّبَبِ، وَ مَشَائِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُواضَعَةِ.

ترجمہ : اور طلاق میں عدت کی ابتداء طلاق ہے ہوگی اور وفات میں وفات کے بعد ہے ہوگی، پھر اگرعورت کو طلاق یا وفات کا عمم نہ ہوا یہاں تک کہ عدت کا سبب طلاق ہے یا وفات ہے، لہذا عمم نہ ہوا یہاں تک کہ عدت کا سبب طلاق ہے یا وفات ہے، لہذا عدت کی ابتداء بھی وجوب سبب کے وقت ہے معتبر ہوگی۔اور ہمارے مشائخ طلاق کی صورت میں یوفتو کی دیتے تھے کہ (اس میں) عدت کی ابتداء اقرار کے وقت سے ہوگی تا کہ آپسی اتفاق کی تہت دور ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ فورأ بعد - ﴿مضت ﴾ گزرگئ - ﴿يفتون ﴾ فتوئ دينة بين - ﴿مواضعة ﴾ آپس ميس مطي كرلينا -

### عدت كى ابتداء كا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عدت طلاق میں''طلاق'' اور عدت وفات میں'' وفات'' وجوب عدت کا سبب ہے اس لیے طلاق اور وفات کے بعد ہی عدت کا سبب ہے اس لیے طلاق اور وفات کے بعد ہی عدت کا آغاز ہوگا خواہ عورت کو وفات اور طلاق کاعلم بعد میں ہوا ہو، اس لیے اگر عدت کی مدت گذرگئی اور عورت کو بعد سے عدت کا علم نہیں تھا تو بھی اتمام عدت کا تھم لگایا جائے گا اور عورت کے سبب وجوب کو نہ جاننے کی وجہ سے جاننے کے بعد سے عدت کا آغاز نہیں ہوگا۔

صاحب مدار والشيئة فرمات جيس كه طلاق كي صورت ميس مشائخ بخارا اورسمر قند كابيفتوي تقا كه عدت كي ابتداء شو هر كے اقرار

### ر آن البداية جلد المستحد المستحد المستحد الكام طلاق كابيان الم

ہے ہوگی لیعنی اگرمیاں ہیوی دونوں الگ الگ رہتے تھے اور پھر جب دونوں ملے تو شوہر کہنے لگا کہ میں تین ماہ پہلے تھے طلاق دے چکا ہوں اور بیوی نے اسے مان لیا تو اس وقت سے عدت کا آغاز ہوگا اور تین ماہ پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تا کہ میاں بیوی پر الزام عاکد نہ ہوکہ انہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے طلاق اور انقضائے عدت پر رضا مندی کرلی ہو، اس لیے اُن سے تہت دور کر نے کے لیے اقر ادکے وقت سے اس کی ابتداء مانی جائے گی۔

وَالْعِلَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ النَّفُويُقِ أَوْ عَزْمُ الْوَاطِى عَلَى تَوْكِ وَطْيِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَا الْكَانَيْةِ مِنْ احِرِ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ الْفَاسِدِ يَجُوىُ مَجْرَى الْوَطْيِيَةِ الْوَطْيَاتِ الْمُقَادِ الْفَاسِدِ يَجُولُ مَجْرَى الْوَطْيِيَةِ الْوَاحِدَةِ لِإِسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمِ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهَاذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِالْعَزْمِ الْوَاحِدَةِ لِإِسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمٍ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهَاذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِالْعَزْمِ لَا لَيْعَانُهِ اللَّهُ الْمَعْرِفَةِ الْوَطْيِ لِنِحْفَائِهِ، وَ لَا تَشْبُهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترفیجی نی اور نکاح فاسد میں عورت ، تفریق یا واطمی کے ترک وطمی کا عزم کرنے کے بعد شروع ہوگی۔اورا مام زفر ویشیئ فرماتے ہیں کہ آخری وطمی ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ عقد فاسد میں پائی جانے والی ہر وطمی ایک وطمی ہیں وجوب عدت کا سبب ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ عقد فاسد میں پائی جانے والی ہر وطمی ایک وطمی ایک وقتی ہے، اس لیے کہ ہرایک کی نسبت ایک ہی عقد کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی مہر کافی ہوتا ہے لہذا متارکت یا عزم سے پہلے عدت ٹابت نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اس کے علاوہ کے وجود کا امکان ہے۔اور اس لیے کہ بطور شہبہ وطمی پر قدرت ھیقت وطمی کے قائم مقام ہونے کی ضرورت بھی قدرت ھیقت وطمی کے قائم مقام ہونے کی ضرورت بھی درکار ہے۔

### اللغاث:

وعزم ﴾ پختداراده و خفاء ﴾ مخفى مونا وتمكن ﴾ قدرت ماصل مونا

### نكاح فاسدكي عدت كى ابتداء كا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرداور عورت کے درمیان نکاح فاسد ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ واجب الرد ہے لیکن اس میں عدت کی ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وطی کاعز مصم کرلے، ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وطی کاعز مصم کرلے، یہ مقتم ہمارے یہاں ہے، امام زفر والٹیکا فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں عدت کی ابتداء آخری وطی سے ہوگی ، اس لیے کہ وطی ہی وجوب عدت کا سبب ہے، کیوں کہ اگر یہ محف وطی نہ کرتا تو اس عورت پر عدت نہ واجب ہوتی معلوم ہوا کہ وجوب عدت کامحرک اور سبب ولی ہے، اس لیے عدت کی ابتداء آخری وطی سے ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ عقد فاسد میں جتنی وطی کی جاتی ہیں وہ سب ایک ہی وطی کے درجے میں ہیں،اس لیے کہ وہ تمام ایک ہی عقد کی طرف منسوب ہیں اوران سب کی وجہ سے ایک ہی مہر بھی واجب ہوتا ہے،الہذا تفریق سے پہلے یا ترک وطی کا عزم معمم کرنے

### 

ے پہلے تفریق ٹابت نہیں ہوگی، کیوں کہ ان چیزوں کے بغیر دوبارہ وطی کرنے کا امکان ہے، لہذا جب تک تفریق نہیں ہوگی یا ترک وطی کا عزم مصم نہیں ہوگا اس وقت تک عدت کی ابتداء نہیں ہوگی۔

و لأن المتمكن المع: يہاں سے دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بدہے كہ حققى ولمى ايك امرخفى ہے اور ولمى بالشبه اس كے قائم مقام ہے۔ اور ہروہ چيز جوخفى ہواوراس كا سبب ظاہر موجود ہواس ميں سبب ظاہراس كے قائم مقام ہوتا ہے ، اس ليے قدرت على وجدالشبہ ولمى كے قائم مقام ہوگى اور ظاہر ہے كہ تفريق يا عزم ترك سے پہلے قدرت على الوطى كاامكان رہتا ہے ، اس ليے جب تك تفريق نہيں ہوگى يا عزم على التركنہيں ہوگا اس وقت تك عدت كا آغاز نہيں ہوگا۔

و مساس الحاجة النع: يہال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال يہ ہے کہ حقيقت وطی کا امرخفی ہونا ہميں تسليم نہيں ہے، کول کہ معرفتِ عدت کی حاجت زوجين کو ہے اور زوجين کے نزد يک حقيقت وطی امر معلوم ہے نہ کہ امرخفی ، لہذا وطی کو امرخفی قرار د ينا درست نہيں ہے۔ اس کا جواب دية ہوئے فرماتے ہيں کہ بھی بھی زوجين کے علاوہ کو بھی عدت معلوم کرنے کی ضرورت پرتی ہے، چنا نچہاگر نہ کورہ عورت ہے کوئی شخص نکاح صحیح کرنا جا ہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ عدت کی ابتداء اور انتہاء کے متعلق معلومات حاصل کرے، اس ليے اگر چہ زوجين کے تن ميں وطی امرخفی نہيں ہے، گر ان کے علاوہ کے جن ميں يہ امرخفی ہے اس ليے اگر چہ زوجين کے جن ميں وطی امرخفی نہيں ہے، گر ان کے علاوہ کے جن ميں يہ امرخفی ہے اس ليے اسے خفی مانا جائے گا۔

وَ إِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ، لِلَّنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَٰلِكَ وَ قَدِ اتَّهِمَتُ بِالْكَذِبِ فَتَحْلِفُ كَالْمُوْدَع.

تنز جھملہ: اور جب معتدہ عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی لیکن شوہر نے اس کی تکذیب کردی توقعم کے ساتھ عورت کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے مگر چوں کہ اسے جھوٹ کے ساتھ تہم کیا گیا ہے، لہٰذامُو دَع کی طرح وہ تم کھائے گ۔ عدت پوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر:

صورت مسئلہ تو آسان ہے کہ اگر معتدہ عدت گذرنے کی خبر دے اور شوہراس کی تکذیب کرے تو بمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ انقضائے عدت کی خبر دیے میں وہ امین ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، گرچوں کہ شوہر کی تکذیب سے اس کی خبر میں جھوٹ کا شائبہ ہوگیا ہے، اس لیے وہ اپنی خبر کو تھی ثابت کرنے کے لیے شیم کھائے گی تا کہ شیم سے اس کی بات پختہ ہوجائے اور شوہر کی تکذیب بے حیثیت ہوکر رہ جائے، جیسے اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور مودّع نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگئ یا یوں کہا کہ میں نے اسے واپس کردیا، کیکن مودع نے اس کا انکار کردیا تو اگر مودع کے پاس بینہ نہ ہوتو نمیین کے ساتھ مودع کا قول معتبر

موكا ـ لأنه أمين وما على الأمين إلا اليمين ـ (عنايه)

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُوْلِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهُرٌ كَامِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّتُنَّقَلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَّاتُقَلِيهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَّتُنَّقَلِيهِ فِصْفُ

### 

ترجہ لہ: اوراگر مرد نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی پھراس کی عدت میں اس سے نکاح کرلیا اور اس کے ساتھ دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو اس پر کامل مہر واجب ہوگا اور ہوی پر مستقل عدت واجب ہوگا۔ اور بی حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد واجب مہر واجب ہوگا اور نہ ہی اور اس کی ہوی پر پہلی عدت کا اتمام اور مہر الیے کہ یہ طلاق قبل الدخول ہے لہذا نہ تو بورا مہر واجب کرے گا اور نہ ہی از سرنو عدت واجب کرے گا۔ رہا پہلی عدت کا اتمام تو وہ طلاق اول سے واجب ہے، کی دور ہوگیا تو طلاق اول کا علم ظاہر ہوگیا۔ جیسے اگر کسی نے اپنی ام ولد کوخر ید کر آزاد کردیا۔ اور حضرات شیخین کی دلیل ہی ہی مقید ہے اور وطی اول کا علم ظاہر ہوگیا۔ جیسے اگر کسی نے اپنی ام کا اثر یعن عدت ابھی بھی باتی ہے، لہذا جب مورت کے مقید ہونے کی حالت میں نکاح کی تجدید ہوئی تو یہ قبضہ اس نکاح (ٹانی) کے کا اثر یعن عدت ابھی بھی باتی ہے، لہذا جب مورت کے مقید ہونے کی حالت میں نکاح کی تجدید ہوئی تو یہ قبضہ اس نکاح (ٹانی) کے وہنا کہ ابندا اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلاق بعد الدخول ہے۔

امام زفر میشید فرماتے ہیں کہ اس عورت پر عدت ہی نہیں واجب ہے، کیوں کہ نکاح ٹانی سے پہلی عدت ساقط ہوگئ للبذا اب وہ عود نہیں کرے گی۔اور دوسری عدت واجب ہی نہیں ہوئی۔اوراس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغات:

﴿ اِتمام ﴾ لورا كرنا۔ ﴿ مسيس ﴾ جماع۔ ﴿ استيناف ﴾ نے سرے سے شروع كرنا۔ ﴿ نزوّج ﴾ شادى كرنا۔ ﴿ اِن وَج ﴾ شادى كرنا۔ ﴿ اِن عَالَ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ ا

### عدت طلاق من تكاح موكردوباره طلاق طنے والى عورت كى عدت كى بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی بیوی کوطلاق بائن دی، کیکن عدت کے دوران دوبارہ اس سے نکاح کرلیا مگر وطی اور خلوت صححہ سے پہلے پھرا سے طلاق دے دیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں اس شوہر پر پورامہر واجب ہوگا اور اس کی بیوی پر مستقل دوسری عدت واجب ہوگی۔ امام محمد روایشیائے یہاں شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور بیوی پر پہلی عدت کا اتمام صاحب نے ذخیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ متلدا کی فقہی ضابطے پربٹی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حفرات شیخین کے یہاں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی میں دخول نہیں شار ہوگا۔

یہاں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی کا دخول شار ہوگا، لیکن امام محمد والشخائے کے یہاں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی میں دخول نہیں شار ہوگا۔

اس ضابطے کے پیش نظر چوں کہ اس محف ن نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دی ہے اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر پر نصف مہر واجب ہوتا ہے اور یوی پر عدت نہیں واجب ہوتی، اس لیے امام محمد والشخائے کے یہاں شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا، ہاں پہلی طلاق کی عدت کو پورا کرنا یوی پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ بیعدت طلاق واجب ہوگا اور اس طلاق کی عدت کو پورا کرنا یوی پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ بیعدت طلاق اول کی وجہ سے واجب ہوئی تھی مگر نکاح ٹانی نے اسے دبا دیا تھا، لیکن شوہر نے نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دیدی تو اس کا تھم معدوم ہوگیا اور نب طلاق اول کا اثر لوٹ آیا اور چوں کہ طلاق اول خلوت اور وطی کے بعد دی گئی ہے اس لیے وہ موجب عدت ہوگی اور عورت پر پہلی عدت کا اتمام لازم ہوگا۔

صاحب کتاب ایک مثال کے ذریعے اسے مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے کی نے دوسرے آدی کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اس باندی کو اس کے مولی سے خرید کر آزاد کر دیا تو اس کا نکاح فاسد ہوگیا اور اس باندی کر تین چیش واجب ہوں گے، دوجیش تو زوال نکاح کی وجہ سے اور ایک چیش آزاد ہونے کی وجہ مے، کیوں کہ دوجیش فسا دِ نکاح کی وجہ سے بطور عدت واجب ہوں گے، دوجیش فسا دِ نکاح کی وجہ سے بطور عدت واجب ہوئے تھے گر ابھی اس کے حق میں عدت کا تھم فلا ہر نہیں ہوا ہے کیوں کہ ملک یمین موجود ہے اور ملک میں مانع عدت ہے، لیکن جب شو ہرنے اس کو آزاد کر دیا تو مانع عدت زائل ہوگیا اور باندی کے حق میں بھی عدت کا تھم فلا ہر ہوگیا اور باندی کے حق میں بھی عدت کا تھم فلا ہر ہوگیا اور اس پر مزید ایک حیث واجب ہوگیا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نکاح فانی سے طلاق اول کا تھم معدوم تھا، لیکن جب بدون وطی نکاح فانی میں طلاق دی گئی تو طلاق اول کا تھم عود کر آیا اور اس پر عدت اولی کا اتمام لازم کیا گیا۔

ولھما الخ: حفرات شخین کی دلیل ہے کہ فدکورہ عورت پہلی وطی کی وجہ اپنے شوہر کے قبضے میں مقید ہے اور ابھی تک اس پہلی وطی کا اثر بشکل عدت باقی ہے، البذا جب شوہر نے بحالت عدت اس سے دوبارہ نکاح کیا تو نکاح اول نکاح والی کا خیفہ واجب کے قائم مقام ہوگیا اور چوں کہ ان حفرات کے یہاں نکاح اول کا دخول نکاح والی میں دخول شار کیا جاتا ہے، اس لیے نکاح والی میں اگر چہ آل الوطی طلاق دی گئی ہے مگر وہ طلاق بعد الدخول ہے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورمہر واجب ہوتا ہے اور بیوی پر متنقل عدت واجب ہوتی ہے، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا اور بیوی پر مستقل عدت واجب ہوتی ہے، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا اور بیوی پر مستقل عدت واجب ہوگا۔ مثلاً زید نے بحر کی بحری غصب کر کے اپنے قبضے میں لے لی پھر غاصب لیعنی زید نے بحر سے وہ بحری خرید کی تو صرف خرید نے سے بی زید اس بحری پر قبضہ کرنے والا ہوجائے گا اور قبضہ جدیدہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ قبضہ اولی اشتراء والے قبضے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح وانی کے دخول کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح وانی طلاق کو بعد الدخول بانا جائے گا۔

و قال زفر النع: فرماتے ہیں کہ جب سب کی اپنی اپنی رائے ہوتو امام زفر والٹیل کیوں خاموش رہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت برعدت ہی واجب نہیں ہے نہ تو پہلی عدت کا اتمام واجب ہے اور نہ ہی مستقل دوسری عدت ، کیوں کہ

### 

نکاح ٹانی کی وجہ سے عدت اولی ساقط ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ لوٹ کرآنے سے رہی اور نکاح ٹانی چوں کہ وطی اور خلوت سے پہلے طلاق دی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد بھی عدت نہیں واجب ہوگی۔

وَ إِذَا طَلَقَ الدِّمِّيُّ الدِّمِيَّةَ فَلَا عِنَّةً عَلَيْهَا وَ كَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً فَإِنْ تَزَوَّجَتُ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَ الْمُقَايَةِ وَ قَالَا عَلَيْهَا وَ عَلَى الدِّمِّيَّةِ الْمِدَّةُ، أَمَّا الدِّمِّيَّةُ فَالْإِخْتِلَاكُ فِيْهَا نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ مَحَارِمَهُمْ وَ قَدْ بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَ قَوْلُ أَبِي حَيْفَةَ وَعَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعْتُ بِسَبَ اخَرَ وَجَبَتِ الْمِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعْتُ بِسَبَ اخَرَ وَجَبَتِ الْمِدَّةُ كَانَ مُعَلِقِهِ، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعْتُ بِسَبَ اخَرَ وَجَبَتِ الْمِدَّةُ كُولُهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعْتُ بِسَبَ اخَرَ وَجَبَتِ الْمِدَّةُ وَلَكُمْ النَّذِيقِيْمَ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ لِلْعَبَالِي هِ لَاجُنَامَ عَلَيْهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعْتُ بِسَبَ التَّهُ الْمُعَالَى هُ لَاجُنَامُ عَلَيْكُمُ وَكُنَا بِسَبَى التَبَائِينِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَ تَرَكِهَا لِعَدْمِ التَّذِينِيْنِ وَلَهُ قُولُهُ تَعَالَى هُ لَاجُورُبِيَّ مُلْكِفًا اللْمُعَامِلُ وَلَا لِللْمُعَامِلُ وَلَا الْمُعَلِيمِ وَلَى الْمُعْمَادِ حَتَّى كَانَ مَعَلَّا لِلسَّمَلُكِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ خَامِلًا، لِلْآلَهِ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا قَابِتَ السَّسِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة وَلَا أَنْ تَكُونُ خَامِلًا، وَالْأَعْدَ الْمَاتِعَا وَلَا يُطَالِعُهَا وَلَا يُعْلَى إِلَى الْمُعَالَقِهُ الْمُهَا كَالْحُبْلَى مِنَ الزَّنَاءِ، وَ الْأَوْلُ أَصَعُ .

تروجی : اوراگرذی نے ذمیہ کوطلاق دی تو اس پرعدت نہیں واجب ہے اورا سے بی اگر تربیہ کورت مسلمان ہوکر ہماری طرف نکل
آئی ( تو اس پر بھی عدت نہیں واجب ہے ) چنا نچہ اگر اس نے فکاح کرلیا تو جائز ہے الّا یہ کہ وہ حاملہ ہو ( تو ممنوع ہے ) اور بیسب حضرت امام ابو صنیفہ واللہ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تربیہ اور ذمیہ پرعدت واحب ہے۔ ربی ذمیہ تو اس کے متعلق یہ اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف کی نظیر ہے جو ذمیوں کا اپنی محارم سے نکاح کرنے کے سلسلے میں ہے اور ہم کتاب النکاح میں اسے بیان کر چکے ہیں۔ اورامام ابو صنیفہ واللہ کا قول اس صورت میں ہے جب ذمیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کی مطلقہ پرعدت نہیں ہے، ربی مہاجرہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے سبب سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوتی، البندا تباین دارین کو وجہ سے بھی عدت واجب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب مرد نے ہجرت کی اور بیوی کو وارالحرب میں چھوڑ دیا ، اس لیے کہ اے شریعت کا تھم نہیں بہنچا ہے۔

امام ابوصنیفہ والیم کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے ہے کہ لاجناح علیکم ان تنکحو ھن' دیعنی تمہارے لیے ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' اوراس لیے جہال عدت واجب ہوتی ہو ہال آدی کاحق ہوتا ہے جب کہ حربی جماد کامشتق ہے اس لیے وہ ملکت کامحل ( بھی ) ہوسکتا ہے، الا یہ کہ اس کی بیوی صالمہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں ثابت المنسب بچہ ہے۔ اورامام ابوصنیفہ وہ ملکیت کامحل ( بھی ) ہوسکتا ہے، الا یہ کہ اس کی بیوی صالمہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں ثابت المنسب بچہ ہے۔ اورامام ابوصنیفہ والیم ہے۔ کہ اس صالمہ سے نکاح جائز ہے البت اس سے (شوہر ) ولی نہ کرے جسے حاصله من الونا اور پہلاقول اصح ہے۔

### ذميه اور تربيكي عدت:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی ذمی مخص نے اپنی ذمیہ بیوی کو طلاق دی یا کوئی سربیہ مورت مسلمان ہوکر دارالحرب سے

دارالکفر چلی آئی تو حضرت امام ابوحنیفه وسیطی کیال ان دونو عورتوں پر عدت واجب نہیں ہے اور یہ عورتیں اگر چاہیں تو بلاعدت وانظار اپنا نکاح کرسکتی ہیں، ہاں اگر حربیع عورت حاملہ ہوتو چھر دارالاسلام آنے کے بعد بھی وضع حمل سے پہلے وہ نکاح نہیں کرسکتی۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں دونوں عورتوں پر عدت واجب ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ذمی عورت کے سلسلے میں حضرت امام صاحب والیشیلہ کا عدم وجوب عدت کا قول ای صورت میں ہے جب ذمیوں کا بیاعت ادہو کہ ان کی مطلقہ برعدت واجب نہیں ہے۔

رئی دارالحرب سے بھرت کرکے دارالاسلام آنے والی عورت کا مسئلہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین جو وجوب عدت کے قائل ہیں ، اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر تباین دارین کے علاوہ کی دوسری وجہ مثلاً موت یا طلاق سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوتی لہذا تباین دارین کی وجہ سے واقع ہونے والی فرقت سے بھی عدت واجب ہوگی ، ہاں اگر عورت کے بجائے مرد بھرت کرکے دارالاسلام آیا تو پھر اس کی بیوی پر عدت نہیں واجب ہوگی ، کیوں کہ دارالحرب میں اس عورت کو شریعت کا حکم نہیں پہنچا ہے اور جب شریعت کا حکم نہیں پہنچا ہے تو پھر وجوب عدت کا سوال ہی نہیں افتا۔

و لأبي حنيفة رَحَنَّ عَلَيْهُ النع: حضرت امام اعظم والتيلا كى دليل الله تعالى كاي فرمان بيا أيها الذين امنو إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات النع اورآ گفر مايا كه و لاجناح عليكم أن تنكحوهن النحاس آيت كا خلاصه يه بكدا گرح بيكورتيل مسلمان بوكر دارالحرب سي بجرت كركے دارالاسلام چلى آئيل تو ان كاايمانى امتحان لياداور پر ان سي نكاح كراو، اس ميل حرج نبيل به مساحب بناية فرمات بيل كراس آيت سي وجراستدلال اس معنى كرك به كرالله تعالى في مطلق لاجناح عليكم أن تنكحوهن فرمايا به اوراس ميل انقضاك عدت وغيره كى كوئى قيرنييل به، للهذا وجوب عدت كا حكم لكاف سي نص قرآنى پرزيادتى بوگى جودرست نبيس به م

اسلط کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عدت جہاں بھی واجب ہوتی ہے وہاں شوہر کاحق ہوتا ہے، تا کہ اس کے پانی کی حفاظت کی جائے اور اس کی محنت ومشقت میں دوسرے کی محنت کا انضام نہ ہو، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس آدمی کے پانی کی حفاظت کی جاتی ہے جومعزز وظرم ہو، اور حربی ملعون ومنحوں ہوتا ہے اور انسانوں کی فہرست سے خارج جمادات کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور اسے آلو، ثماثر اور مشرکی طرح باز اروں میں فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے پانی کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی اور اس کی بیوی پر عدت بھی نہیں واجب ہوگی۔ البت اگر حربیہ عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حربی مرد سے اس کا حمل ٹابت النسب ہے اور فراش ٹابت ہے، الہذا حدیث من کان یو من باللہ و الیوم الاحر فلایسقین ماء ہ زرع غیرہ کے پیش نظر وضع حمل سے پہلے حربیہ عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

وعن أبی حنیفة وَمَنْ اللّه النع: فرماتے ہیں کہ امام اعظم ولیٹیلئے سے ایک روایت بیہ بے کہ حربیم ہاجرہ عورت سے نکاح جائز ہے خواہ وہ حاملہ بی کیوں نہ ہو، البتہ وضع حمل سے پہلے اس سے وطی نہ کی جائے، جیسے حاملہ من الذ ناء سے نکاح جائز ہے مگر وضع حمل سے پہلے وطی ممنوع ہے، کیوں کہ جب اس کاحمل ثابت النسب ہے تو پھر اس میں ہاتھ دڈ النامناسب نہیں ہے۔ فقط واللّہ اعلم ۔

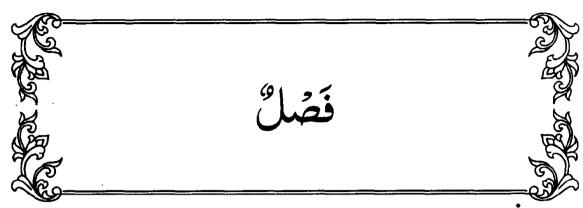

### میصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کا کرنا یا نہ کرنا معتدہ عورتوں کے لیے ضروری ہے

قَالَ وَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَيْهَا الْحِدَادُ، أَمَّا الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَيْهَا الْحِدَادُ، أَمَّا الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَا عَلَى فَلِقَ اللَّهِ وَالْمَوْرَةِ وَ اللَّهِ وَالْمَوْرَةِ وَ اللَّهُ وَالْمُورُو وَ عَشْرًا))، و أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا، و قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَا فِهُ وَ عَشْرًا))، و أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا، و قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَا فِهُ وَ عَشْرًا))، و أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا، و قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَا فِهُ وَ عَشْرًا))، و أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَانِهِ، و قَلْ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَا فِي وَعَلَى فَوْتِ زَوْجِ وَظَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، و قَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، و لَنَا مَا رُوعِيَا أَنْ النَّيْ فَي عَلَى فَوْتِ زَوْجِ وَظَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، و قَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِه، و لَنَا مَا رُوعِيَا أَنْ النَّيْ فَلَى الْهَارَا النَّاسُفِ عَلَى فَوْتِ زَوْجِ وَظَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، و قَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِهِ، و لَنَا مَا رُوعِيَا أَنْ النَّيْ وَالْمَالُولَةُ الْمَالِيَةُ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ الْمُولِةِ وَ كِفَايَةُ مُؤْنِهَا، و الْإِبَانَةُ اقْطَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ حَتَى كَانَ لَهَا أَنْ تَغْسِلُهُ مَيِّتًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ لَا بَعْدَهَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ مہتو تہ اور متوفی عنہا زوجہا اگر بالغ اور مسلمان ہوتو اس پرسوگ کرنا واجب ہے، رہی متوفی عنہا زوجہا تو وہ اس لیے کہ آپ نگا این استاد کرا ہی ہے کہ جوعورت اللہ پراور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے بین دن سے زیادہ کی میت پر سوگ کرنا حلال نہیں ہے لیے بین دن سے زیادہ کی میت پر سوگ کرنا حلال نہیں ہے لیکن اپنے شوہر پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرسکتی ہے۔ ، ہی مبتو تہ ( اور اس کا مسئلہ ) تو وہ ہمارا فہ جب امام شافعی رائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پرسوگ نہیں ہے، کیوں کہ سوگ ایسے شوہر کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے واجب ہوا ہے جس نے اپنی موت تک اس عورت کا معاہدہ پورا کیا ہو حالاں کہ اس شخص نے جدا کر کے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے، لہٰذا اس کی جدائی پر افسوس نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ آپ مُلَافِیَا نے معتدہ کو حناء کا خضاب لگانے سے منع کیا ہے اور یوں فر مایا ہے کہ حنا خوشبو ہے۔ اوراس کی خروریات کی اس نعت کے فوت ہونے پر اظہار افسوس کے لیے ہوتا ہے جوعورت کی حفاظت اوراس کی ضروریات کی

## ر آن البعابية جلد المستخدم المعالق كالمان كا

کفایت کاسب ہے۔اورابانٹ عورت کے لیے موت زوج ہے بھی زیادہ بھیا تک ہے یہاں تک کہ ابانت سے پہلے عورت کے لیے اینے مردہ شو ہر کوشل دینا جائز ہے، لیکن ابانت کے بعد جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ حداد ﴾ سوگ کرنا، زیب و زینت اور باہر نکلنے کو ترک کرنا۔ ﴿ تاسف ﴾ افسوں، حسرت۔ ﴿ إِبانة ﴾ بائن کرنا۔ ﴿ معتدّة ﴾ عدت گزارنے وال ۔ ﴿ طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿ صون ﴾ خفاب لگائے۔ ﴿ حناء ﴾ مهندی۔ ﴿ طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿ صون ﴾ حفاظت، بجاؤ۔ ﴿ مؤن ﴾ خرے ۔

### تخريج:

- اخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب احداد المرأة على غير زوجها، حديث: ١٢٨٠، ١٢٨٠.
- 🗨 🌙 اخرجم ابوداؤد في كتاب الطلاق باب فيها تجتنب المعتدة في عدتها، حديث: ٢٣٠٥، ٢٣٠٢.

### عدت مین سوک اور ترک زینت:

اس عبارت میں سوگ کا بیان ہے جس کی تفصیل وتشریح آئندہ عبارت میں خودہی آرہی ہے، سوگ کے متعلق یہاں بی عظم ہے کہ متبویت یعنی وہ عورت جس کے میاں سے جدائی ہوئی ہوخواہ طلاق بائن سے ہو یا طلاق مغلظہ سے یا ضلع سے اس پر اور وہ عورت جس جے چھوڑ کر اس کا شوہر مرکمیا ہواس پر ہمارے یہاں سوگ کرنا واجب ہے، متوفی عنها زوجہا پر وجوب سوگ کے سلسلے میں آپ تالی اللہ کے چھوڑ کر اس کا شوہر مرکمیا ہواس پر ہمارے یہاں سوگ کرنا واجب ہے، متوفی عنها زوجہا پر وجوب سوگ کے سلسلے میں آپ تالی خور ہان دلیل ہے کہ لاتحل لامر اُہ تو من باللہ والیوم الا حر اُن تحد علی میت فوق ثلاثة آیام إلا علی زوجها اُربعة شھر وعشر ا، لیعنی جوعورت اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر چار ماہ دی دن تک سوگ کرنا واجب ہے۔

متوفی عنہا کے لیے سوگ کرنا تو متفق علیہ طور پر واجب ہے ،لین مہتوتہ پر وجوب سوگ کا تھم صرف ہمارے یہاں ہے ،امام شافعی راشیا کے یہاں مہتوتہ پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ سوگ صرف اس شوہر کے انتقال پر واجب ہوتا ہے جس نے موت تک بیوی کی رفاقت اداء کی ہواور تا دم حیات اس کے دکھ در دہیں شریک رہا ہو۔ اور بائنہ کرنے والا مرد چول کہ اپنی زندگی ہی میں عورت کو وحشت میں مبتلا کر دیتا ہے ، اس لیے وہ ایک نہیں بلکہ ایک ہزار مرتبہ مرے تو بھی اس بد بخت پر سوگ نہیں کیا حائے گا۔

ولنا الغ: صاحب ہدارہ والتے اللہ فی کے متوت پر وجوب سوگ کے سلسلے میں ہماری دلیل بیرحدیث ہے أن النبی صلی اللہ علیه وسلم نهی المعتدة أن تختضب بالحناء وقال المحناء طیب لینی آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ فَرَا ہُورِ عَلَیْ وَسَلّٰمُ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ الْمُحْدَة وَاللّٰهُ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ عَنْدہ وَ مَعْدہ وَ وَاللّٰهُ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ عَلْمُ مِنْ اللّٰهُ عَنْدہ وَ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَّٰ عَلْمُ وَاللّٰهُ عَنْدہ وَ مِنْ عَنْدہ وَ مَنْ اللّٰ عَنْدہ وَ مَنْ اللّٰهُ عَنْدہ وَ مَنْ عَنْدہ وَ مُعْدّدہ وَ وَاللّٰ عَنْدہ وَ مُعْدَدہ وَ وَاللّٰ مِنْ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ عَنْدہ وَ وَاللّٰهُ عَلَٰ مُعْدِدہ وَ مُعْدَدہ وَ وَاللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَنْدہ وَ مُعْدَدہ وَ وَاللّٰهُ عَلَٰ اللّٰ عَنْدُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ عَلَٰ اللّٰ عَنْدُ وَ وَاللّٰ اللّٰ عَنْدُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ عَلَٰ اللّٰ اللّٰ عَنْدُ وَ اللّٰ اللّٰ

### ر آن البداية جلد المحاسس ١٩١ ١١٥٠ ملاق كايمان كالمالا الماملات كايمان كالمالات كالما

معتدۂ طلاق اور مہتوتہ پر وجوب سوگ کی عقلی دلیل ہے ہے کہ اس کا وجوب نکاح کی اس نعت عظلی کی زوال پر ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت اور اس کی ضروریات کی کفالت و کفایت کا سبب ہے۔

اور ینمت جس طرح وفات زوج ہے زائل ہوتی ہے اس طرح ابائٹ زوج ہے بھی زائل ہوتی ہے، بلکہ ابانت عورت کے حق میں موت ہے حق میں موت ہے بھی زیادہ بھیا تک ثابت ہوتی ہے ، کیوں کہ عورت ابانت سے پہلے تو اپنے مردہ شوہر کوشسل دے سکتی ہے، لیکن ابانت کے بعد نہیں دے سکتی ، اس لیے اس حوالے ہے بھی متبوتہ پرسوگ واجب کرنا مفیداور مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لیکن میح بات بہ ہے کہ مبتوتہ پر عدم وجوب سوگ ہی کا قول بہتر اور مناسب ہے اور آج کے زمانے میں چوں کہ معمولی می تکرار پر بھی ابانت ہوجاتی ہے اس لیے عورت ہجاری کتنے شوہروں کے لیے سوگ کرے گی لانزامہتوتہ پر سوگ کے عدم وجوب کا قول ہی عمد و معلوم ہوتا ہے ، واللہ اعلم عبدالحلیم قامی بستوی

وَالْحِدَادُ وَ يُقَالُ الْإِحْدَادُ وَهُمَا لُعَتَانِ أَنْ تَتُوكَ الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ وَالْكُحُلَ وَالدُّهْنَ الْمُطَيِّبَ وَعَيْرَ الْمُطَيِّبِ إِلَّا مِنْ وَجْعٍ، وَالْمَعْنَى فِيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكُوْنَاهُ مِنْ إِظْهَارِ التَّاشُفِ، وَالنَّانِيُ أَنَّ هَذِهِ الْآشِيَّةِ وَيُهَا وَهِي مَمْنُوعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ فَتَجْتَنِبُهَا كَيْلا تَصِيْرَ ذَرِيْعَةً إِلَى الْوَقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَ ۖ مُلْقَلِّةً ((لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الْإِكْتِحَالِ)) وَالدُّهُنُ لَا يَعْرَى عَنْ الْوُعُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِي ۖ مُنْ النَّيْ (لَمْ يَأُذَنْ لِلْمُعْتَدَةِ فِي الْإِكْتِحَالِ)) وَالدُّهُنُ لَا يَعْرَى عَنْ الْوُعْوعِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الْمُعْتَدَةِ فِي الْمُحَرِّمِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الْمُعْتِقَةِ فِي الْمُحَرِّمِ، وَقَدْ وَلِهُ اللَّهُونَ لَا يَعْرَى عَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُونَ لَا يَعْرَى عَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروی کا : حداداور کہا جاتا ہے إحداد بدونوں دونتیں ہیں جن کے منی ہیں کہ عورت خوشبولگانا، زینت افتیار کرنا، سرمدلگانا اور تیل تو جع (درد ہے)
لگانا سب ترک کرد ہے (خواہ وہ تیل خوشبودار ہو یا بغیر خوشبو والا ہو) مگر عذر کی وجہ ہے۔ اور جامع صغیر میں إلا من وجع (درد ہے)
ہے اور اس میں دوطرح ہے دلیل فذکور ہے، ان میں ہے ایک وہ ہے جو ہم بیان کر بھے بعنی افسوں فلا ہر کرنا اور دوسری دلیل ہیہ ہے کہ
یہ چیزیں اس عورت میں اسباب رغبت ہیں حالاں کہ اسے نکاح ہے منع کیا گیا ہے، البذا وہ ان چیزوں سے احتر اذکر ہے، تاکہ بید
چیزیں حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ ندین جا کیں اور یہ بات سے ہے کہ آپ تکا تی معتدہ عورت کو سرمدلگانے کی اجازت نہیں دی
ہے۔ اور تیل لگانا ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہوتا ہے اور اس میں بالوں کی زینت ہے، ای لیے محرم کو اس سے روکا جاتا ہے۔
امام قد وری واثی ایک طرح کی خوشبو سے خالی ہوتا ہے اور اس میں ضرورت ہے اور مراد دواء ہے نہ کہ ذینت۔ اور اگر کورت تیل لگانے کی عادی ہواور یہ امر خلا ہر ہوتو اس کے لیے تیل لگانا مباح ہوگا، اس لیے کہ غالب واقع کی طرح ہے۔ اور ایسے بی

### ر آن الهداية جلد ١٩٢ ١٥٥٠ ١٩٢ ١٥٥٠ ١٥٥٠ ا ١٤٥١ عيان

اگر عذر کی وجہ سے عورت، کوریشم بہننے کی ضرورت ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور معتدہ رنگ حناء نداستعال کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے اور ایسا کیڑ ابھی نہ پہنے جو کسم اور زعفران کے رنگ سے رنگا ہو، اس لیے کداس سے خوشبو پھوٹی رہتی ہے۔

### اللغات:

ورد۔ ﴿ حداد ﴾ سوگ کرنا۔ ﴿ طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿ کحل ﴾ سرمہ۔ ﴿ دهن ﴾ تیل۔ ﴿ مطیب ﴾ خوشبودار۔ ﴿ وجع ﴾ درد۔ ﴿ تجتنب ﴾ برہیز کرے۔ ﴿ اکتحال ﴾ سرمہ لگانا۔ ﴿ حویو ﴾ رشیم۔ ﴿ حناء ﴾ مہندی۔ ﴿ العصفو ﴾ ایک زرد رنگ کی بوئی جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔

### تخريج:

• اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الكحل للحادّة، حديث ٥٣٣٨، بمعناه.

### سوك كي وضاحت:

سوگ کی وضاحت اوراس کی حقیقت بیان کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس عبارت میں اس کا بیان ہے، چنانچے فر ماتے ہیں کہ حداد اور إحداد دونوں کے معنی ہیں سوگ کرنا جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ عورت عدت کے دوران نہ تو خوشبو لگائے ، نہ سرمہ لگائے نہ تو زینت اختیار کرے یعنی نہ تو لا لی پوڈراور کریم لگائے اور نہ ہی تیل لگائے ، ہاں اگر ان میں سے کسی چیز کے استعمال کرنے میں اسے ضرورت ہواوراس کے بغیر چارہ کار نہ ہو یا جامع صغیر کی صراحت کے مطابق عورت کو تیل وغیرہ نہ استعمال کرنے پر سمر میں درد کا خوف اور خدشہ ہوتو پھران چیزوں کے استعمال میں کوئی مضا کھنے ہیں ہے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ معتدہ کے حق میں ترک زینت پر دودلیلیں ہیں ، ایک تووہی ہے جوگذر پچی لیعنی نکاح کی نعمت کے زوال پر اظہار افسوس ہے۔ دوسری دلیل ہیہ کہ ان چیزوں کے استعال سے لوگ اس عورت میں دل چیپی لیس گے اور اس سے نکاح کی رغبت ظاہر کریں گے، حالاں کہ دورانِ عدت معتدہ کو نکاح سے باز رکھا گیا ہے، اس لیے وہ عورت احتیاطان چیزوں کے استعال ہے گریز کرے تاکہ ان کی وجہ سے وہ حرام کاری میں واقع نہ ہو۔

اس لیے تو آپ مُن کی تیا ہے ایک معتدہ نے سرمہ لگانے کی اجازت طلب کی ، لیکن انہی خرابیوں کی وجہ ہے آپ مُن کی کی آخا اسے اجازت نہیں دی تھی۔ اور معتدہ کے لیے تیل کا استعال بھی ممنوع ہے ، کیوں کہ تیل میں بھی ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے اور بالوں کی زینت ہوتی ہے اس کی ایک کے استعال سے روکا گیا ہے ، کیوں کہ احرام میں بھی زیب وزینت اختیار کرناممنوع ہے۔

قال إلّا من عذر النع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر بر بنائے دواء معتدہ كوان چيزوں ميں سے كى چيز كے استعال كى ضرورت پڑے تو اسے استعال كرنے كى گنجائش ہے، كيكن آرائش كے طور پر ان كا استعال ممنوع ہے۔ اى طرح اگر عورت تيل لگانے كى عادى بواور اس كے ترك پر سروغيرہ ميں درد كا انديشہ ہواور يہ انديشہ توكى ہوتو بھى تيل لگانے كى اجازت ہوگى ،اس ليے كہ جو چيز غالب ہوتى ہوہ واقع كى طرح ہوتى ہے، لہذا غالب كو واقع كا درجد دي يا جائے گا۔

و كذا لبس الحريو الخ: فرمات إلى كمعذراورضرورت كى وجس معتده كے ليےريشم بھى پہننے كى اجازت ہے۔

### ر آن الهداية جلد ١٩٣٥ ميل سويو ١٩٣٠ ميل ١٩٣٠ المام طلاق كاييان ك

و لا تنختصب النع : معتدہ کے لیےرنگ حنا کے استعال کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُلَا اَلَّا اِلَّا اِلَّا اِ دیا ہے، ای طرح سم اور زعفران کے رنگ ہے رنگ ہوئے کپڑے بھی پہننا معتدہ کے لیے ممنوع ہے، کیوں کہ اس سے بھی خوشبو پھونتی ہے اورخوشبو کا استعال معتدہ کے لیے ممنوع ہے۔

قَالَ وَ لَا حِدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ، وَ لَا عَلَى صَغِيْرَةٍ، لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَنْهَا، وَ عَلَى الْآمَةِ الْإِحْدَادُ، لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللهِ تَعَالَى فِيْمَا لَيْسَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنَ الْخُرُوجِ، لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ حَقِّهِ، وَ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ کافرہ عورت پرسوگنہیں ہے، کیوں کہ وہ حقوق شرع کی بی صبنیں ہے، اور صغیرہ پر بھی سوگنہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کا خطاب اٹھالیا گیا ہے، اور باند کی پرسوگ کرنا واجب ہے کیوں کہ وہ ان امور میں حقوق اللہ کی مخاطب ہے جن میں مولی کا حق باطل ہوجاتا ہے اور بندے کا جن میں مولی کا حق باطل ہوجاتا ہے اور بندے کا حق اس کی ضرورت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

### اللغات:

﴿حداد ﴾ سوگ \_ ﴿ أمة ﴾ باندى \_

### كافر ورت كے ليے سوك كاتكم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کافرہ عورت کا شوہر مرجائے تو اس کافرعورت پرسوگ کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ سوگ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور کافرہ حقوق شرع کی مخاطب نہیں ہے، ایسے ہی صغیرہ پربھی سوگ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ سے بھی خطاب الہی کو اٹھالیا گیا ہے اور بدون خطاب وجوب نہیں ہوسکتا۔ البتہ اگر کسی با ندی حقوق اللہ کی کا شوہر مرجائے تو اس پر سوگ کرنا واجب ہے، کیوں کہ وہ امور جن میں مولی کے حقوق کا ابطال لا زم نہیں آتا ان میں باندی حقوق اللہ کی خاطب ہے اور سوگ میں چوں کہ مولی کے حق کا ابطال نہیں ہوسک کرنا واجب ہے، البتہ اس سوگ میں گھرسے باہر نکلنے کی ممانعت میں چوں کہ مولی کے حق کا ابطال ہے اور حق العبد حق اللہ سے مقدم ہے، اس لیے زیب وزینت کے شامل نہیں ہوگی، کیوں کہ اس ممانعت میں مولی کے حق میں سوگ نہیں ہے۔
ترک میں تو باندی پرسوگ ہے کین خروج کے حق میں سوگ نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَيْسَ فِيْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَ لَا فِيْ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِحْدَادٌ، لِأَنَّهَا مَا فَاتَهَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ لِتُظْهِرَ التَّأَشُف، وَالْإِبَاحَةُ أَصْلُ.

ترجیکہ: اورام ولد کی عدت میں اور نکاح فاسد کی عدت میں سوگنہیں ہے، کیوں کہ نعمتِ نکاح زائل نہیں ہوئی ہے تا کہ افسوس کرنا خلاج ہواوراباحت اصل ہے۔

### ام ولداورمنكوحة فاسده كے ليےعدم مدادكاتكم:

وَ لَا يَنْبَغِيُ أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ، وَ لَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْحِطْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (سورة البقره: ٢٣٥) إِلَى أَنْ قَالَ ﴿وَ لَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)، قَالَ التَّيْفِيُّ النِّيْكَ عُبَاسٍ عَلِيْهِ التَّعْرِيْضُ أَنْ يَقُولَ إِنِّي مَعْرُوفًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)، قَالَ النِّي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ إِنِّي فِيكِ لَوَاغِبٌ وَ إِنِي أَرِيهُ أَنْ نَجْتَمِعَ. أَرِيْدُ أَنْ نَجْتَمِعَ.

تروج کھنا: معتدہ کومنگن کا پیغام دینا مناسب نہیں ہے تاہم منگی کی تعریض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''اس تعریض میں تم پرکوئی حرج نہیں ہے جوعورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے سلسلے میں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''لیکن تم پوشیدہ طور پر بھی ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو'' آپ من اللہ نے فرمایا کہ سرے معنی میں نکاح۔ حضرت ابن عباس جائی نے فرمایا کہ تعریض ہے کہ مردیوں کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور قول معروف کے سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر بن تا تھی سے منقول ہے کہ تہمارے متعلق مجھے دل جسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ ہو جا کیں۔

### اللغاث:

﴿تخطب﴾ پیغام نکاح دیا جائے۔ ﴿تعریض﴾ اشارہ کرنا۔ ﴿عرضتم ﴾ اشارةٔ کہو۔ ﴿خطبة ﴾ مثلّی، پیغام نکاح۔ ﴿لا تو اعد و هن ﴾ ان سے وعدہ مت لو۔

### تخريج:

🕕 لم اجده قال الزيلعي هٰذا الحديث غريب جدًا.

### معتده كوپيغام نكاح دينا:

صورت مسئلة بالكل واضح ب كرمعتده عورت كوصراحنا نكاح كا بيغام دينا ممنوع اور غير مناسب ب اور قرآن نے اسے منع عورت مسئلة بالكل واضح ب كرمعتده عورت كوصراحنا نكاح كا بيغام دينا ممنوع اور غير مناسب ب اور قرآن نے اسے منع آيا ہے ، چنا نچه فرمایا گیاو لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله لينى زمانة عدت كے نتم ہونے سے پہلے نكاح كا اراده بھى مت كرو، البتة اشار تا اور كنايتا نكاح كى تعریض كرنے میں كوئى حرج نہیں ہے كيوں كه خود قرآن كريم سے اس كى اجازت ئابت بے چنا نچه الله تعالى كا ارشاد گرامى ہے و لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء۔ تعریض كے سليلے میں عضرت ابن عباس بنائش كا ارشاد ہے اگركوئى مرديوں كے كہ میں نكاح كرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں كہ مجھےكوئى نيك عورت الله عنون سے ابن عباس بنائش كا ارشاد ہے اگركوئى مرديوں كے كہ میں نكاح كرنا چاہتا ہوں یا میں جاہتا ہوں كہ مجھےكوئى نيك عورت الله

جائے وغیرہ وغیرہ ، تواس طرح کی تعریض کی اجازت ہے ، لیکن بیدواضح رہے کہ تعریض میں کہیں بھی نکاح کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے ، نہ تو صراحنا اور نہ بی کنایٹا ، کیوں کہ اللہ تعالی نے کنایہ وعدہ نکاح سے بھی منع فرمایا ہے ، چنانچہ قرآن نے کہا کہ ولکن لا تواعد وهن سرا إلّا أن تقولوا قولا معروف اورسرے متعلق فرمان نبوی یہ ہے کہ وہ نکاح ہے۔ لہذا اس سے وعدہ نکاح کی ممانعت تابت ہوئی ۔ اور قول معروف کے متعلق حضرت سعید بن جبیر گافرمان یہ ہے کہ اس سے مرادمرد کا یہ قول ہے الی لواغب فیك و ابی أرید أن نجتمع۔

وَ لَا يَجُوْزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَ لَا نَهَارًا وَ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ فَلَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوْتِهِنَ وَ لَا يَغْضَ اللَّيْلِ وَ لَا تَبِيْتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ وَ لَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبْيِّنَةٍ ﴾ (سورة الطلاق: ١)، قِيْلَ الْفَاحِشَةُ نَفْسُ الْخُرُوجِ، وَ قِيْلَ الزِّنَاءُ، وَ يَخْرُجُنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَ أَمَّا الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجَهَا فَلَانَةُ لَا نَفْقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ وَ قَدْ يَمْتَدُّ إِلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمُطَلِّقَةُ وَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَوِ الْمَعَاشِ وَ قَدْ يَمْتَدُّ إِلَى الْمُعَلِّقَةُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَهِ الْمَعَاشِ وَ قَدْ يَمْتَدُّ إِلَى الْمُعَلِّقَةُ مِلْ اللّهُ الْمُعَلِقَةُ وَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَو الْمُعَلِقَةُ عَلَى نَفَقَةٍ عِدَّتِهَا قِبْلَ إِنَّهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَقِيْلَ لَا تَخْرُجُ وَ إِلَا الْمَعَلَقَةُ عَلَى الْمُقَلِقَةُ عَلَى الْفَقَةِ عِدَّتِهَا قِبْلَ إِنَّهَا تَخُرُجُ نَهَارًا وَقِيْلَ لَا تَخْرُجُ وَ لِأَنَّهَا أَلْهَا أَسْقَطَتُ حَقَّهَا فَلَا يَنْظُلُ بِهِ حَقَّ عَلَيْهَا.

ترو بھلا : اور مطلقہ رجعیہ اور مہتوتہ کے لیے رات اور دن میں اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور متوفی عنہاز وجہادن میں اور رات کے بچھ جھے میں باہر نکل سکتی ہے، کین اپنے گھر کے علاوہ (کسی دوسری جگہ ) رات نہ گذار ہے۔ رہی مطلقہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے ' کہ مطلقہ عور توں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالواور وہ خود بھی نہ نکلیں اللہ یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں۔ کہا گیا کہ فاحثہ نفس خروج ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ فاحثہ زناء ہے۔ اور میے ورتیں اقامت حد کے لیے نکلیں گی۔ رہی متوفی عنہا زوجہا تو چوں کہ اس کا نفقہ نہیں ہوتا، لہذا طلب معاش کے لیے وہ دن میں نکلنے کی مختاج ہے۔ اور بھی بھی تلاش معاش رات آنے تک دراز جوں تا ہے۔

اور مطلقہ الی نہیں ہے ،اس لیے کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر کے مال سے جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنی عدت کے نفقہ برخلع کیا تو ایک قول میہ ہے کہ دن میں نکلے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نہیں نکلے گی ،اس لیے کہ اس نے اپناحق ساقط کر دیا، البذا اس کی وجہ سے وہ حق باطل نہیں ہوگا۔ جو اس پر لازم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مبتوتة ﴾ بائد ﴿ لا تبيت ﴾ رات نه گزارے گی۔ ﴿ فاحشة ﴾ کھلى برائی۔ ﴿ يهجم ﴾ طارى ، وجائے۔ ﴿ دارة ﴾ بنے والا ، جارى ۔

### معتدة كے ليے كمرے لكانا:

صورت مسلم یہ ہے کہ وہ عورت جے طلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہواس عورت کے لیے بلاضرورت شرعی یا

متوفی عنہا زوجہا کو پورے دن اور رات کے بچھ جھے میں نکلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ موت زوج کی وجہ سے شوہر کی طرف سے منے والا اس کا نفقہ موقوف ہوجا تا ہے، اس لیے طلب معاش کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ کاروبار میں دن کے ساتھ ساتھ بھی بھار رات بھی ہوجاتی ہے، اس لیے ہم اے رات کے بچھ جھے میں بھی نکلنے کی اجازت ویتے ہیں۔ اس کے بر خلاف مطلقہ کا یہ حال نہیں ہے کیوں کہ عدت کے زمانے میں مطلقہ کواس کے شوہر کے مال سے نفقہ اور خرچہ ماتار ہتا ہے، اس لیے اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت نے عدت کے زمانے میں اپنے شوہر سے نفقہ عورت کے بدلے ضلع کرلیا تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے طلب معاش کی خاطر نکلنے کی اجازت ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس نے خود ہی خلع کر کے اپنا حق ساقط کر رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس نے خود ہی خلع کر کے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، لبندا اس کے ایے فل سے شریعت کاحق بطل نہیں ہوگا۔

وَ عَلَى الْمُعْتَذَّةِ أَنْ تَعْتَذَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكُنَى حَالَ وُقُوْعِ الْفُرُقَةِ وَالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿
وَ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ﴾ (سورة الطلاق: ١)، وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْتُ الَّذِي تَسْكُنَهُ، وَ لِهاذَا لَوْ 
زَارَتُ أَهْلَهَا وَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ، وَ قَالَ 
التَّلِيُّنِيُّا إِلَا لِيَّتِي قُتِلَ زَوْجُهَا (رَأْسُكُنِيْ فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجُلَهُ)).

ترجمہ: اورمعتدہ پرواجب ہے کہ ای مکان میں عدت گذارے جوفرفت اورموت کے دقوع کے وقت عنی اور رہائش کے حوالے سے عورت کی طرف جو گھر منسوب کی جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے"ولات خوجو ھن من بیو تھن" اورعورت کی طرف جو گھر منسوب ہوتا ہے دہ وہ وہ کی گھر ہوتا ہے جس میں عورت رہتی ہے، ای لیے اگر بیوی اپنے اہل خانہ کی زیارت کے لیے گئی اور اس کے شوہر

### ر آن الهداية جلد ١٩٤ ١٥٥ ١٩٤ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ افكام طلاق كابيان

نے اسے طلاق دے دی تو اس عورت پراپنے گھر والی لوٹ کر اس میں عدت گذار تا لازم ہے اس عورت ہے آپ مُؤَلِّنَا كَا ارشاد گرامی ہے جس كاشو ہرشہيد ہوگيا تھاتم اپنے گھر ميں رہويہال تک كه مدت عدت پورى ہوجائے۔

### اللغاث:

\_ ﴿ يضاف ﴾ منسوب كياجا تا ہے۔ ﴿ نسكن ﴾ رہائش ركھتى ہے۔

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ان تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث: ١٢٠٤.

والبيهقي في السنن الكبرى، حديث: ١٥٢٧٧.

### عدت س مر می گزاری جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہرگی وفات یا وقوع طلاق کے وقت معتدہ عورت جس مکان میں رہتی تھی اس پر لا زم ہے کہ اس مکان میں عدت گذارے، کیول کہ فرمان خداوندی و لا تخرجو ھن من بیو تھن اس پر دلیل ہے اور عورت کا گھر وہی ہے جس میں وہ رہتی ہے، اس لیے اگر بیوی اپنے مال باپ سے ملنے اپنے میکہ گئی اور وہاں اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی تو بھی اس عورت پر یو اجب ہو گیا تھا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس کے داجب ہے کہ وہ ہاں سے اپنے گھر آئے اور وہیں آ کر عدت گذارے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس وقت تک سے آپ مُن قرم اس سے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ عورت کے لیے رہائش مکان بی میں عدت گذار نا واجب ہے۔

وَ إِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِالْمَيِّتِ لَا يَكُفِيُهَا فَأَخْرَجَهَا الْوَرَفَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمُ انْتَقَلَتُ، لِأَنَّ هَذَا انْتِقَالُ بِعُلْرٍ، وَالْعِبَادَاتُ تُؤَيِّرُ فِيْهَا الْأَعْدَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ خَافَتُ سُقُوطُ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتُ فِيْهَا بِأَجْرٍ وَ لَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيْهِ.

ترجملہ: اوراگرانقال کردہ شوہر کے گھر میں بیوی کا حصہ اس کے لیے ناکافی ہور اور ورشہ نے اسے اپنے جھے سے نکال دیا تو یہ عورت منتقل ہوجائے، کیوں کہ یہ نتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے عورت کو اپنے سامان کا خوف ہویا گھر گرنے کا اندیشہ ہویا وہ عورت اس گھر میں کرائے پر دہتی تھی اور اب کرایہ اوا مرکزنے کے لیے روپیہ وغیرہ نہ یائے۔

### للغاث:

ونصيب ك حصد ومناع كرمان وسقوط كرنا وأجر كاجرت ،كرايد

### خاوند کے کمریس رہناممکن نہ ہونے کی صورت:

مسكديه ب كدا گرمعتدهٔ وفات عورت كا حصدال كے شوہر كے مكان سے بہت كم ہواور دہنے كے ليے نا كافی ہواور دوسرے

### ر آن البدايه جلد ١٩٨ ١٥٥٠ ١٥٨ المحتمل ١٩٨ المحتمل الكام طلاق كابيان

ورٹاء بھی رہائش کے لیے اپنا حصہ دینے کو تیار نہ ہوں تو اس صورت میں اس عورت کے لیے مکان میت سے منتقل ہوکر کسی دوسرے محفوظ اور پردہ دار مقام پر عدت گذار نا درست ہے، کیوں کہ یہ انقال عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہیں، لہذا یہاں بھی پیعذر کفعن الخروج والی عبادت میں موثر ہوگا۔

و صار کما النے: صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر الی ہے جیسے یوی کو اپنے مال کے چوری ہونے کا خدشہ ہویا مکان گرنے کا اندیشہ ہویا وہ کرایہ کے مکان میں مقیم ہو، اب کرایہ اداء کرنا اس کے بس میں نہ ہوتو ان صورتوں میں نقل مکانی کے حق میں عذر موجود ہے، اس لیے نقل مکانی کی گنجائش ہے، اس طرح گھر کے رہائش کے لیے ناکافی ہونے کی صورت میں بھی نقل مکانی کی اجزت اور گنجائش ہوگی۔

ثُمَّ إِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنْ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفُ بِالْحُرْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فَاسِقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِيْنَئِذٍ تَخُرُجُ، لِأَنَّهُ عُذْرٌ، وَ لَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأُولَى أَنْ يَخُرُجَ هُوَ وَ يَتُرُكَهَا.

ترفیجیلہ: پیرا گرطان ق بائن یاطان ثلاثہ کی وجہ سے فرقت واقع ہوئی ہوتو زوجین کے درمیان پردہ کا ہونا ضروری ہے، پیرکوئی حرج نبیں ہے، کیوں کہ شوہراس کے حرام ہونے کامعترف ہے لیکن اگر شوہر فاسق ہواوراس سے عورت کو خدشہ ہوتو اس وقت عورت (شوہر کے گھر سے) باہر نکل جائے ،اس لیے کہ بی عذر ہے اور جہاں منتقل ہو کر جائے وہاں سے نہ نکلے۔اور بہتر بیہ ہے کہ خود شوہر نکل حائے اور عورت کو چھوڑ دے۔

### اللغاث:

﴿ فُرِقَة ﴾ عليحدگ \_ ﴿ سترة ﴾ پرده \_

### عدت میں شوہر کے ساتھ رکھا جانے والا روتیہ:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کی عورت کوطلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی گئی اور وہ شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گذار نے گئی او اس طرح عدت گذار ہے کہ میاں ہیوی کے درمیان پر دہ حائل رہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اختلاط اور انضام سے بچتے رہیں اور پر دہ ذا لئے کے بعد ایک ساتھ رہیں کیوں کہ طلاق کے بعد شوہر ہیوی کی حرمت کا معترف ہے، اس لیے قوی امید ہے بہی ہے کہ وہ اب گزیز نہیں کرے گا، لہٰذا اب دونوں کے ایک مکان میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر فاسق ہواور اس کی جانب سے عورت پر دست درازی کا اندیشہ ہوتو پھر عورت کوچا ہے کہ شوہر کا مکان چھوڑ کر کسی دوسرے دشتہ دار دغیرہ کے بیباں چلی جا ب اور وہیں رہ کرعدت گذار لے، کیوں کہ شوہر کا فاسق ہونا عذر ہے اور عذر کی وجہ سے فل مکانی کی اجازت ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے فل مکانی کی ضرورت چیش آجائے تو بہتر ہے کہ عورت کے بجائے خود شوہر ہی گھر چھوڑ کر کسی جگہ چلا جائے اور اس عورت کو اپنے مکان میں عدت پوری کر لینے دے، کیوں کہ عورت کا شوہر کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مبات ہوں میں عدت پوری کر لینے دے، کیوں کہ عورت کا شوہر کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مبات ہوں میں عدت پوری کر لینے دے، کیوں کہ عورت کا شوہر کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مبات ہے

اورظاہر ہے کہ واجب کی رعایت کرنا اولی ہے۔ (عنایہ)

وَ إِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا اِمْرَأَةً ثِقَةً تَقُدِرُ عَلَى الْحَيْلُولَةِ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخُرُجُ، وَالْأُولَى خُرُوْجُهُ، وَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجَعَتُ إِلَى مِصْرِهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِيْتِدَاءِ الْخُرُورُ جِ مَعْنَى، بَلْ هُوَ بِنَاءً.

ترجیل: اورا گرز وجین نے اپنے درمیان کی ثقة عورت كو حائل كرديا جو درمياني روك پر قدرت ركھتي ہوتو بيا چھا ہے۔اورا گر مكان ان دونوں پر تنگ ہوتو عورت کو گھر ہے نکل جانا چاہیے اور مرد کا نکلنا بہتر ہے۔ اور جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ نکل کر مکہ گئی اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دیا ، یا غیرمصر میں اسے چھوڑ کرمر گیا تو اگر عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن سے کم کی مسافت ہوتو وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے ، کیول کہ بیٹر وج معنا ابتدائی خروج نہیں ہے، بلکہ بناء ہے۔

### اللغاث

﴿ثقة ﴾ قابل اعمّاد وحيلولة ﴾ حائل مونا ، في يس آجانا وصاق ﴾ تك موكيا ـ

### شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارنے کا ایک عذر:

مسکہ یہ ہے کہا گرا نفاق رائے سے میاں ہوی اپنے درمیان کسی قابل اعتاد اور بھروسہ مندعورت کو بطور پردہ رکھ لیس اوروہ عورت ان دونوں کے درمیان سیر سکندری اور دیوار اہنی کا کام کرے تو یہ بہتر ہے۔اورا گرشو ہر کا مکان تنگ ہواور دونوں کی رہائش کے لیے ناکافی ہوتو پھر بیوی کے لیے اس مکان سے علیحدہ ہوکر کسی دوسری جگہ عدت گذارنا درست ہے، تاہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے بجائے شوہر ہی کسی دوسری جگہ نتقل ہوجائے و قد مر وجھہ۔

و إذا حوجت النع: اس كا حاصل بير ہے كه اگر بيوى اينے شو ہر كے ساتھ مكه مكرمه كے ليے گھرسے باہرنكل اور راستے ميں ہى شوہرنے اسے طلاق دیدی یا شوہر کا انقال ہو گیا تو جس مقام پر بیمعاملہ پیش آیا ہے اگر وہاں سے عورت کا شہر ووطن تین دن سے کم کی مسافت پر ہوتو تھم یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شہرواپس آ کراپنے رہائثی مکان میں ہی عدت گذارے۔اس لیے کہ بیواپس ہونامعنی کے اعتبار سے ابتداء خروج نبیں ہے۔ بلکہ جو پہلا خروج تھا اس پر بنی ہے اور ابتداء خروج اس لیے نبیس ہے کہ مادون مدت السفر نکلنا معتدہ عورت کے لیے جائز اور مباح ہے اس لیے گھرواپس لوٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتْ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَتُ رَجَعَتُ وَ إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ سَوَاءً كَانَ مَعَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَى الْمَقْصَدِ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ أَيْضًا، لِلَانَّ الْمَكْتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَخُوَفُ عَلَيْهَا مِنَ الْخُرُوْجِ، إِلَّا أَنَّ الرُّجُوْعَ أَوْلَى لِيَكُوْنَ الْإِعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ.

ترجمه: اوراگرتین دن کی مسافت ہوتو اگر جا ہے تو لوٹ آئے اور اگر جا ہے تو جلی جائے خواہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہویا نہ ہو،

ر آن البداية جلد ١٠٠ ١٥٥ كلات كاين ك

اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جب مقصد کی طرف بھی تین دن کی مسافت ہو، کیوں کہ اس مکان میں تھہرنا اس عورت کے حق میں نکل جانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیکن واپس آنازیادہ بہتر ہے تا کہ عدت پوری کرنا شوہر کے گھر میں ہو۔

### اللغاث:

﴿مسيرة﴾ مسانت\_ ﴿مضت ﴾ چلتی رہے۔

### حالت سفريس بوه موجانے والي كي عدت:

مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر کا انقال ایس جگہ ہوا یا اس نے بیوی کو ایسے مقام پر طلاق دی جہاں سے مکہ بھی تین دن کی مسافت پر ہواوراس کا وطن بھی تین دن کی مسافت پر ہوتو اس حالت میں عورت کو اختیار ہے اگر اس کا دل کہے تو لوٹ کر اپنے وطن چلی جائے اور اگر چاہے تو جائے قصد یعنی مکہ چلی جائے اور اس دور ان اس کے ساتھ ولی کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیوں کہ جائے حادثہ پر تھہرنا اور وہاں تھہر کر اجنبیت کی حالت میں عدت گذار نا اس عورت کے تق میں وہاں سے کوچ کرنے سے زیادہ خطرنا ک ہے، اس لیے اس جگہ سے نتقل ہونا اور پھر اپنے وطن کی طرف نتقل ہونا زیادہ بہتر ہے، تا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنوں سے ل لے اور شوہر کی موت کے صدے کچھ دیر کے لیے بھلادے اور شوہر کے مکان میں عدت گذار لے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْوٍ فَإِنَّهَا لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ ثُمَّ تَخُرُجَ إِنْ كَانَ مِهَا مَحْرَمٌ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِمُعْقَلَةِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا الْمُحُرَّمُ وَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْمُعْرَةِ إِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَا مَا أَنْ تَخُرُجُ مِنَ الْمِصْوِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحُشَةِ الْوَحْدَةِ، بَأْسَ بِأَنْ تَنْحُرُجَ مِنَ الْمِصْوِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَى الْعُرْبَةِ وَ وَحُشَةِ الْوَحْدَةِ، وَ هَذَا رُتَفَعَتُ بِالْمَحْرَمِ، وَ لَذَ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدْمِ الْمُحْرَمِ، فَإِنَّ لِلْمَوْلَةِ أَنْ الْعِدَةَ الْمُعْتَدَةِ وَلِكَ، فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الْمُحْرَمِ، فَإِنَّ لِلْمَوْلِ بِغَيْوِ الْمَحْرَمِ فَفِي الْعِدَّةِ أَوْلَى.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے ہیوی کو کسی شہر میں تین طلاقیں دیں یا اسے چھوڑ کرمر گیا تو ہوی عدت پوری کرنے سے پہلے
اس شہر سے باہر نہ نکلے، پھراگراس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو نکلے۔ اور بیتھم امام ابوحنیفہ والتی کیاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے
میں کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم ہوتو عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے نکلنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان
حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ اجنبیت کی تکلیف اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے نفس خروج مباح ہے اور بیعذر (بھی ) ہے۔
تاہم سفر کرنا حرام تھالیکن محرم کی وجہ سے وہ بھی دور ہوگیا۔

حضرت امام اعظم والنيمية كى دليل بدب كه عدت مين نكلنا بدون محرم سفركرنے سے زيادہ ممنوع ہے، يہى وجہ ہے كه عورت كے ليے محرم كے بغير مادون السفر كى مقدار ميں نكلنا جائز ہے جب كه معتدہ كے ليے بدجائز نہيں ہے، للمذا جب بدون محرم عورت كے ليے

سفرمين جاناحرام تشبرا توعدت مين نكلنا توبدرجهُ اولى حرام موكا\_

### اللغات:

﴿تعتد ﴾ عدّ ت كرار \_ \_ ﴿ غربة ﴾ اجنبيت \_ ﴿ وحدة ﴾ تنها كي \_

### حالت سفر میں بود موجانے والی کی عدت:

اس سے پہلے جوفر قت اور موت کے وقوع عورت کے وطن جانے یا نہ جانے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ جنگل اور غیر مصر سے متعلق تھا، اب یہاں سے مصر اور شہر میں وقوع فرقت کے مسئلے کو جامع صغیر کے دوران کی شہر میں عورت کو طلاق دی، یا کی شہر میں قال کا فاعل امام محمد والشیخ بیں (بنامیہ) مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے سفر کے دوران کی شہر میں عورت کو طلاق دی، یا کی شہر میں اس کا انتقال ہوا تو حضرت امام ابو صنیفہ والشیخ کا مسلک ہیہ ہے کہ وہ عورت و ہیں عدت پوری کرے اور عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے قدم نہ نکالے ۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ابن شہر سے قدم نہ نکالے ، پھر جب عدت پوری ہو جائے تو بھی محرم کے بغیر وہاں سے نکلنے میں کوئی حرب نہیں ہے اور محرم کے ہوتے ہوئے اس محرت کو بی کہ اس سے نکلنے میں کوئی حرب نہیں ہے ۔ کیوں کہ مسافرت اور اجنبیت کی نکلیف دور کرنے اور تنہائی کی وحشت کو بھگانے کے لیے شہر میں عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہ مسافرت اور اجنبیت کی نکلیف دور کرنے اور تنہائی کی وحشت کو بھگانے کے لیے نفس خروج مباح اور جائز ہے اور مسافرت کی نکلیف اور تنہائی کا خوف ایک طرح کا عذر بھی ہے اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ عذر کی وجہ سے نقلے کی اجازت ہے۔ اور پھر عورت کے تی میں سفر کی سے نقل مکانی کی تخبائی ہونا ہے اور چوں کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے نگلے کی اجازت مرحت کی سب محرم کا نہ ہونا ہے اور چوں کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے نگلے کی اجازت مرحت کی سب محرم کا نہ ہونا ہے اور چوں کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے نگلے کی اجازت مرحت کی سب محرم کا نہ ہونا ہے اور چوں کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے نگلے کی اجازت مرحت کی ہو

وله أن العدة النے: حضرت امام محمد والتيلا كى دليل بيہ كه بدون محرم سفر كرنے كے مقابلے ميں عورت كاعدت ميں نكانا زيادہ خطرناك ہے، يكي وجہ ہے كہ غير معتدہ عورت محرم كے بغير مقدار سفر ہے كم مسافت كے ليے نكل سكتی ہے، ليكن معتدہ اپنی جگہ ہے ئل نہيں عتى اور اس كے حق ميں بي بھى ممنوع ہے، للذا جب معتدہ كے قت ميں اتن سخت پابندياں بيں تو ظاہر ہے كه اس كے ليے سفر كرنا زيادہ تعلين ہے، كيوں كہ جب غير معتدہ كے ليے مقدار سفركى مسافت كے ليے بدون محرم تكلنا ممنوع اور حرام ہو قدہ كے حق ميں سفركرنا بدرجة اولى حرام ہوگا۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔



صاحب کتاب جب معتدہ کی نتیوں قسموں یعنی ذوات الحیض ، ذوات الأشهراور ذوات الأحمال کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ذوات الأحمال کے لازم یعنی ثبوت نسب کا باب ذکر فرمار ہے ہیں تا کہ ملزوم اور لازم کے ماہین مناسبت ومطابقت برقر ارر ہے۔

وَ مَنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجُتُ فُلانَةً فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتُ وَلَدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ ابْنُهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ ، أَمَّا النَّسَبُ فِلْآنَهَا فِرَاشُهُ ، لِآنَهَا لَمَّا جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ فَقَدْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَ الْمَهُرُ ، أَمَّا النَّسَبُ فِلْآنَة النِّكَاحِ ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْعُلُوقُ قَبْلَة فِي حَالَةِ النِّكَاحِ ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْزَالُ النِّكَاحَ ، وَالنَّسَبُ يُخْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ ، وَ أَمَّا الْمَهُرُ فَلِآنَةً لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكُمًا فَتَأَكَّدَ الْمُهُرُ اللَّاسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكُمًا فَتَأَكَّدَ الْمُهُرُ بِهِ .

ترجمہ : اس خص نے کہا کہ اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے پھر اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے یوم نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جنا تو یہ بچہ ای مرد کا ہے اور اس پر پورا مہر واجب ہے، رہانسب کا ثبوت تو وہ اس وجہ ہے کہ نہ کورہ عورت اس کی فراش ہے، اس لیے جب نکاح کے وقت سے چھے ماہ پر اس نے بچے جنا تو وقت طلاق سے چھے ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنا ہو اور اس کی فراش ہے، اس عورت سے وطی نے بہذا طلاق سے پہلے بحالت نکاح بی علوق ہوا اور اس کا امکان بھی ہے بایں طور کہ اس شخص نے اس عورت سے وطی کرتے وقت نکاح کیا ہواور انزال نکاح کے موافق ہوا ہو۔ اور نسب کے اثبات میں احتیاط برتا جاتا ہے، رہا مسئلہ مہر کا تو جب اس شخص سے (نبے کا) نسب ثابت ہوگیا تو اس کو حکما واطی قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے مہر مؤکد ہوگیا۔

#### اللَّعَاتُ:

﴿علوق﴾ استقرارنطف ﴿يخالط ﴾ جماع كرر باتها

### ا ثبات نسب كى ايك مثال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، لیکن پھراس نے

### ر آن البداية جلد المحال المحال

اس عورت سے نکاح کیا اور عورت نے وقت نکاح سے ٹھیک جھ ماہ بعد ایک بچے کوجنم دیا تو وہ بچہ ای شخص سے ثابت النسب ہوگا اور اس آ دمی پر پورامہر واجب ہوگا، صاحب ہدایہ والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ بچہ کا نسب اس شخص سے اس لیے ثابت ہوگا کہ وہ عورت اس کی فراش ہے اور حدیث میں صاحب فراش کے لیے نسب کو ثابت مانا گیا ہے، چنا نچہ آپ مُن اللّٰیظِم نے فرمایا الولد للفواض ، وللعاهو ا المحجو ''بعنی صاحب فراش کو بچہ ملتا ہے اور زانی کو پھر''اس لیے وہ بچہ تو اس شخص سے ثابت النسب ہوگا۔

اور پھر جب عورت نے وقت نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جنا تو یہ بات واضح ہوگئی کہ وہ بچہ وقت طلاق سے چھ ماہ سے کم مدت میں بیدا ہوا ہے اور یہ ثابت ہوگیا کہ طلاق سے پہلے بحالت نکاح عورت کے پیٹ میں علوق تھا اور اس علوق کے ثبوت کا امکان بھی ہے، وہ اس طرح کہ مرد نے عورت سے مخالطت کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر لیٹ کر نکاح کیا ہوا ور ایجاب وقبول ہوتے ہوئے ادخال اور انزال ہو کر نطفہ قرار پایا گیا ہوا ور طلاق واقع ہوتے ہوئے شوہر اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہو، البندا اس امکان کے ہوتے ہوئے وہ بی اور بخش کا ہوگا، کیوں کہ اثبات نسب کے معاطع میں احتیاط برتا جاتا ہے اور حتی الا مکان نومولود بچکے کو ثابت النسب قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر فقہ کا بی ضابط بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ الاصل عندنا أن العبر ق فی ثبوت النسب بصحة کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پیر فقہ کا بی ضابط بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ الاصل عندنا أن العبر ق فی ثبوت النسب بصحة الفراش و کون الزوج من اھلہ ، لا بالتمکن من الوطی یعنی ثبوت کے متعلق ہارے یہاں صحت فراش اور شوہر کے قابل وطی موزود ہیں۔

و أما المهو النع: فرماتے ہیں کہ جب اس خف سے بچہ ثابت النسب ہوجائے گاتو اسے حکماً واطی قرار دیں گے اورعورت کی طلاق کو طلاق بعد الدخول مانیں گے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اس پر پورا مہر واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَةِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تَقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي حَالَةِ الْعِدَّةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا تَكُونُ مُمْتَدَّةَ الطَّهْرِ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتُ مِنْ زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِلَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِلَّنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فَي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِلْنَهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ فِي النَّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مَنَ المَعْلَقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ وَي عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ الْمُؤْفِقِ اللَّالِقَ فِي الْعَلَقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعَلَقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعَلَقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعَلَقِ وَ يَحْتَمِلُ الْعَلَاقِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ لِلْنِقَاءِ الزِّنَاءِ مِنْهَا فَيَصِيْرُ بِالْوَطْيِ مُرَاجِعًا .

ترجملہ: اور مطلقہ رجعیہ کے لڑکے کا نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ اس نے دوسال یا اس سے زیادہ میں بچہ جنا ہواورا پنی عدت کے بوری ہونے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ بحالت عدت علوق کا اخمال ہے کیوں کھمکن ہے کہ وہ عورت ممتدہ الطہر ہو۔ اور اگر اس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا ہوتو انقضائے عدت کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے بائدہ ہوجائے گی اور بچ کا نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ کا تی عادت میں علوق موجود ہے۔ اور شوہر رجعت کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ طلاق سے پہلے بھی علوق کا احمال ہے اور طلاق کے بعد بھی، اس لیے شک کی وجہ سے وہ مراجعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اور اگر عورت نے دوسال سے زائد میں بچے جنا تو

رجعت ہوجائے گی کیوں کہ علوق طلاق کے بعد ہے اور ظاہر یہی ہے کہ وہ ای سے ہو، کیوں کہ عورت سے زنامنتی ہے، لہذا وطی

کرنے ہے وہ مراجعت کرنے والا ہوجائے گا۔

﴿انقضاء ﴾ بورا بوجانا \_ ﴿علوق ﴾ استقرار حمل \_ ﴿بانت ﴾ بائنه بوجائے گ \_

### مطلقه رجعيد كے بيح كانسب:

صورت مسلدیہ ہے کداحناف کے یہاں امکانی اور خیالی نسب بھی ثابت ہوجاتا ہے یہی وجہ ہے کدا گر کسی خص نے اپنی ہوی کو طلاق رجعی دی اور اس عورت نے طلاق کے وقت سے دوسال یا اس سے زائد مدت میں بچہ جنا تو وہ بچہ اس شخص سے ثابت النسب ہوگا بشرطیکداس دوران عورت نے عدت گذرنے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کدانقضائے عدت کا اقرار نہ کرنے کی صورت میں ہم اس عورت کوممتدة الطبمر مان سکتے ہیں اور اس کی عدت دراز ہونے سے کی وجہ سے میامکان ہے کہ زمانہ عدت میں شوہرنے اس ے وطی کرلی ہو،اس لیے کہ مطلقہ رجعیہ کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے،الہذااس وطی سے ایک طرف تو بچے کا نسب ثابت ہوگا اور دوسری

اوراگراس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جناتو وہ اپنے شوہرسے بائند ہوجائے گی،اس لیے کہ حاملہ ہونے کی وجہ ے اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور وضع حمل ہے وہ بائنہ ہو جائے گی ، البتہ اس صورت میں بھی بچید کا نسب اس مخف سے ثابت ہوگا ، کیوں کہ یا تو بیروطی حالتِ نکاح میں ہوئی ہے یا بھرعدت میں۔اور چوں کہ بیعورت معتدہ رجعیہ تھی ،اس لیے بحالت عدت اس ہے وطی کرنا شرعاً درست تھا،لہذا مذکورہ بچہ اس مخص ہے وابت النسب ہوگا،مگراس وطی ہے شو ہرر جعت کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ ہمیں اس وطی کے قبل الطلاق اور بعدالطلاق ہونے میں شک ہے لہذا اس حوالے سے رجعت میں شبہہ ہے اور شک و هیمے کی وجہ سے رجعت کا ثبوت نہیں ہوتا۔

و إن جاء ت به الأكثر الخ: اس كاحاصل بي م كارطلاق كوقت سے دوسال سے زائد مت ميں بچه پيدا مواتواس صورت میں ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ رجعت بھی ثابت ہوگی ، کیوں کہ دوسال سے زائد مدت میں بیچے کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ے کے علوق طلاق کے بعد بحالیت عدت ہوا ہے ، کیوں کے حمل کی اکثر مدت دوسال ہے اور یہ بچہ دوسال سے زائد مدت میں آیا ہے اورعورت کی طرف سے زناءمنتمی ہونے کی وجہ سے ظاہر حال بھی یہی ہے کہ وہ علوق شوہر ہی کا ہوگا اور چوں کہ بیعلوق عدت کے دوران ہواہے اس لیے موجب رجعت ہوگا۔

وَالْمَبْتُوْتَةُ يَفْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَتَيْنِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقُتَ الطَّلَاقِ، فَلَا يُتَيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعُلُوقِ فَيَغْبُتُ النَّسَبُّ اِحْتِيَاطًا، وَ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقُتِ الْفُرُقَةِ لَمْ يَشْبُتْ، لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثْ مَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ، لِأَنَّ وَطْيَهَا حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ، لِأَنَّهُ

اِلْتَزَمَةُ، وَلَهُ وَجُهُ بِأَنْ وَطِيهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ.

تروج کے : اور وہ عورت جے طلاق بائن دی گئی ہواس کے لڑ کے کا نسب ٹابت ہوگا جب اس نے دوسال سے کم میں بچہ جنا ہو، کیوں کہ بوقت طلاق بچے کے موجود ہونے کا احمال ہے لہذا علوق سے پہلے زوال فراش کا یقین نہیں ہے، اس لیے احتیاطا نسب ٹابت ہو جو جائے گا۔اورا گرعورت نے فرقت کے وقت سے پورے دوسال میں بچہ جنا تونسب ٹابت نہیں ہوگا، کیوں کے مل طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے للہذا اس محص سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ شوہر بچہ کا مری ہو، اس لیے کہ اس نے اس کا الترام کرلیا ہو۔

### اللغات:

﴿مبتوتة ﴾ بائند ﴿التزم﴾ اپّ ذ عاليا ٢٠

### بائند کے بچے کا ثبوت نسب:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کوطلاق بائن دی گئی یا تین طلاق دے کروہ مغلظہ کی گئی اور پھرطلاق کے وقت سے دوسال سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ بچہ اس کے شوہر سے ثابت النسب ہوگا، کیوں کہ دوسال سے کم میں بچہ پیدا ہونے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بوقت طلاق عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، للبذا علوق سے پہلے عورت کے فراش ذائل ہونے کا یقین نہیں رہ گیا، اس لیے احتیاطا اس بچے کا نسب ثابت مانا جائے گا، کیوں کہ ثبوت نسب میں احتیاط برتا جاتا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرقت کے وقت سے پورے دوسال پر بچہ پیداہوا تو شوہر سے اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس صورت میں یہ یقین ہے کہ بیمل طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے طلاق سے پہلے کا قرار دینے میں اکثر
مدت ممل کو دوسال سے زائد ماننا پڑے گا جو درست نہیں ہے، الہذا یہ سالطلاق ہوگا، اس لیے وہ شوہر سے ٹابت نہیں ہوگا، اور کھنج
تان کر اسے ٹابت بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ مطلقاً بائنہ سے وطی کرنا شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، ہاں اگر شوہر اس نسب کا دعویٰ
کرے اور اسے اپنانے کے لیے تیار ہوتو پھر اس کی ذات سے وہ ٹابت ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے خود ہی اس بچے کے نسب کو اپنے
اوپر لازم کرلیا ہے، لہذا اسے منع کرنے اور روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کی بیتو جیہہ بھی کی جاسکتی ہے کہ شوہر نے معتدہ
بائنہ کی عدت میں اس سے وطی بالشمہہ کر لی ہو، لہذا اس امکان کے پیش نظر بھی استہا طانب کو ٹابت ہی مانیں گے۔

فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوْنَةُ صَغِيْرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ بِولَدٍ لِتِسْعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى تَأْتِى بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةَ أَشُهُرٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَٰ لِأَعْلَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَمَٰ لِأَعْلَيْهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَٰ لَأَعْلَيْهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنتَيْنِ، أَشُهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ لِأَعْلَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَمَا لَكَايَٰهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَا لَكُونَ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنتَيْنِ، لِأَنْهَا مُغْتَذَةٌ يَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَاشْبَهَتِ الْكَبِيْرَةَ، وَلَهُمَا أَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جَهَةً مُغَيِّنَةً وَهُو الْأَشْهُرُ فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرُعُ بِالْإِنْقِضَاءِ وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَارِهَا، لِأَنَّةَ لَا يَحْتَمِلُ

الْحِلَاف، وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ، وَ إِنْ كَانَتُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًا فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ إِلَى سَبْعَةٍ وَ عِشْرِيْنَ شَهُرًا، لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِيًا فِي الْحِرِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الظَّلْقَةُ الْأَشْهُرُ ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهُوَ سَنتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنْ الْحَبْلُ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنْ الْحَمْلِ وَهُو سَنتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنْ الْعَلْمَةُ فِي الْعَلْمَةُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

ترجمه: پھراگر مطلقہ بائداتی چھوٹی ہو کہ اس سے جماع ممکن ہواور اس نے (طلاق کے وقت سے) نوماہ پر بچہ جنا تو وہ نسب مرد
کے ذمے لازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ حضرات طرفین کے یہاں نوماہ سے کم میں وہ بچہ جنے۔ امام ابو یوسف والٹیمیا فرماتے ہیں کہ دوسال
تک اس سے نسب ثابت ہوگا، (ان کی ذلیل بیہ ہے) کہ وہ عورت معتدہ ہے اور اس کے حاملہ ہونے کا احتمال ہے اور اس نے عدت
گذرنے کا اقرار بھی نہیں کیا ہے، لہذا وہ بالغہ عورت کے مشابہ ہوگئی۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ اس عورت کی عدت گذرنے کا
ایک متعین وقت ہے اور وہ عدت کے مہینے ہیں تو ان کے گذرنے پر شریعت نے انقضائے عدت کا حکم نگادیا ہے۔ اور بیچیز دلالت
میں عورت کے اقرار سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ حکم شرقی خلاف کا احتمال نہیں رکھتا جب کہ اقرار خلاف واقع کا احتمال رکھتا ہے۔

اوراگر وہ صغیرہ طلاق رجعی سے مطلقہ ہوتو بھی حضرات طرفین ؒ کے یہاں نیم عکم ہے۔ اور امام ابو یوسف ہائٹیلا کے یہاں ستائیس ماہ تک نسب ثابت ہوگا، اس لیے کہ آخر عدت میں شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور وہ تین ماہ ہیں پھراس عورت نے اکثر مدت حمل میں بچہ جنا اور وہ دوسال ہیں۔ اور اگر صغیرہ نے عدت کے دوران حمل کا دعویٰ کیا تو اس کا اور کبیرہ کا حکم کیساں ہے، اس لیے کہ صغیرہ کے اقرار (حمل) سے اس کے بالغہ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿لم تقر ﴾ اقر ارنبيس كيا ـ ﴿انقضاء ﴾ بورا بوجانا ـ ﴿مضى ﴾ كررنا ـ ﴿حبل ﴾ حامله بونا ـ

### مطلقه صغیرہ کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو ایک طلاق بائن دی گئی یا اسے تین طلاق دی گئیں وہ صغیرہ ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جماع کیا جاسکتا ہے، ہبر حال اسے طلاق دی گئی اور اس نے طلاق کے وقت سے نو ماہ پر بچہ جنا اور عدت گذرنے کا اقرار نہیں کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس کے شوہر پر اس بچے کے نسب کو اپنا تا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ صغیرہ نو ماہ سے کم مدت میں بچہ جنتی ہوتا ان حضرات کے یہاں وہ نسب شوہر کے ذمہ لازم ہوگا اور شوہر سے اس کا ثبوت ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف بی تو ان حضرات کے یہاں وہ نسب شوہر کے ذمہ لازم ہوگا اور طلاق کے وقت سے دوسال کے اندر ہونے والا بچے شوہر ہی سے ثابت النسب ہوگا۔

امام ابو یوسف روانی کے دلیل یہ ہے کہ وہ صغیرہ معتدہ ہے اور اس سے امکان جماع کے پیش نظر اس کے حاملہ ہونے کا احتمال ہے اور یہ احتمال دوطرح سے ہے(۱) وہ صغیرہ بوقت طلاق حاملہ ہو(۲) تین ماہ کے بعد عدت گذرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو۔ ان

میں سے پہلی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور دوسری صورت میں وہ بالغہ کے مشابہ ہوگی اور چوں کہ اس نے انقضائے عدت کا اقر ارنہیں کیا ہے،اس لیے بالغہ اور کبیرہ عورت کی طرح دوسال تک اس کے نیچے کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا۔ (عنامیہ)

ولهما النع: حضرات طرفین کی دلیل بیہ کہ اس صغیرہ کی عدت گذرنے کا آیک وقت متعین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان و الله الله بی البنداان تین ماہ کے گذرنے پرشریعت اس عورت کی انقضائے عدت کا حکم دید کی خواہ اس نے عدت گذرنے کا اقرار کیا ہو یانہ کیا ہو، اور شریعت کا فیصلہ بیوی کے اقرار سے زیادہ مضبوط و متحکم ہوگا، کیوں کہ وہ خلاف واقع کا اختال نہیں رکھتا جب کہ بیوی کا اقرار اس کا اختال رکھتا ہے، اس لیے فیصلہ شریعت کے سامنے اس عورت کے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا۔

و إن كانت الغ: فرماتے بیں كداگر وہ صغیرہ مطلقہ رجعیہ ہوتو بھی حضرات طرفین کے یہاں یہی تھم ہے یعنی اگر طلاق کے وقت سے نو ماہ سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا ور نہیں ، البتہ امام ابویوسف ولیٹیلائے یہاں اس صورت میں ستائیس ماہ تک اس كانسب ثابت ہوگا ، كيوں كہ طلاق رجعی ہونے كی وجہ سے عدت كے دوران اس سے وطی كرنا درست ہے ، البذا يہ كہا جائے گا كہ شوہر نے عدت كے آخری ایام میں اس سے وطی كی ہوگی اور یہ بچہ اكثر مدت حمل میں پیدا ہوا ہے ، اس ليے ٢٣ ماہ تو اكثر مدت حمل كے ہوں گے اور تين ماہ عدت كے ، كل ملاكرستائيس ماہ ہوجائيں گے۔

و اِن کانت المنے: اس کا حاصل ہہ ہے کہ اگر صغیرہ نے اپنی عدت کے دور ان حمل کا دعویٰ کیا اور اپنے حاملہ ہونے کا اقر ارکیا تو اس کا حکم اور کبیرہ عورت کا حکم کیساں ہوگا، کیوں کہ دعوی حمل کی وجہ سے وہ کبیرہ عورت کے ساتھ لاحق کردی جائے گی اور کبیرہ کو اگر طلاق بائن دی جائے تو دوسال سے کم مدت میں بچہ آنے پرنسب ثابت ہوگا اور اگر طلاق رجعی دی جائے تو ستائیس ماہ تک بچے کا نسب ثابت ہوگا۔ (عنایہ)

وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ بَيْنَ السَّنَتَيْنِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُّ عَلَيْهُ إِذَا جَاءَتُ بِهِ بَعُدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاتِ لِسِتَّةِ أَشْهُو لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُو لِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ الْقَضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُو لِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَرَّتُ بِالْإِنْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَا فِي الصَّغِيْرَةِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ أُخُولَى وَهُو وَضُعُ الْحَمْلِ، بِخِلَافِ الصَّغِيْرَةِ، لِأَنَّ الْأَصُلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِمَحَلِّ قَبْلَ الْبُلُوعِ، وَ فِيْهِ شَكْ.

تروج کے: اور متونی عنہا زوجہا کے بچے کا نسب شوہر کی وفات سے لے کردوسال کے اندر اندر ثابت ہوگا، امام زفر را انتیاز فرمات بیں کہ اگر عدت وفات پوری ہونے کے جھے ماہ بعداس عورت نے بچہ جنا تو نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جہت عدت متعین ہونے کی وجہ مینوں کے ذریعے اس کی عدت پوری ہونے کا تھم دے دیا ہے، لہذا بیابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے خودا نقضائے عدت کا اقرار کیا جیسا کہ صغیرہ کے مسئلے میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں اس کی عدت پوری ہونے کی دوسری راہ بھی ہے اور وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے، اس لیے کہ اس میں حمل کا نہ ہونا اصل ہے، کیوں کہ بلوغ سے پہلے صغیرہ کی حمل نہیں ہے۔

ر آن البداية جلد ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٠٠٠ كر ١٥٥ كر ١٠٠٠ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١

اوراس میں شک ہے۔

اللَّعَاتُ: ﴿انقضاء ﴾ پورا ہو جانا ،کمل ہونا۔ ﴿اقدّت ﴾ اقرار کیا ہے۔

### معتدة وفات كے يكے كا ثبوت نب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مرجائے اور دہ عورت کمیرہ بالغہ ہوتو ہمارے یہاں اس کے شوہر کی وفات سے

لے کر دوسال کے اندر اندراگر وہ بچہ جنتی ہے تو اس بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا، امام زفر والٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ اگر عدت وفات

یعنی جار ماہ دس دن کی شکیل کے بعد سے چھ ماہ پراسے بچے پیدا ہوا تو اس کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ جب عدت کے دوران اس عورت کا حمل ظاہر نہیں ہوا اوراس نے حمل کا دعویٰ بھی نہیں کیا تو شریعت کی جانب سے مقرر کر دہ ایام عدت یعنی چار ماہ دس دن پراس کی عدت پوری ہوجائے گا اور انقضائے عدت کے افران کی طرح ہوجائے گا اور انقضائے عدت کے بعد پیدا بعد چھ ماہ یا اس سے ذائد مدت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا، البندا صورت مسئلہ میں بھی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا، البندا صورت مسئلہ میں بھی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ صغیرہ کے مسئلے میں اس کی وضاحت آ چکی ہے۔

اذا أنانقول المع: اس كا حاصل يہ ہے كہ امام زفر روا ليل كا كبيرہ كوصغيرہ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كوں كہ كبيرہ بالغہ ہوتى ہے اور اس كے حاملہ ہونے كا قوى يقين ہوتا ہے اور پھر انقضائے عدت سے پہلے حاملہ ہونے كى صورت ميں اس كى عدت وضع حمل ہوگى ، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ اگر دوسال كے اندراندر بچہ بيدا ہوجاتا ہے تو اس كانسب ثابت ہوجائے گا۔ اس كے برخلاف صغيرہ كا مسئلہ ہوتى ، اس ليے اس ميں حمل كانہ ہونا ہى اصل ہے اور يہ تين ہوتى ، اس ليے اس ميں حمل كانہ ہونا ہى اصل ہے اور يہ تين يعنى سے بالغہ ہونے كا مسئلہ مشكوك ہے اور شك كے مقابلے ميں چوں كہ يقين كا درجہ بڑھا ہوتا ہے اس ليے صغيرہ كے تى ميں يقين يعنى عدم بلوغ برعمل كيا جائے گا اور شك يعنى بلوغ اور حمل برعمل نہيں ہوگا اس ليے اسے قياس ہي نہيں جاسكتا ہے۔

وَ إِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِصَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذُبُهَا بِيَقِيْنٍ فَبَطَلَ الْإِقْرَارِ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِسِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمْ يَغْبُتُ، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْحُدُوثِ بَعْدَهُ، وَ هذَا اللَّفْظُ بِاطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ.

تنوج بحمله: اور جب معتدہ نے اپنی عدت گذرنے کا قرار کیا بھر چھے ماہ ہے کم میں اس نے بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیول کہ یقینی طور پر اس کا جھوٹ واضح ہوگیا، لہٰذا اقرار باطل ہوجائے گا۔ اور اگر چھے ماہ پر اس نے بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں بطلان اقرار کاعلم نہیں ہے، کیوں کہ مل کے اقرار کے بعد پیدا ہونے کا احمال ہے۔ اور اپنے اطلاق کی وجہ سے یافظ ہر معتدہ کوشامل ہے۔

# ر آن البدايه جلد العلم المستركة المعاملات كابيان المعاملات كابيان

#### اللغات:

﴿انقضاء ﴾ يورابونا بمل بونا\_

### معندة كانى عدت كرر جانے كا قراركرنے كے بعد بي جننا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک معتدہ نے اپنی عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس نے بچہ جنا تو وہ بچہ شوہر سے ٹابت النسب ہوگا، کیوں کہ اقرار کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں بچے کا پیدا ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی اقرار کے وقت یہ عورت حاملے تھی اس لیے اس کی عدت وضع حمل تھی نہ کہ متعینہ جہت ، البذاوہ عورت انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی ثابت ہوئی ، اس لیے اس کا اقرار باطل ہوجائے گا اورنسب ٹابت ہوجائے گا۔ البتہ اگر اقرار کے بعد چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں اس نے بچے جنا تو پھر اس بچے کا نسب ٹابت نہیں ہوگا، کیوں کہ بیا حتیال ہوئی ہو، البذا اس صورت میں چوں کہ بطلان اقرار کا یقین نہیں ہے ، لہذا اس کا قرار باطل نہیں ہوگا اورنسب بھی ٹابت نہیں ہوگا۔

و هذ اللفظ المنح : فرماتے ہیں کہ متن میں لفظ المعتد ۃ چوں کہ مطلق ہے، اس لیے وہ ہر معتدہ کو شامل ہوگا خواہ وہ معتدہ ر جعیہ ہویا بائندہویا معتدۂ وفات ہوسب کا بہی حکم ہے۔

وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَغْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَلَّتَايَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبُلٌ ظَاهِرًا وَاعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَغُبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ وَامْرَأْتَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبُلٌ ظَاهِرًا وَاعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَغُبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ الْوَيْوَ اللَّهُ عِنْهُ الْعِدَّةِ الْمُوالُقُ وَمُحَمَّدٌ وَمَلَّالِيَّايَةِ يَعْبُتُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ الْمُرَأَةِ وَاحِدَةٍ، لِآنَ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُو مُلْوِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْقِ الْوَلِدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَهُو مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَعْيِنِ الْوَلِدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَهُو مُلْوِيلًا أَلْهُ مِنْهَا فَيَتَعَيْنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَمُع الْحَمُلُ وَالْمُنْقَضِى لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِ حَنِيْقَةَ وَمُ الْمُؤْمِلُ الْوِلَادَةِ وَالتَعْيِينُ الْوَلَدِ مَا إِذَا كَانَ ظَهُرُ الْحَبُلُ أَوْ صَدَرَ الْاعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ، لِلْاقَ مِن الزَّوْجِ، لِلْاقَاتِ النَّسَبِ الْبِتَدَاءُ قَلْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعْيِينُ يَنْهُ مُنْ الْمَاتِ النَّسَبَ ثَابِتَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعْيِينُ يَنْهُ مُنْ إِنْ الْمَاتِ الْعَلَى الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافُهُ الْمَاتِ اللْمُولِ اللَّهُ الْوَلَا اللَّالُولِ اللَّالِي الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ لَا اللَّهُ لِلْوَالَةُ وَالتَّعْمِينُ يَعْمُ لَا اللَّهُ مِنْ الرَّافُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

تروج مل : اوراگر معتدہ نے بچہ جنا تو اہام ابوصنیفہ را تھا کے یہاں اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ دومرد یا ایک مرداور دورعورتیں اس کی ولا دت کی شہادت ویں، گرید کہ وہاں حمل ظاہر ہو، یا شوہر کی جانب سے اقرار پایا جائے تو بغیر شہادت کے نسب ٹابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام عدت کی وجہ سے فراش ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام عدت کی وجہ سے فراش ثابت ہے اور فراش نسب کو ٹابت کرنے والا ہے اور تعیین ولد کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بچدای عورت کا ہے لہذا ایک آدمی کی شہادت سے بچہ تعین ہوجائے گا جیسا کہ نکاح موجود ہونے کی حالت میں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رایٹھانہ کی دلیل یہ ہے کہ عورت کے وضع حمل کا اقر ار کرنے سے عدت پوری ہوگئی اور پوری ہوئی چیز جحت

نہیں ہوتی ،اس لیے نئے سرے سے نسب ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی اوراس میں کمل جحت شرط ہوگ۔

برخلاف اس صورت کے جب حمل ظاہر ہویا شوہر کی طرف سے اقرار حمل صادر ہو، اس لیے کہ نسب تو ولا دت سے پہلے ثابت ہے اور ایک عورت کی شہادت سے تعیین ثابت ہوجائے گی۔

#### اللغات:

﴿حبل ﴾ حمل - ﴿ملزم ﴾ لازم كرنے والا - ﴿تنقضى ﴾ ختم بوكن، يورى بوكن ـ

### معتدہ عن طلاق کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتدہ نے بچہ جنا اور شوہر نے اس کا انکار کردیا تو اہام اعظم والٹیلا کے یہاں جب تک دومردیا ایک مرد اور دوعور تیں اس کی ولا دت کی گواہی نہ دیدیں اس وقت تک اس کا نسب فابت نہیں ہوگا، ہاں اگر حمل ظاہر و باہر ہویا شوہر اسے ماننے کے لیے تیار ہوتو بدون شہادت نسب فابت ہوجائے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی شہادت سے نسب فابت ہوجائے گا۔خواہ پہلے سے حمل ظاہر ہویا نہ ہواور خواہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا ہویا انکار بہر صورت ایک عورت کی شہادت سے نسب فابت ہوجائے گا۔

و لأبی حنیفة رَحَمْنَا الغ: حضرت امام اعظم رات کی دلیل یہ ہے کہ جب اس عورت نے وضع حمل کا اقرار کیا تو اس کے اس اقرار کی وجہ سے اس اقرار کی وجہ سے اس کی عدت بوری ہوگی اور جو چیز گذرجاتی ہے وہ جحت نہیں بن سکتی اس لیے شوہر کے انکار کرنے کی صورت میں نئے سرے سے اثبات کرنے کے لیے شہادت کا ملہ اور جحت تا مہ کی ضرورت ہوگی اور جحت تا مہ کی ضرورت ہوگی اور دو عورتوں کی شہادت بینی دوعادل مردیا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت مشرط ہے، اس کے برخلاف اگر حمل ظاہر ہویا شوہر کی جانب سے اس کا اقرار ہوتو پھر اثبات نسب کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے لیے کمال شہادت بھی شرط نہیں ہوگا، اس لیے اس صورت میں ایک عورت کی شہادت سے کام چل جائے گا۔ اور مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَ لَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنَهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ خَالِصٌ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيْهِ تَصْدِيْقُهُمْ، أَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ؟ قَالُوْا إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهاذَا قِيْلَ تُشْتَوَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَ قِيْلَ لَا تُشْتَرَطُ، لِأَنَّ النَّبُوْتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبْعٌ لِلنَّبُوْتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِفْرَارِهِمْ، وَ مَا ثَبَتَ تَبْعًا لَا يُرَاعلى فِيْهِ الشَّرَائِطُ.

ترویکا: پر اگر عورت معتده وفات ہو (اوراس نے ولا دت کا دعویٰ کیا ) اور ورثاء نے ولا دت کے سلسلے میں اس کی تقد یق کردی کے کین ولا دت پر کسی نے گواہی نہیں دی تو سب کے یہاں وہ لڑکا اس شوہر کا بیٹا ہے۔ اور بیتھ وراثت کے حق میں تو ظاہر ہے کیوں کہ میراث ان کا خالص حق ہے، لہٰذا اس میں ورثاء کی تقد یق قبول کی جائے گی۔ رہا نسب کے حق میں؟ تو کیا ان کے علاوہ کے حق میں نسب ثابت ہوگا، اس لیے ایک قول نسب ثابت ہوگا، اس لیے ایک قول نسب ثابت ہوگا، اس میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، کیوں کہ ورثاء کے علاوہ دوسروں کے حق میں نسب کا شوت ان کے اقراد کی وجہ سے ان کے حق میں شروت کے تابع ہے، اور جو چیز تابع ہو کر ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی ۔

### اللغاث:

وصدق القديق كي ولايراعي المبين رعايت ركى جاتى ـ

### معتدهٔ وفات کے بیچ کا ثبوت نسب کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس عورت نے دوسال کھمل ہونے سے پہلے بچہ پیدا کرنے کا دعویٰ کیا اورشوہر کے ورثاء میں پچھلوگوں نے دعویٰ ولا دت کی تقدیق بھی کردی لیکن ان لوگوں نے ولا دت پرشہادت نہیں دی تو ان کی تقدیق ہی ہوئے باپ سے ثابت النسب ہوگا۔ یہ مسئلہ منفق علیہ ہے۔ ان کی تقید بن بی ثبوت ولا دت کے لیے کافی ہوگی اور بچہ اپنے مرے ہوئے باپ سے ثابت النسب ہوگا۔ یہ مسئلہ منفق علیہ ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے تن میں اس بچے کا نسب ثابت ہونا تو ظاہر ہے یعنی بچہ دیگر ورثاء کے ساتھ باپ کی جا کداد کا وارش ہوگا ،اس لیے کہ میراث خالص ورثاء کا حق ہے، لہذا ان کے حقوق میں ان کی تقید ہیں کو بلاچوں چرا قبول کیا جائے گا اور اس میں کی بھی طرح کی کوئی رکا و شہیں ہونے دی جائے گا۔

أمّا فی حق النسب النج: رہا یہ مسئلہ کہ عوام الناس میں اس بچے کا نسب مرنے والے سے ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مشائخ کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر تقدیق کرنے والے ورثاء شہادت کے اہل ہوں بینی سب مرد ہوں یا پچھ مرداور پچھ عورتیں ہوں اور وہ سب عادل ہوں تو تمام لوگوں کے حق میں اس بچے کا نسب ثابت ہوگا اور عوامی سطح پر وہ مرنے والے کا بیٹا شار ہوگا، کیوں کہ مصدقین کے اہل شہادت ہونے سے جحت کا ملہ اور شہادت تامہ پائی گئی اور شہادت تامہ ہر چہار جانب سے نسب کو ثابت کردیتی ہے۔

ولُهذا قیل النع: صاحب کتاب نے مصدقین ورثاء کے لیے اہل شہادت ہونا شرط قرار دیاہے، ای لیے بعض مشاکخ کی رائے میہ کہ لفظ شہادت شرط نہیں رائے میہ کہ کہ تصدیق میں لفظ شہادت شرط ہیں بھی دوسرے مشاکخ کی رائے میہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اُن دارثوں کی تقدیق کی وجہ سے اصلاً نسب ان کے حق میں ثابت ہوگا اور پھران کے داسطے سے تابع ہوکر دوسروں

تروجمله: اور جب مرد نے کی عورت سے نکاح کیا اور یوم نکاح سے چھے ماہ پہا اس عورت نے ایک بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ علوق نکاح پر مقدم ہے ، البذاوہ شوہر کا نہیں ہوگا ۔ اورا گرعورت نے چھے ماہ یا اس سے زا کہ مدت میں بچہ جنا تو شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، خواہ شوہر اس کا اقرار کرے ، یا سکوت اختیار کیے رہے ۔ کیوں کہ فراش بھی موجود ہے اور مدت (ولادت) بھی کمل ہے ۔ پھرا گرشوہر ولادت کا انکار کردے تو وہ ایک ایس عورت کی شہادت سے ثابت ہوگا جو ولادت کی شہادت دے ، یہاں تک کہ اگر شوہر نے بچہ کی فی کردیا تو وہ لعان کرے گا، اس لیے کہ فراش موجود ہونے سے نسب ثابت ہوجاتا ہے اور لعان صرف تہمت لگانے سے واجب ہوتا ہے۔ اور لعان کے لیے بچے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے ، کیوں کہ بچہ کے بغیر بھی لعان شیح موف تا ہے۔

#### اللغاث:

﴿علوق﴾ استقرار حمل ﴿ فصاعدًا ﴾ اس سے بڑھ کر۔ ﴿ جعد ﴾ انکارکیا۔ ﴿ نفا ﴾ نفی کردی۔ ﴿قذف ﴾ تہمت زنا۔ منکوحہ کے نیچے کے شبوت نسب کی مدت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یوم نکاح کے بعد سے لے کر چھ ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے ایک بچہ کورت نے ایک بچہ بچراس کی مخص سے ثابت نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ممل کی اقل مدت چھ ماہ ہے اور یہ بچہ بچوں کہ جھے ماہ سے بہلے بیدا ہوا ہے ہوں کہ اس کی شہر ہوگا۔
البتد اگر وقت نکاح سے پورے جھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ بپدا ہوتو پھر وہ بچہ ای شخص سے ثابت النسب ہوگا خواہ شو ہراس کی البتد اگر وقت نکاح سے بورے بھی ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ بپدا ہوتو پھر وہ بچہ اس مخص سے ثابت النسب ہوگا ، کیوں کہ اس کی ماں اس آ دمی کی فراش ہے اور ولا دت کی مدت ( یعنی جھ ماہ ) بھی پوری ہے۔
فراش ہے اور ولا دت کی مدت ( یعنی جھ ماہ ) بھی پوری ہے۔

ہاں اگر چھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں کچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر نے اس کی ولا دت کا اٹکار کر دیا تو ایک الی عورت جو بوتت ولا دت موجود ہواس کی شہادت سے ولا دت کا ثبوت ہوجائے گا اور مزید کسی شاہد اور شہادت کی ضرورت نبیس پڑے گی ،لیکن

### ر آن البداية جلد المستحد المستحد المستحد المام طلاق كابيان ع

اگراب بھی شوہر سے اپنی اولا د ماننے کے لیے تیار نہ ہواور اس بچے کی نفی کردے تو اس پر لعان واجب ہے، کیوں کہ جب فراش صحح موجود ہے تو پھرنسب کے ثابت ہونے میں کوئی تر ددنہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی شوہر کا انکار اس کی بدمعاثی کا غماز ہے اس لیے اس پر بعان واجب ہوگا۔

اورلعان اس لیے واجب ہوگا کہ شوہر بیچے کا انکار اور اس کی نفی کر کے اس عورت پر زناء کی تبہت لگار ہاہے اور تبہتِ زناہی کی وجہ سے لعان واجب ہوتا ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور اس کے لیے لڑکے کا وجود ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وجود ولد کے بغیر بھی لعان ثابت اور صحیح ہوتا ہے۔

فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ قَالَتْ هِيَ مُنْدُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ فَالْقُولُ قُولُهَا وَهُوَ الْبَنَهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا، فَإِنَّهَا تَلِدُ ظَاهِرًا مِنْ نِّكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ، وَ لَمْ يَذْكُرِ الْإِسْتِحْلَافَ وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ. الْإِخْتِلَافِ.

ترجمل : پھر اگر عورت نے بچہ جنا اس کے بعد زوجین میں اختلاف ہوگیا چنانچہ شوہر نے کہا میں نے تھے سے چار ماہ سے نکاح کیا ہوا اور وہ بچہ شوہر کے کہا میں نے تھے سے چار ماہ سے نکاح کیا ہوا ہوا اور وہ بچہ شوہر کا بیٹا ہوگا ، اس لیے کہ ظاہر حال عورت ہی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ شوہر کا بیٹا ہوگا ، اس لیے کہ ظاہر حال عورت ہی ہے کہ وہ نکاح سے نیچ جنے گی ، نہ کہ زناء سے ۔ اور امام محمد والتی لینے کو بیان نہیں کیا ہے ، حالاں کہ وہ مختلف فیہ ہے۔

### اللغاث:

وتلد ﴾ بحضت م- وسفاح ﴾ بدكاري، زنا- واستحلاف كاتم لينا-

### مت نکاح میں اختلاف کے وقت تول معتر کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک جوڑے میں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کے آنگن میں ایک پھول کھلا جے لے کرمیاں ہوی میں اختلاف ہوگیا چنا نچہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے صرف چار ماہ پہلے تھے سے نکاح کیا ہے، اس لیے بیلاکا میرانہیں ہے، ہوی کہتی ہے کہ موج وستی کے ایام بھول گئے میاں جی میں چھے ماہ سے آپ کے نکاح میں ہوں تو اس اختلاف میں ہوی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ اس کے شوہر کا ہوگا ، کیوں کہ ظاہر حال میں اسے زناء سے جھنا بعید از فہم ہے، اس لیے فقبی ضابطہ الا صل ان من ساعدہ الظاهر فالقول قولہ کے پیش نظر ہوی ہی کی بات معتبر ہوگی اور وہ بچہ اس خص سے ثابت النسب ہوگا۔

ولم یذکر الغ: فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھائے نے جامع صغیر میں بیمسکد بیان کرتے ہوئے استحلاف بعنی میں لینے اور نہ لینے کا تذکرہ نہیں کیا ہے حالال کہ مسکلہ استحلاف مختلف فیہ ہے، چنانچہ صاحبینؓ کی استحلاف کے قائل ہیں جب کہ امام اعظم ولیٹھائٹ عدم استحلاف کے۔(بنایہ ۲۸۲۸۵) وَ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تُطَلَّقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَحَرَّا عَلَيْهُ، وَقَالَ الْبُعْلَيْةُ وَمُحَمَّدٌ وَحَرَّا عُلَيْهُ تُطَلَّقُ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، قَالَ التَّلِيْقُ الْمُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ أَبُونُوسُفَ وَحَلَّاتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه : ادراگرشو ہرنے اپنی ہوی ہے کہا جب تو بچہ جنے تجھے طلاق ہے پھرایک عورت نے بچہ جننے پر گواہی دی تو حضرت امام ابوصنیفہ والتی این دو اقتص ہوجائے گی، اس لیے کہ ولا دت کے سلطے میں ایک عورت کی شہادت جست ہے، آپ مُلَا لَیْکُورُ کا ارشاد گرای ہے' وہ امور جن میں مردد کھنے کی قدرت نہیں رکھتے، ان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ اور اس لیے کہ جب ولا دت میں ایک عورت کی شہادت مقبول ہے تو جو چیز ولا دت پر بنی ہو یعنی طلاق اس میں بدرجہ اولی مقبول ہوگی، حضرت امام ابوحنیفہ والتی کے دیل میہ ہو کہ عورت نے حائث ہونے کا دعویٰ کیا ہے لہذا جست تامہ کے بغیراس کا شوح نہیں ہوگا۔ اور یہ تھم اس لیے کہ ولا دت کے سلسلے میں عورتوں کی شہادت (کا جواز) ہر بنائے ضرورت ہے، لہذا کی حلاق کے بغیراس کا شوح نہیں ہوگا۔ اور یہ تھم اس لیے ہے کہ ولا دت سے جدا ہو سکتی ہے۔

### اللغاث:

-﴿ ادّعت ﴾ وعوىٰ كيا ہے۔ ﴿ حنث ﴾ تتم تُونا۔ ﴿ انشاء ﴾ مشروطى شرط كاپايا جانا۔ ﴿ ينفك ﴾ جدا ہوتى ہے۔

### تخريج:

اخرجہ ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ باب ما تجوز فیہ شهادۃ النساء، حدیث رقم: ۲۰۷۰۸ بمعناه.

### طلاق کے معلق بالولادة ہونے کی صورت میں ایک عورت کی ولادت کی کواہی:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ آگر کی شخص نے اپنی ہوی صاحبہ ہے کہا کہ جبتم پچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے، اب پچھ مہینوں کے بعدا یک عورت نے یہ خبردی کہ فلال کی ہوی نے بچہ کو جنم دیا ہے، لیکن شوہر نے اسے ماننے سے صاف انکار کردیا اور پھر یہ مسکلہ اس صورت میں وضع ہے جب ہوی کا حمل بھی ظاہر نہیں تھا اور نہ ہی شوہر نے اس حمل کا اقرار کیا تھا تو اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم والتها کا فرمان یہ ہے کہ وہ عورت مطلقہ نہیں ہوگی جب کہ آپ کے دونوں شاگر دول کا کہنا ہے کہ اس عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ولادت کا مسکلہ اور مرحلہ عورتوں کے ساتھ ضاص ہے، اور ثبوت ولادت کے لیے ایک عورت کی شہادت بھی کا فی ووا فی ہے چنا نچہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ارشاد نبوی ہے شہادۃ النساء جانزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ یعنی عورتوں سے متعلق جن امور میں مردول کود کھنے کی قدرت نہیں ہے ان میں صرف عورتوں کا ہی سکہ چلنا ہے اور جووہ کہتی ہیں وہی ہوتا ہے، لہٰذا ایک عورت کی شہادت سے ولادت ثابت ہوجائے گی ، اور صورت مسکلہ میں چوں کہ طلاق کو ولادت ہی پر معلق اور

# ر آن البدایه جلد ف بر هم از ۱۵ بر ۱۵ بر ۱۵ انگام طلاق کا بیان کرد و انگام طلاق کا بیان کرد

مبنی کیا گیا تھا ،اس لیے جب ولا دت ثابت ہوگی تو لا ز ماً طلاق بھی واقع اور ثابت ہوگی اور وہ عورت مطلقہ ہوجائے گی۔

حضرت امام ابوصنیفہ رایشید کی دلیل میر ہے کہ صورت مسلہ میں بیوی نے ولادت کا دعویٰ کرے دراصل اپنے شو ہر پر حانث ہونے اوراس کی معلق کردہ طلاق کے واقع ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور چوں کہ شوہراس کا مشکر ہے،اس لیےاس کا اثبات ججتِ کاملہ اور شہادت تامہ سے ہوگا اور ایک عورت کی شہادت جحت ناقصہ ہے، اس لیے اس سے وقوع طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا، ہال اس شہادت سے ولا دت اورنسب کا ثبوت ہوگا، کیوں کہ ولا دت کے باب میں ہر بنائے ضرورت عورتوں کی شہادت کومعتبر مانا گیا ہے اور ضابطہ سے ے کہ الضرورة تتقدر بقدر هالین ضرورت کا ثبوت بقدرضرورت ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک عورت کی شہادت صرف ثبوت ولا دت میں موثر ہوگی اور وقوع طلاق میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ طلاق ولا دت سے الگ ہے اور اس کے لیے لازم اورام متلزم نبیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو کر بھی یائے جاسکتے ہیں۔

وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبْلِ طُلِّقَتْ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْكَأَيْهِ، وَ عِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَاهَا الْحِنْثَ وَ شَهَادَتُهَا حُجَّهٌ فِيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبْلِ إِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَكُوْنِهَا مُؤْتِمَنَّةٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ.

ترجملہ: اوراگرشوہرنے اس کے حاملہ ہونے کا اقر ارکرلیا ہوتو امام ابوحنیفہ رکٹٹیڈ کے یہاں بدون شہادت وہ مطلقہ ہوجائے گی اور حضرات صاحبین مُوالدہا کے یہاں داریکی شہادت شرط ہوگی ،اس لیے کہ بیوی کے دعوائے حث کے لیے جمت ضروری ہے اور داریکی شہادت اس سلسلے میں جمت ہے جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔حضرت امام صاحب ولٹیلائد کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ ہونے کا اقراراس چیز کا قرار ہے جس کی طرف میمل پہنچ گا اور وہ ولاوت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ شوہر نے بیوی کے امانت دار ہونے کا اقرار کیا ہے، لہذا امانت واپس کرنے میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا۔

### اللغاث

﴿أَقَرَّ ﴾ اقراركيا ٢- ﴿حبل ﴾ حامله ونا ﴿قابلة ﴾ وائى، يحدجوان والى ﴿يفضى ﴾ يَبْجَاتا ٢- ﴿مؤتمنة ﴾ امانت دار به

### خد کوره بالاصورت میں شوہر کے اقرار حمل کا اثر:

صورت مسكديد ب كراكر شومر في اين قول إذا ولدت ولدا فأنت طالق كے بعد ابنی زوج محتر مد كے حاملہ مونے كا اقرار كرليا اورجب بيوى نے ولادت كا دعوىٰ كيا تو اس سے انكار نہيں كيا تو وہ عورت بغير شہادت كے امام اعظم وطشط كي يہال مطلقه ہوجائے گی، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وقوع طلاق کے لیے حسب سابق ایک عورت یعنی داید کی شہادت شرط ہے،ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس عورت نے ولا دت کا دعویٰ کر کے اپنے شو ہر کے حانث ہونے کا دعویٰ کیا ہے لبذا اس کے لیے جبت کا ہونا ضروری ہے اور میرکام داید کی شہادت سے چل سکتا ہے۔ اس لیے وقوع طلاق کے لیے داید کی شہادت شرط

حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کی پہلی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے بیوی کے حاملہ ہونے کا اقرار کرلیا تو یہ اقرار ثبوت ولادت کی سب سے بڑی دلیل بن گیا اور اس اقرار میں حمل کے نتیج میں ولادت کا اقرار بھی شامل ہے بیعیٰ حمل کا اقرار کر کے گویا شوہر نے ولادت کا اقرار کرلیا، اس لیے اب کسی شہادت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جب شوہزنے ہوی کے حالمہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شمن میں بیوی کے امانت دار ہونے اور اس کیطن میں شوہر کے نطفے کے پرورش پانے کا بھی اقرار ہوا، اور جب بیوی کا امانت دار ہونا ثابت ہو چکا ہے تو ردامانت اور وضع امانت یعنی ولادت کے سلسلے میں اسی قول معتمر ہوگا اور بلادلیل ثابت ہوگا۔

قَالَ وَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ عَلِيْكَا الْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْفَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَ لَوْ بِظِلِّ مَغْزَلٍ، وَ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سورة الاحقاف: ١٥)، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (سورة لقمان: ١٤) فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَيْثَقَائِيهُ يُقَدِّرُ الْأَكْثَرَ بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتُهُ سَمَاعًا، إِذِ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ.

تروج کمک: فرماتے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت دوسال ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ ٹھاٹھٹا کا فرمان ہے بچہ دوسال سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہتا اگر چہ وہ تکلے کے سامیہ کہ برابر ہو۔ اور اس کی اقل مدت چھ ماہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بچہ کاحمل اور دورہ چھوڑ تا تمیں ماہ میں ہوتا ہے لہذا حمل کے لیے جھے ماہ باقی رہ گئے۔ اور امام شافعی تلتی ہیں ماہ میں ہوتا ہے لہذا حمل کے لیے جھے ماہ باقی رہ گئے۔ اور امام شافعی تلتی گئے نے اکثر مدت حمل کا چارسال سے اندازہ لگایا ہے، لیکن ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جمت ہے۔ اور ظاہر بھی ہے کہ حضرت عائشہ میں ٹھٹی نے آپ میں گئے گئے ہے س کر ہی اسے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے کہ عمل اس اندازے کی طرف راہ نہیں پاسمتی۔

# اللغاث:

﴿ظل ﴾ سابيه ﴿معزل ﴾ جِينے كى سوكى، تكلا ، ﴿فصال ﴾ دودھ جيمرانا۔

# اکثر مدت حمل:

مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حمل کی اکثر مدت دو سال ہے اور اس پرحضرت عائشہ خافی کا یہ فرمان ولیل ہے کہ الولد لا یہ قی البطن اُکٹو من سنتین النع لیعنی بچہ دو سال سے زیادہ مال کے پیٹ میں نہیں رہتا خواہ وہ تکلے کے سامیہ برابر ہو، صاحب ہدائی اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خافی نام المؤمنین ہیں اور ان کی ذات سے امت کو بیشتر سائل معوم ہوئے ہیں اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے آپ ماکل معوم ہوئے ہیں اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے آپ ماکل معوم ہوئے ہیں ان کی ہوگی، کیوں کہ عقل اس طرح کی مدت کا ندازہ نہیں لگا سکتی۔

وأقله سنة أشهر الغ: فرمات بيس كرحمل اقل مت جمع ماه ب،اس ليه كدالله تعالى في يهل حمل اورفصال دونوس كي

# ر آن البداية جلد المستخدم ١١٠ المستخدم الما المستخدم الما الما المستخدم الم

ا یک ساتھ مدت بیان فرمائی،اس کے بعد و فصاله فی عامین کے فرمان سے دودھ چھوڑنے کے لیے ۱۲۴ ماہ متعین کردیا، البذابدیمی طور برحمل کی اقل مدت ۲ چھے ماہ متعین ہے۔

و المشافعي رَحَمُ عَلَيْهُ المنع: اس كا حاصل بيہ به كه امام شافعي والتي الله حمل كى اكثر مدت چارسال قرار ديتے بيں اورا مام مالك والتي الله على رَحَمُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى رَحَمُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَسَالَ سَالِ عَلَى اللّهُ وَسَالَ سَالِ اللّهُ وَسَالَ سَالَ اللّهُ وَسَالَ عَلَى اللّهُ وَسِيلًا عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو مُنْذُ يَوْمٍ اشْتَرَاهَا لَزِمَهُ، وَ إِلَّا لَمُ يَلُزَمُهُ، لِأَنَّة فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَذَةِ، فَإِنَّ الْعُلُوْقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُمُلُوْكَةِ، لِأَنَّة فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُمُلُوْكَةِ، لِأَنَّة يُضَافُ الْحَادِثُ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتِهٖ فَلَا بُدَّ مِنْ دَعُوةٍ، وَ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَانِنَا أَوْ خُلُمًا أَوْ رَجْعِيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّلَاقُ وَاحِدًا بَانِنَا أَوْ خُلُمًا أَوْ رَجْعِيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ يَغْبُثُ النَّسَبُ إِلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيهِ خُرْمَةً غَلَا يُشِرَاءٍ.

تروج ملی: جس نے کسی باندی سے نکاح کیا گھر (وطی کے بعد) اس کوطلاق دے دی اور پھراسے خرید لیا تو اگر ہوم خرید سے چھ ماہ

ہے کم مدت میں اس باندی نے بچہ جنا تو شوہر کونسب لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی صورت میں وہ معتدہ کا بچہ ہے،

کیوں کہ علوق شراء پر مقدم ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ مملوکہ عورت کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ حادث کو اس کے قریب ترین وقت کی
طرف منسوب کیا جاتا ہے، لہذا نسب کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ اور بی تھم اس وقت ہے جب ایک طلاق بائن ہویا خلع ہویا طلاق رجعی
ہو، کیکن اگر دوطلاق ہوتو وقت طلاق سے دوسال پرنسب ٹابت ہوجائے گا (اس لیے کہ) (دوطلاق سے) باندی اپ شوہر پر حرمت علیا کے ساتھ حرام ہوگئی، لہذا علوق کو طلاق سے پہلے کی حالت کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس لیے کہ شراء کی وجہ سے یہ باندی حلائی ہو کئی۔

#### اللغات:

﴿علوق ﴾ استقر اررحم - ﴿يضاف ﴾ منسوب كياجاتا بـ

# باندی ہوی کوطلاق دینے کے بعد خریدنے کی صورت میں جوت نسب:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محف نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا پھر وطی کرنے کے بعداس کوطلاق دے دی اوراس کے بعداس کوطلاق دے دی اوراس کے بعداس کے باندی نے بچہ جنا تو مشتری کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جنا تو مشتری کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جنا تو مشتری کے دن سے چھ ماہ کم مدت میں بچہ پیدا ہوا تو پھر مشتری پر (جو ذے اسے اپنا تا اور اس سے اپنا نسب متعلق کر تا لازم ہوگا۔ اور اگر چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ پیدا ہوا تو پھر مشتری پر (جو اس کا شوہر بھی ہے) اس بچے کو اپنا تا اور اپنا نسب اس سے متعلق کر نالا زم نہیں ہوگا۔ یہ دوصور تیں ہیں جن میں سے پہلی صورت کی

دلیل یہ ہے کہ چھ ماہ سے کم میں بچہ کی ولا دت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ نطفہ خرید نے سے پہلے ہی قرار پایا ہے اورخرید نے سے پہلے جوں کہ دہ عورت معتدہ کا بچہ ہوا اور معتدہ کا بچہ ہوا اور معتدہ کے بچے کا نسب بدون دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس بچے کا نسب شو ہر پر لا زم ہوگا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب جھے ماہ سے زائد مدت میں بچہ کی پیدائش ہوئی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اشتراء کے بعد ملک یمین کی حالت میں نطفہ قرار پایا ہے اور وہ مملوکہ کا بچہ ہے اس لیے کہ ضابط یہ ہے کہ حادث اور نو پیدا شدہ چزکو اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور مملوکہ باندی کے بچے کا نسب دعوی نسب کے بغیر ادن بیر ہوتا تی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں نسب کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔

و هذا إذا النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تفصیلات اس وقت ہیں جب اس باندی کو ایک طلاق بائن دی گئ ہویا کی طلاق رجعی دی گئی ہویا اس نے خلع کیا ہو، لیکن اگر شوہر نے اسے دوطلاق دیا ہوتو وقت طلاق سے دوسال تک نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوطلاق اکثر تعداد طلاق ہے، لہذا دوطلاق سے وہ باندی حرمت غلیظہ کے ساتھ بائنہ ہوکر شوہر کے لیے حرام ہوگئی اور اب شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا ممکن نہیں رہا نہ تو نکاح کے طور پر اور نہ ہی ملک یمین کے طور پر لہذا اب مابعد الطلاق کی طرف علوق کو منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے قبل الطلاق کی حالت پر محمول کریں گے اور طلاق کے وقت سے دو سال کے اندراندراگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتُ عَلَى الْوِلَادَةِ امْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعَيُّنِ الْوَلَدِ، وَ يَثْبُتُ ذَٰلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ.

تر جملے: جس شخص نے اپنی باندی سے کہا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہوتو میرے نطفے سے ہے، پھراکی عورت نے ولا دت پر گواہی دی تو وہ اس کی ام دلد ہوگی، اس لیے کہ صرف تعینِ ولد کی ضرورت ہے اور یہ بالا تفاق داید کی شہادت سے ثابت ہوجائے گی۔

### اللغاث:

﴿قابلة ﴾ داير

# ام ولد بننے کی ایک صورت:

صورت مسئلة وبالكل واضح ہے كداگركى مولى نے اپنى باندى سے كہا كداگر تير سے پيك بيں بچد ہے تو مير سے نطفے سے ہے اس كے بعد چھ ماہ سے كم مدت بيں اس باندى نے بچہ جنا اور ايك عورت نے ولا دت كى شہادت دى تو اس بچكا نسب مولى سے ثابت ہوجائے گا اور وہ باندى اس كى ام ولد ہوگى ، كيوں كد يہاں صرف بچة يين كى ضرورت ہے اور دايد كى شہادت سے بيضرورت بورى ہوجاتى گا۔

پورى ہوجاتى ہے، اس ليے اس شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ اِبْنِي ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَتْ أُمَّ الْغُلَامِ وَ قَالَتْ أَنَا امْرَأَتُهُ هُوَ اِبْنُهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ تَوِثَانِهِ، وَ فِي النَّوَادِرِ جَعَلَ هٰذَا جَوَابَ الْإِسْتِحْسَانِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُوْنَ لَهَا الْمِيْرَاكُ، لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَشْبُتُ

# 

بِالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ يَفْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَ بِالْوَطْيِ عَنْ شُبْهَةٍ وَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِقْرَارًا بِالنِّكَاحِ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ الْمَسْتَالَةَ فِيْمَا إِذَا كَانَتُ مَعْرُوْفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَ بِكُوْنِهَا أُمَّ الْغَلَامِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْمُتَعَيَّنَ لِذَلِكَ وَضْعًا وَ عَادَةً.

توجہ ان جس محص نے کسی بچے کو کہا کہ یہ بیرالز کا ہے پھر وہ مر گیا اس لڑے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ میں میت کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بچہ ہوگی اور وہ غلام میت کا لڑکا ہوگا اور دونوں میت کے وارث ہوں گے۔ اور نوادر میں اسے تھم استحسانی قرار دیا گیا ہے جب کہ قیاس یہ ہے کہ عورت کو میراث نہ طے، کیوں کہ جس طرح نسب نکاح میجے سے ثابت ہوتا ہے نکاح فاسداور وطی بالشبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اور ملک پیمین سے بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا میت کا قول نکاح کا افر ارنہیں ہوا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کا آزاد ہونا اور لڑکے کی ماں ہونا معروف ہو۔ اور نکاح میج ثبوت نہ ہے کے وضع اور عادت کے طور پر متعین ہے۔

# اللغاث:

﴿ترثان ﴾ وه دونول وارث بول كـ ﴿حرّية ﴾ آ زاد بونا۔

# يج ك شوت نسب كانتيجال كى مال تك معتدى موكا يانيس:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے ایک بیچ کو دیکھا اور کہا ہو ابنی یہ میرا بیٹا ہے ،اس کے بعد اس محف کا انقال ہو گیا بھر اس لئے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ میں میت کی بیوی ہوں اور یہ لڑکا میت کا بیٹا ہے تو استحسانا ماں اور بیٹے دونوں میت کے وارث ہوں گے ،لیکن قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ صرف بیٹے کو ابنا نے کا اقرار کو ارث نہ ہو، کیوں کہ باپ نے صرف بیٹے کو ابنا نے کا اقرار کیا ہے ، ماں کو نہیں ، اور بیٹے کا اقرار ماں کے اقرار کو ستزم نہیں ہے ،اس لیے نکاح سمج کے علاوہ نکاح فاسد، وطی بالشبہہ اور ملک یمین کے طور پر بھی وطی کرنے سے بھی بیٹا معرض اور وجود میں آ سکتا ہے، لہذا میت کا ھذا ابنی کہنا صرف بیٹے کے تن میں مفید ہوگا اور اس سے نکاح کا اقرار نہیں ہوگا ،اس لیے صرف بیٹا اس کا وارث ہوگا نہ کہ وہ عورت۔

استحمان کی دلیل کہ صورت مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کی حریت معروف ہوتا کہ ملک بیمین کے طور پر وطی کا اختمال ختم ہوجائے اور اس عورت کا ندکورہ بچے کی ماں ہونا بھی لوگوں میں مشہور ہو، تا کہ نکاح فاسد اور وطی بالشبہہ کا اختمال ختم ہوجائے اور صحیح باقی رہ جائے اور چوں کہ نکاح صحیح ثبوت نسب کے لیے متعین ہے، اس لیے وہ لڑکا اس عورت کا ہوگا اور ماں بیٹے دونوں کو میراث ملے گی۔

وَ لَوْ لَمُ يَعْلَمُ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتِ الْوَرَقَةُ أَنْتِ أَمَّ وَلَدٍ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا، لِأَنَّ ظُهُوْرَ الْحُرِّيَّةِ بِاغْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْعِ الرِّقِّ، لَا فِي اسْتِخْقَاقِ الْمِيْرَاكِ. ر أن البدايه جلد ١٤٠ ١٥٥ من ١٢٠ ١٥٥ من ١٢٠ الكام طلاق كابيان

ترجمل: اوراگریمعلوم نه ہو کہ وہ عورت آزاد ہے اور ورٹاء نے کہا کہ تم امّ ولد ہوتو اسے میراث نہیں ملے گی ،اس لیے کہ حریت کا ظہور دارالاسلام کے اعتبار سے دفع رقیت کے لیے حجت ہے۔ نہ استحقاق میراث کے لیے ہے۔

# اللغات:

﴿حرة ﴾ آزارعورت ﴿ وَقَ ﴾ غلاى ـ

# يج ك بوت نسب كا نتجهاس كى مال تك معتدى موكا يانيس:

فرماتے ہیں کہ اگر ماسبق میں نہ کورہ عورت کا آزاد ہونا معلوم نہ ہواور میت کے ورثاء اسے میت کی ام ولد قرار دیں تو نہ تو وہ ام ولد ہوگی اور نہ ہی اور نہ ہی اسبق میں اسبق میں میراث تو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس کا آزاد ہونا متعین نہیں ہے اوراگر چہ وارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے اس کی رقبت معدوم بھی جارہی ہے لیکن وارالاسلام صرف دفع رقبت میں موثر ہے ، استحقاق وراثت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے ، اس لیے اسے میراث نہیں ملے گی ، مگر وہ مملوک اور ام ولد بھی نہیں ہوگی ، کیوں کہ دارالاسلام اس سے رقبت کو دفع کر رہا ہے۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم ۔



# بَابِ حَضَانَةِ الْوَلْبِومِنُ اَحَنَّ بِهِ الْمَانِ مِنَ اَحَنَّ بِهِ الْمَانِ الْوَلْبِومِنُ اَحَنَّ بِهِ الْمَانِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

صاحب کتاب جب جوت نسب کے مسائل ودلائل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب حضانت اور پرورش کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، کیوں کہ ولا دت اور جُوت نسب کے بعد سب سے پہلام حلہ حضانت ہی کا ہے۔صاحب بنایہ علامہ محود عینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شریعت میں ولایت کا حق اس محف کو ہے جوشفق علیہ جواور پھر ولایت کے بھی کئی درجے ہیں، اسی لیے شریعت نے تصرف کی ولایت کا حق باپ کو دیا ہے، کیوں کہ وہ قوی الرائے ہوتا ہے اور نفقہ بھی اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اور حضانت اور پرورش کی ولایت ماں سے متعلق کی گئی ہے، کیوں کہ ماں بچے پر زیادہ شفیق ہوتی ہے اور گھر میں رہ کر ہمہ وقت اس کی دکھے بھال کرتی رہتی ہے۔ (۱۵/۵)

وَ إِذَا وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ لِمَا رُوِيَ ((أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ • إِنَّ إِبْنِي هَلَا كَانَ مَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَ حِجْدِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ كَانَ مَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَ حِجْدِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ أَخَقُ بِهِ مَا لَمُ تَتَرَوَّجِي))، وَ لِأَنَّ الْأُمَّ أَشُفَقُ وَ أَقْدَرُعَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ اللَّهُ عَ إِلَيْهِا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ لِمُعْتَى الْمُواتِقِ فَكَانَ اللَّهُ فَعُ إِلَيْهِا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ لَهُ إِلَيْهِا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ اللَّهُ فَعُ إِلَيْهَا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَى الْعَرْفَقَ اللهُ وَيُنَ وَقَعْتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُواتِيمِ، وَالصَّحَابَةُ خَالَهُ مُنْ شَهْدٍ وَ عَسُلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ حِيْنَ وَقَعْتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُواتِهِ ، وَالصَّعَابَةُ وَعَالَ الللهُ مُنْ مُتَوافِقُونَ الْمُؤَلِّةُ مِنْ شَهْدٍ وَ عَسُلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ حِيْنَ وَقَعْتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُواتِهِ ، وَالصَّحَابَةُ

توجیعہ: اور جب میاں ہوی کے درمیان جدائی ہوجائے تو ماں بنے کے زیادہ حقدار ہے اس روایت کی وجہ سے کہ ایک عورت بے
کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا پیٹ ظرف رہا اور میری گوداس کے لیے خیمہ رہی اور میرے پہتان اس کے
لیے ڈول رہے اور اس کا باپ اسے بھے سے چھینا چاہتا ہے، تو آپ کا گھڑنے فرمایا کہ جب تک تو دو سرا نکاح نہیں کرتی اس وقت تک تو
ہی اس کی زیادہ حق دار ہے، اور اس لیے کہ ماں زیادہ مشفق ہوتی ہے اور حضائت پراسے زیادہ قدرت ہوتی ہے لہذا بیچ کو اس کے
سپر دکرنے میں زیادہ شفقت ہوگی۔ اور اس طرف حضرت صدیق اکبر رہا تھ نے اشارہ کیا کہ اے عمر اس بیچ کے لیے عودت کا تھوک
تہارے شہد مصفی سے بھی زیادہ بہتر ہے، حضرت صدیق اکبر رہا تھی نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان کے اور ان کی

بوی کے درمیان فرقت ہوئی تھی اوراس وقت صحابہ کی بری تعداد موجودتھی۔

### اللغاث

﴿بطنی﴾ میرا پیٹ۔ ﴿وعاء ﴾ برتن۔ ﴿حجر ﴾ گور۔ ﴿حوی ﴾ پناه گاه، خیمہ ﴿ تدی ﴾ چھاتی، پتان۔ ﴿سقاء ﴾مشكيزه، دُول، پينے كا برتن \_ ﴿ينزع ﴾ چيمن لے گا، هينج لے گا۔ ﴿أشفق ﴾ زياده مهربان \_ ﴿ريق ﴾ تعوك، لعاب رهن - ﴿عسل ﴾ شهد ، ﴿شهد ﴾ شهد جوموم سے نچوڑ اندگیا ہو۔

اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب من احق بالولد، حديث: ٢٢٧٦.

# زوجین میں سے برورش کا زیادہ حقدار:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گرمیاں بیوی کے درمیان فرفت واقع ہوجائے تو ان کا بچہ ماں کے حوالے کیا جائے گا اور ماں ہی اس یے کی پردرش کی زیادہ حق دار ہوگی بشرطیکہ وہ کسی اجنبی شخص ہے دوسراعقد نہ کرے،اس تھم کی پہلی دلیل اس عورت کا واقع ہے جس نے دربار رسالت میں اپنے بچے کی نشوونما اور دیکھ رکھے کی حالتوں کو بیان کرے اپنے شوہر کے متعلق بچہ چھینے کا الزام لگایا تھا اور آپ مَنَاتِيَا لِنَا أَحِقَ بِهِ هالم تعزوجي كِفرمان سے اس بچه كي حق داراس كي مال يعني اسي عورت كوقر ار ديا تھا۔ دوسري دليل بيد ب كه باب ك مقالب مي مال بچه يرزياده مهربان موتى باور جمه وقت اس ك ناز ونخ برداشت كرتى ربتى باس ليے رورش کے حوالے سے بچہ مال کے حوالے کرنازیادہ بہتر ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ جب حضرت عمر مخالفتہ اوران کی بیوی ام عاصم تفاقعنا کے مابین فرفت طلاق واقع ہوئی تھی اور حضرت عمر م نيح كواين پاس ركھنا چاہتے تھے تو اس پرصديق اكبر منافق نے ان سے فر مايا تھا كما ہے كمر بچدكى مال كا تھوك اس كے ليے تمہارے شہر مصفی کھلانے سے بھی زیادہ بہتر ہے، گویا صدیق اکبر ٹھاٹھ نے اپنے اس فرمان سے بیاشارہ دیدیا تھا کہ بیچے کی پرورش کا زیادہ حق اس کی مال کو ہے اور بیفر مان کیار صحابہ کی موجودگی میں صادر ہوا تھا انیکن کسی نے اس پر نکیز نہیں فر مائی تھی جس سے بیاجماعی مسئلہ ہو گیا تھا۔

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْآبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ لَا تُجْبَرُ الَّامُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَسَتْ تَعْجِزُ عَنِ الْحَضَانَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ فَأَمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْآبِ وَ إِنْ بَعُدَتُ، لِأَنَّ هذِهِ الْوِلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْأَمَّهَاتِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْأَمِّ فَأُمُّ الْآبِ اَوْلَىٰ مِنَ الْآخَوَاتِ لِأَنَّهَا مِنَ الْآمَّهَاتِ وَ لِلهَذَا تُحْرَزُ مِيْرَاثُهُنَّ السُّدُسُ وَ لِآنَّهَا أَوْفَرُ شَفَقَةً لِلْوِلَادِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، لِأَنَّهُنَّ بِنَاتُ الْأَبَوَيْنِ وَ لِهِلَذَا قُلِّمْنَ فِي الْمِيْرَاثِ، وَ فِي رِوَايَةٍ ٱلْحَالَةُ أَوْلَى مِنَ الْأَحْتِ لِلَّابِ لِقَوْلِهِ الطِّيْثَالِمُ ((ٱلْحَالَةُ وَالِدَهُ))، وَ فِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى

# الْعَرْشِ ﴾ (سورة يوسف: ١٠٠١) أَنَّهَا كَانَتْ خَالْتَهُ.

تروجہ اور (نیج کا) نفقہ اس کے باپ پر لازم ہوگا جیسا کہ (آگے چل کر) ہم اسے بیان کریں گے اور ماں کو حضائت پر مجبورتہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ پر ورش کرنے سے عاجز ہو۔ پھراگر بیچ کی مال نہ ہوتو اس کی نانی وادی سے زیادہ پر ورش کی حق دار ہوگا، اس لیے کہ ہو اس لیے کہ بیولایت ماؤں کی طرف سے آتی ہے، پھراگر نانی نہ ہوتو وادی بہنوں سے نیادہ حقدار ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی ماؤں میں سے ہے، اس لیے وادی کو بھی ماؤں کی میراث یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دادی کی شفقت پیدائش قرابت سے زیادہ بوٹی ہوئی ہے۔ پھراگر بیچ کی وادی بھی نہ ہوتو بہنیں، پھو پھیوں اور خالاؤں سے بھی کہ دادی کی شفقت پیدائش قرابت سے زیادہ بوٹی ہوئی ہے۔ پھراگر بیچ کی وادی بھی نہ ہوتو بہنیں، پھو پھیوں اور خالاؤں سے زیادہ سے نیادہ سے کہ خالہ باپ شریک کہ وہ (بیچ کے) ماں باپ کی لڑکیاں ہیں، اس لیے آئین گرائی ارشاد گرائی ہے''خالہ ماں ہوتی ہے' اور ارشاد خداوندی ورفع کہ خالہ باپ شریک بہن سے زیادہ سے نیادہ بی سے ایک حضرت یوسف کی خالہ جس۔

# اللغات:

﴿نفقة ﴾ افراجات، فرج \_ ﴿لا تجبو ﴾ مجورتيس كياجائكا \_ ﴿عست ﴾ موسكا بكر ـ ﴿حضانة ﴾ پرورش كرنا \_ ﴿ تستفاد ﴾ ماصل كى جاتى به ـ ﴿عمة ﴾ پموپى \_ ﴿قدمن ﴾ مقدم كاكى بـ \_ ـ

# تخريج:

ا خرجه بخارى في كتاب الصلح باب كيف يكتب، حديث رقم: ٣٦٩٩.

# مال کے بعد فق حضانت کس کو حاصل ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیچے کی پرورش اوراس کی حضانت وغیرہ کا پورا نفقہ اس کے باپ پرلازم ہوگا اور کتاب الدفقہ میں اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ اور بچہ کی پرورش کی زیادہ حق دار اس کی ماں ہی ہے لیکن اگر ماں کسی وجہ سے پرورش نہ کر سکے تو اسے پرورش کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، البتۃ اگر ماں کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہوتو پھر ماں کومنایا جائے گا اور اس منت ساجت کی جائے گی۔

فإن لم تكن النے: فرماتے ہیں كداگر بيچكى مال نہ ہويا وہ دوسرى شادى كر لے تو پھر مال كى مال يعنى بيچكى نانى اس ك دادى سے پرورش كى زيادہ حق دار ہوگى خواہ وہ اوپر كے درج كى ہوليعنى پرنانى اورسكڑ نانى ہو، كيوں كہ بيولايت ماؤل كى طرف سے مستفاد ہوتى ہے، اس ليے مال كى مال باپ كى مال سے زيادہ حق دار ہوگى۔ پھراگر بيچكى نانى بھى نہ ہوتو دادى بہنوں سے زيادہ حق دار ہوگى، اس ليے كہنانى امہات ميں سے ہے، اس ليے دادى كو بھى ميت كى ميراث سے مال كے برابر يعنى چھٹا حصر ماتا ہے۔ اور پھر قرابت نسبى كى وجہ سے دادى كى شفقت بہنول سے زيادہ بڑى ہوئى ہے۔

فإن لم تكن الخ: فرماتے ہیں كماكر بي كى دادى بھى نہ بوتو كھر بہنوں كانمبر ہادر بہنيں بي كى پھو بھي اور خالاؤں سے زيادہ حق دار مول گی۔اس ليے كم بہنیں بي كے باپ اور مال كى بيٹياں موتى ہیں اور وہ قرابت كے اعتبار سے بيے سے زيادہ

قریب ہوتی ہیں، اس لیے میراث میں بہنوں کا حصہ ممات اور خالات سے مقدم ہے۔

وفی دو ایہ النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں شریک یعنی حقیق بہن خالہ اور پھوپھی سے مقدم ہے۔اگر صرف باب شریک بہنیں ہوتو مبسوط کی کتاب الطلاق کی وضاحت کے مطابق وہ بہن خالہ سے مقدم نہیں ہوگی، کیوں کہ پرورش کے درجات مال کی طرف سے چلتے ہیں اور خالہ مال سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے حقیق بہن نہ ہونے کی صورت میں خالہ کاحق مقدم ہوگا اور پھر صدیث پاک میں المحالة و المدہ کا فرمان جاری کرکے خالہ کی قرابت اور اس کی شفقت کومزید اجا گر کردیا گیا ہے اور پھر قرآن کریم کی آیت دوفع أبویه علی المعرش النے: میں بھی ایک تفسیر کے مطابق اُبوین میں حضرت یوسف عالیہ آل کی ماں نہیں بلکہ ان کی خالہ داخل ہیں، کیوں کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب عالیہ آلم کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف عالیہ آلم کی اللہ ان کی خالہ داخل ہیں، کیوں کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب عالیہ آلم کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف عالیہ آلم کی دانتقال ہوگیا تھا۔

وَ تَقَدَّمُ الْاَخْتُ لِأَبِ وَ أُمْ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ، ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الْآمِ ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الآجِ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ تَرْجِيْحًا لِقَرَابَةِ الْآمِ، وَ يَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلْنَ الْآخَوَاتُ، مَعْنَاهُ تَرْجِيْحُ ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَابَةِ الْآمِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ.

تر میں اور حقیق بہن (دیگر بہنوں سے) مقدم ہوگی، کیوں کہ وہ زیادہ شفق ہوتی ہے اور پھر ماں شریک بہن کا نمبر ہے اور سب سے اخیر میں باپ شریک بہن کا نمبر ہے، کیوں کہ ان کاحق ماں کی جانب سے ثابت ہے۔ پھر خالا کیں پھوپھیوں سے زیادہ حق دار جیں ماں کی قرابت کوتر جیج دیتے ہوئے پھر وہ بھی بہنوں کی طرح اتریں گی لینی دوقرابت والی کوتر جیے ہوگی پھر ماں کی قرابت والی کو۔ پھر پھوپھیاں بھی اسی طرح اتریں گی۔

# مال کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فق حضانت کے استحقاق کا دارو مدار قربت اور زیادتی شفقت پر ہے ای لیے ماں نانی اور دادی کے نہ ہونے کی صورت میں بیچ کی حقیقی بہنیں اس کی علاقی اور اخیافی بہنوں سے مقدم ہوں گی ، کیوں کہ وہ ذوقر اہمین ہے اور اس کی شفقت دیر بہنوں سے مقدم ہوگی اور سب سے اخیر میں علاقی دیگر بہنوں سے بڑھی ہوئی ہے ، پھر اگر یہ بہن نہ ہوتو بیچ کی اخیافی بہن اس کی علاقی بہن سے مقدم ہوگی اور سب سے اخیر میں علاقی بہن کا نمبر ہوگا ، اس لیے کہ عور توں کے لیے حق حضانت ماں ہی کی طرف سے فابت ہوتا ہے لہذا جو عورت ماں سے جتنا زیادہ قریب ہوگی ای حسادر نمبر بھی ہوگا۔

ٹھ المحالات المع: فرماتے ہیں کہ خالا کیں مال سے زیادہ قریب ہوتی ہیں ،اس لیے تقیقی ،اخیافی اور علاقی کے اعتبار سے درجہ بدرجہ: خالا وَل کوحتی حضانت ملے گا اور خالا وَل کے بعد یعنی ان کی عدم موجودگی میں حسب مراتب ریحتی پھو پھیوں کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

وَ كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَوُلَاءِ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِمَا رَوَّيْنَا، وَ ِلْأَنَّ زَوْجَ الْأَمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيْهِ نَزُرًا وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

شَوْرًا فَلَا نَظُرَ، قَالَ إِلَّا الْجَدَّةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدَّ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِيْهِ فَيَنْظُرُ لَهُ، وَ كَذَلِكَ كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُوْرَحُمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظْرًا إِلَى الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ، وَ مَنْ سَقَطَ حَقَّهَا بِالتَّزَوُّجِ يَعُوْدُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ، لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ.

ترجیلی: اور ان عورتوں میں ہے جس عورت نے بھی اپنا نکاح کرلیا اس کاخل ساقط ہوجائے گا اس صدیث کی وجہ سے جے ہم روایت کر چکے۔ اور اس لیے جب مال کا شوہر اجنبی ہوگا تو وہ بچہ کو حقیر چیز دے گا اور اسے تیزنگاہ سے دیکھے گا لہذا شفقت معدوم ہوجائے گی۔ فرماتے ہیں کہ سوائے نانی کے جب اس کا شوہر نیچ کا دادا ہو، کیوں کہ دادا اس کے باپ کے قائم مقام ہے اس لیے وہ اس نیچ پر نظر عنایت کرے گا۔ اور ایسے ہی ہر وہ شوہر جو اس نیچ کا ذور حم محرم ہو، اس لیے کہ تر ابت قریبہ کی طرف نظر کرتے ہوئے شفقت موجود ہے۔ اور جس عورت کا حق حضانت ساقط ہو گیا تو زوجیت ختم ہوتے ہی وہ حق لوٹ آئے گا، کیوں کہ مانع زائل ہو گیا۔ اس سے ج

#### اللّغات:

﴿تزوجت ﴾ شادى كرلى - ﴿نزر ﴾ ب قيت چيز، كھٹيا سامان - ﴿شزر ﴾ غصه، عيب چينى - ﴿جدّة ﴾ دادى، نانى ـ ﴿بعود ﴾ لوث آئے گا۔

#### شادی کرنے سے حق حضانت کاستوط:

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عورت کے نکاح کر لینے کے بعداس کی اوراس کے شوہر کی تمام تو جہات اپنے بیچے پر ہوگی اوراجنبی ہونے کی وجہ سے وہ شوہراس نیچ کو معمولی می چیز کھانے پینے کے لیے دے گا اوراس کی طرف نظر حقارت سے دیکھے گا اور میہ بچہ بہتو جہی اور عدم التفات کا شکار ہوجائے گا۔

و إلا البحدة النع: و كل من تزوج سے استناء كرتے ہوئے فرماتے ہيں كداگر بيح كى نانى اس كے دادا سے نكاح كرتى بهت اس صورت ميں نانى كاحق حضانت ساقط نہيں ہوگا ، كيوں كدنانى اور دادا دونوں مل كراچھى طرح سے اس كى دكيور كيوكا انتظام كريں گے اور دادا چوں كد بيچ كے باپ كے قائم مقام ہوتا ہے اس ليے وہ اس بيچ پرنظر كرم كرے گا اور اس كے حق ميں بوج جى كا خدشہ ختم ہوجائے گافلا حرج فى تزوج البحدة جدالولد۔

# ر أن البداية جد ١٤٥ كر ١٢٦ كي المحالة كايان ك

و كذلك الغ: فرمات بين كه نانى اور داداكى طرح برائ شخص كے ساتھ كى جوڑى سيح بوگ جو بي كا قريبى رشتے دار ہو، كول كه قربت قرابت كى وجهسے شفقت موجود ہے اس ليے مال خاله، پھوپھى اور بہن وغيرہ كا بيچ كے ذورهم محرم كے ساتھ نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

و من سقط المنع: فرماتے ہیں کہ ثکاح کرنے کی وجہ سے جس عورت کاحق حضائت ختم ہوگیا ہو وہ حق زوجیت ختم ہونے سے دوبارہ لوٹ آئے گا، کیوں کہ زوجیت ہی مانع تھی ، البذاإذا زال المانع عاد الممنوع والے فقی ضابطے کے پیش نظر مانع کے ختم ہونے سے منوع بھی ختم ہوجائے گا اور حق حضائت بحال ہوجائے گا۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيْهِ الرِّجَالُ فَأُولَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيْبًا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَقْرَبِ وَ قَدْ عُرِفَ التَّرْتِيْبُ فِي مَوْضِعِه، غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى عَصَبَةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ ابْنِ الْعَمِّ تَعَرُزًا عَن الْفِتْنَةِ.

تر جملہ: پھراگر بچے کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت نہ ہواوراس کی پرورش کے متعلق مردوں نے جھڑا کیا ہوتو ان میں سب سے زیادہ مقدم وہ ہوگا جوعصبہ ہونے میں سب سے زیادہ قریب ہو، کیوں کہ ولایت اقرب کے لیے ہےاوران کی ترتیب اپنی جگہ معلوم ہوچکی ہے، کیکن صغیرہ بچی غیرمحرم عصبہ کوئییں دی جائے گی جیسے مولی عماقہ اور پچا کا بیٹا۔ فتنہ سے بچنے کے لیے۔

# اللغاث:

﴿ احتصم ﴾ جَمَّرُ اكري \_ ﴿ لا تدفع ﴾ نبين وي جائے گي \_ ﴿ عتاقة ﴾ آزادكرنے والا \_ ﴿ تحوّز ﴾ بچاؤ \_

# حضانت کے حقد ارمردوں کا بیان:

فرماتے ہیں اگر نے کے اہل خانہ میں کوئی عورت نہ ہو جواس کی حضانت کے امور کو نبھا سکے اور مردول نے اس کی پرورش کے متعلق اختلاف کرلیا ہوتو علی التر تیب ان مردول کو بیت طے گا جو عصبہ ہونے میں بچے سے زیادہ قریب ہول گے، کیول کہ بید ولایت اقر ب کے لیے ہے لہذا جو جتنا قر ببی عصبہ ہو گا اس کا حق اتناہی مقدم ہوگا یعنی باپ، دادا پر دادا، لکڑ اور سکڑ دادا، پھر بھا ئیول میں سے حقیق علاقی اور اس کے بعد پچاوغیرہ کا نمبر ہوگا اور سب سے اخیر میں مولی عتاقہ کا نمبر ہوگا اور مردول اور عورتوں میں سے کوئی ولی نہ ہوتو لڑکی مولی عتاقہ کے سپر دنہیں صرف لڑکے میں آئے گا، اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر بچی ہواور مردول اور عورتوں میں سے کوئی ولی نہ ہوتو لڑکی مولی عتاقہ کے سپر دنہیں کی جائے گی اور نہ بی چیاز اد بھائی کے سپر دکی جائے گی ، کیول کہ بچی کوان کے حوالے کرنے میں فتنہ کا نہ یشہ ہے اور بیچی کوت میں شفقت بھی معدوم ہے۔

وَالْأُمُّ وَالْحَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُكَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحُدَهُ وَ يَصْرَبُ وَحُدَهُ وَ يَلْبَسُ وَحُدَهُ، وَ يَسْتَنْجِي وَحُدَهُ، وَ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَحُدَّةً وَ يَلْبَسُ وَحُدِّقَ وَالْمَعْلَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَحُدَّةً وَ يَلْبَسُ وَحُدِّقَ الْمَعْلَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ

الْإِسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِسْتِنْجَاءِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَغْنَى يُحْتَاجُ إِلَى التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِالدَابِ الرِّجَالِ وَ أَخُلَاقِهِمُ، وَالْآبُ أَقْدَرُ عَلَى التَّأْدِيْبِ وَالتَّنْقِيْفِ، وَالْخَصَّافُ رَمَّ الْكَثْنِيْ قَدَّرَ الْإِسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِيْنَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ .

تروج کے: اور ماں اور نانی لڑے کی (پرورش کی) زیادہ حق دار ہیں یہاں تک کہ وہ تنہا کھانے گے، تنہا پینے گے، اسکیے لباس پہنے گے اور اسکیا استجاء کرنے گے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ یہاں تک لڑکا بے پروا ہوجائے اور وہ تنہا کھانے پینے اور لباس پہنے گے اور (دونوں کا) معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ استغناء کی تحمیل استجاء پرقدرت کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بچستغنی ہوگیاتو اس کو مردوں کے اخلاق و آ داب سکھنے کی ضرورت ہوگی اور باپ ادب اور تہذیب سکھانے پرزیادہ قادر ہے۔ اور امام خصاف نے غالب پرقیاس کرتے ہوئے سات سال سے مستغنی ہونے کا اندازہ کیا ہے۔

# اللغاث:

﴿وحده﴾ اكيلا۔ ﴿يلبس ﴾ كِبْرے پہنے۔ ﴿تأدب ﴾ ادب كِصنا۔ ﴿تحقّق ﴾ اخلاق وعادات اختيار كرنا۔ ﴿تنقيف ﴾ تهذيب سحمانا۔

# الركى مت حضانت كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر بچے کے اسلیے کھانے، پینے، لباس پہنچ اور تنہا استخاء کر سکنے تک اس کی دیور کھوکا معاملہ اس کی زیادہ حقدار ہوں گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قد وری میں قدرت علی الاستخاء کا تذکرہ ہے جب کہ جامع صغیر میں مطلق استغناء کا تذکرہ ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیوں کہ بچے کواس وقت استغناء حاصل ہوگا جب وہ استخاء کرنے پر قادر ہوجائے اور بقول صاحب بنایہ قدرت علی الاستخاء یہ ہے کہ وہ بچہ خود سے ازار کھول استغناء حاصل ہوگا جب وہ استخاء کرنے ہے کہ وہ بچہ خود سے ازار کھول کے اور استخاء کرکے اسے باندھ بھی لے، بہر حال جب وہ بچہ اسلیمان امور کی انجام دہی پر قادر ہوجائے گا تو اب ماں اور نانی کا حق حضانت ختم ہوجائے گا اور اب اس کی نگہداشت و پر داخت کی ذمے داری اس کے باپ پر عائد ہوگی ، کیوں کہ اب اسے مردوں کے دختات و تر اب اور ان کے طور وطریقے سکھنے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ نجیزیں باپ کے زیرسایہ ہم دست ہوں گی ، کیوں کہ باپ کو ان اشیاء پر زیادہ قدرت حاصل ہے۔

والمخصاف رَمَيْنَاعُلَيْهُ المنح: فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر خصاف علیہ الرحمہ نے بیچے کے کھانے، پینے اور پہنے وغیرہ پر قادر ہونے کا اندازہ سات سال سے کیا ہے، لہٰذا سات سال کی عمر تک تو بچہ مال اور نانی کے پاس رہے گا اور اس کے بعد باپ کی طرف منتقل ہوجائے گا،صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ و علیہ الفتوی و کذا فی الکافی و غیرہ۔(۲۵٫۵)

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيْضَ لِأَنَّ بَعْدَ الْإِسْتِغْنَاءِ تَحْتَا ثُجُ إِلَى مَعْرِفَةِ ادَابِ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ، وَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ تَحْتَاجُ إِلَى التَّحْصِيْنِ وَالْجِفْظِ، وَالْأَبُ فِيْهِ أَقْوَى وَ أَهْدَى، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ الْمُثَلَيْةُ

أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الْأَبِ إِذَا بَلَغَتُ حَدَّ الشَّهُوَةِ لِتَحَقُّقِ الحَاجَةِ إِلَى الصِّيَانَةِ.

# اللغاث:

﴿ جارية ﴾ بَكِى، الركى \_ ﴿ اقدر ﴾ زياده قادر ہے۔ ﴿ تحصين ﴾ پاك دامنى برقر ارركهنا \_ ﴿ اُهدى ﴾ زياده راه يافته \_ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت \_

# لرکی کی مدت حضانت:

اس عبارت میں لڑی اور بڑی کی مدت تفاظت کا بیان ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب تک لڑی بالغ نہ ہو جائے اس وقت وہ اپنی مال یا اس کی عدم موجودگی میں نانی کے پاس رہے گی اور انہی دونوں کو اس بڑی کی پرورش کا سب سے زیادہ حق حاصل ہوگا، کیوں کہ پرورش سے مستعنی ہونے اور ازخود کھانے ، پینے اور بال وغیرہ درست کرنے پر قدرت کے بعد اسے عورت کے آ داب واخلاق اور ان کے گن سیھنے کی ضرورت درکار ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے گن اور ہنر مثلاً کھانا بنانا ، کپڑے دھونا اور سینا پرونا عورتوں کے پاس رہ کر بی وہ سیھر کتی ہونے کے بعد اب نکاح پاس رہ کر بی وہ سیھر کتی ہونے کے بعد اب نکاح کی سار مورت ہون اور غلط راہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور بیا مور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر کرکے اسے محصنہ کرنے اور غلط راہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور بیا مور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر الحق کے در ہوگا۔

و عن محمد رَحَمُنَاعَائِنَهُ الْعُ: فرمات بین که حضرت بشام راتینید نے امام محمد راتینید سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ لڑکی جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو اس کی تربیت کا حق دار باپ ہوجاتا ہے، اس لیے اس وقت اسے باپ کے حوالے کردینا چاہیے، کیوں کہ اس ممر میں اسے حفاظت اور گھنے سامہ کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور یہ چیز باپ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔

وَ مَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهِي، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى تَسْتَغْنِي، لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا، وَ لِهِلْذَا لَا تُوَاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُوْدُ، بِخِلَافِ الْأَمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدُرَتِهِمَا عَلَيْه شَوْعًا.

ترجیلہ: اور ماں اور نانی کے علاوہ دیگرعورتیں نچی کے حد شہوت کو پینچنے تک اس کی زیادہ حق دار ہیں۔اور جامع صغیر میں اس کے مستغنی ہونے تک کا تول ندکورہے، اس لیے کہ ام اور جدۃ کے علاوہ کوئی اور اس سے خدمت لینے پر قادر نہیں ہے۔اس لیے اس بچی کو خدمت کے لیے کرایہ پرنہیں دے عتی، لہذا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ برخلاف ام اور جدۃ کے، اس لیے کہ بید دونوں شرعاً خدمت لینے پر

الأنارش:

وسوای که علاوه \_ ﴿استخدام که خدمت لینا \_ ﴿لا تو اجر که اجرت برنبیں معامله کر عمی \_

# لز کی کی مدت حضانت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صغیرہ کی ہاں اور نانی نہ ہوں ، تو اسے دیگر عورتوں مثلا دادی اور خالہ دغیرہ کے پاس صرف حد شہوت کو پہنچے تک جھوڑا جاسکتا ہے اور جامع صغیر میں تو یہاں تک کہد دیا گیا ہے کہ صرف مستغنی ہونے یعنی اسلیکے کھانے ، پینے اور پہنے پر قدرت حاصل ہونے تک چھوڑا جاسکتا ہے ، کیوں کہ حد شہوت کو پہنچنے یا مستغنی ہونے کے بعدوہ بچی اس قابل ہوجاتی ہے کہ وہ گھر کے معمولی کام کاج کر سکے اور بڑوں اور بوڑھوں کی تھوڑی بہت خدمت کر سکے اور ماں اور نانی کے علاوہ کسی تیسری عورت کو بچی سے خدمت کر سکے اثر عا خرج نہیں ہے ، اس لیے تو ان کے علاوہ کوئی اسے خدمت کے لیے کرایہ پر بھی نہیں دے سکتا ہے ، کیوں کہ ام اور جدہ کے لینے کا شرعا حق نہیں ہے ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حد علاوہ دیگر عورتیں جب اس بچی ہے فدمت نہیں لے سکتیں تو دوسرے کی کیا خاک خدمت کرائیں گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حد شہوت کو پہنچتے ہی اس بچی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا جائے تا کہ تعلیم آ داب واخلاق کا مقصد حاصل ہوجائے ، ورنہ تو یہ مقصد فوت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا اعْتِقَتُ كَالْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ لِآنَّهُمَا حُرَّتَانِ أَوَانَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ، وَ لَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ حَتَّى فِي الْوَلَدِ لِعِجْزِهِمَا عَنِ الْحَضَانَةِ بِالْإِشْتِعَالِ بِخِدُمَةِ الْمَوْلَى.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ جب باندی کواس کے مولی نے آزاد کر دیا اور ام ولد جب آزاد کردی گئی تو بچے کے حق میں یہ دونوں آزاد عورت کی طرح ہیں، کیوں کہ ثبوت حق کے وقت ہی یہ دونوں آزاد ہیں، جب کہ آزاد ہونے سے پہلے حضائت ولد کے سلسلے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں کہ (اس وقت) مولی کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہسے یہ دونوں حضانت سے عاجز ہیں۔

# اللّغاث:

﴿ أَوِ ان ﴾ وقت، موسم \_ ﴿ اشتغال ﴾ دوسرى طرف عدم كركى كام ميل لكنا\_

# باندی کے کیے حق مضانت:

مسکدیہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس باندی نے بچہ جنا تو آزاد ہونے سے پہلے وہ باندی اور اس مسکدیہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس باندی نے بچہ جنا تو آزاد ہونے سے پہلے وہ باندی اور طاہر ہے ام ولد اس بچے کی پرورش کی حق وارنہیں ہوں گی کہ ورش اور ترتیب کے امور انجام دے سکیں گی ،اس لیے کہ ایک حالت میں نہ تو وہ بچے کی دیکھ بھال کرسکیں گی اور نہ بی اس کی پرورش اور ترتیب کے امور انجام دے سکیں گی ،اس لیے حریت سے پہلے ان کے حقوق میں حق حضانت ٹابت نہیں ہوگا ، ہاں جب بیآزاد کردی گئیں تو اب ان کا بیت عود کرآئے گا اور ایک مارح باندی اور ام ولد بھی اپنے بچے کی حضانت کی سب سے زیادہ حق وار اور سب سے بڑی علمبر دار ہوگی۔

# ر آن البداية جلد المحاسر و ۱۳۰ بالمان الماملان كابيان ي

وَاللِّيِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمُ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ أَوْ يُخَافُ أَنْ يَأْلِفَ الْكُفْرَ لِلنَّظْرِ قَبْلَ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ الضَّرَرِ بَعْدَةً.

ترجیل: اور ذمیورت اپنمسلمان بچی کی زیادہ حق دارہے جب تک کدوہ ادیان کونہ بھتا ہویا یہ اندیشہ ہو کہ وہ کفرے مانوس ہوجائے گا،اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے حق میں شفقت ہے اور اس کے بعد ضرر کا احمال ہے۔

### اللغاث:

﴿ لم يعقل ﴾ بمحدد ك\_ ﴿ يألف ﴾ مانوس موجائكا وضور ﴾ نقصان \_

# ذمية كے ليحق صفانت:

متلدیہ ہے کہ اگر کمی مردمؤمن نے ذمیہ عورت سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو بچے کی حضانت اور تربیت ماں ہی کے بپر دہوگی اور جب تک وہ دین و فد جب کی شناخت اور فہم کے قابل نہیں ہوجاتا اس وقت تک وہ ماں ہی کے پاس رہے گا، کیوں کہ بچپن میں اس کے پاس رکھنے میں اس کے ساتھ شفقت ہے، لیکن جب بچہ ادبیان کو بچھنے لگے یا اس کے کفر سے متاثر ہونے اور اسے اختیار کرنے کا خدشہ ہوتو پھر اسے باپ کے حوالے کردیا جائے ، کیوں کہ اب اگر اسے ماں کے پاس روکا گیا تو ضرر لاحق ہوگا، لہذا الولد یتبع خیر الأبوین دیناً برگل کرتے ہوئے اسے باپ کے حوالے کردیا جائے گا۔

وَ لَا خِيَارَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ لَهُمَا الْخِيَارُ، لِأَنَّ النَّبِيَ الْكَلِيَّةُ الْمَا أَنَّهُ لِقُصُورِ عَنْدَهُ اللَّعَةِ لِتَخْلِيَتِهِ بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّعْبِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظُرُ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوْا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوْا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوْا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يُخَيِّرُوْا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يُخَيِّرُوْا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يُخَيِّرُوا، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يُخَيِّرُوا، وَ قَدْ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ "اللَّهُمَّ اهْدِهِ" فَوُقِقَ لِلاَّذِيَارِهِ الْأَنْظُرَ بِدُعَانِهِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بَالِغًا.

تروجی : اور ازخودلا کے اور لاکی کوکوئی اختیار نہیں ہے، امام شافعی روائی کا اسے ہیں کہ انہیں اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ آپ سائی ہوئی ہوئی نے اختیار دیا ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ بچا پی کم عقلی کی وجہ ہے اس کو اختیار کرے گا جس کے پاس اسے آرام ملے گا بچہ اور کھیل کے درمیان تخلیہ کردینے کی وجہ ہے لہٰذا نظر شفقت تخقی نہیں ہوگی اور یہ بات مجھ ہے کہ صحابہ نے بچوں کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اور رہی حدیث تو ہم کہتے ہیں کہ آپ من اللہ اس نے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے' لہٰذا آپ من اللہ اس نے کو زیادہ شفقت والی چیز اختیار کرنے کی تو فیق مل گئی، یا بی حدیث اس صورت پر محمول ہے جب کہ بچہ بالغ ہو۔

#### اللغات:

﴿دعة ﴾ چيوث \_ ﴿تخلية ﴾ چيور ويا\_

### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد فى كتاب الطلاق باب من احق بالولد، حديث رقم: ٢٢٧٧.
- 🗗 💎 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب اذا اسلم احد الابوين، حديث رقم: ٢٢٤٤.

# حفانت من بح كافتياركامسله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کا اور لڑکی خود مخار نہیں ہیں اور انہیں ماں باپ میں سے کسی کے اختیار کا حق نہیں حاصل ہے جب کہ امام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں اگر لڑکا اور لڑکی سن تمیز کو پہنچ جائیں تو ماں باپ میں سے حسب منشا کہند یدگی کا اختیار ہے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ مگر اُلیٹیٹر نے حضرت رافع بن سنان کی صاحب زادی کو ان کے درمیان بیٹھا کر اسے ماں باپ میں سے ایک کا اختیار دیا تھا اور اس لڑکی نے اپنے باپ کو اختیار کیا تھا ، اس سے معلوم ہوا کہ غلام اور جاریہ کے لیے اختیار شریعت سے ثابت ہے اور یہان کا حق ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کم عقل ہوتے ہیں،اس لیے وہ ماں اور باپ میں سے ای کو اختیار کریں گے جس کے پاس انھیں آرام زیادہ ملے گا اور جو کھیلنے کو دنے کے مواقع زیادہ فراہم کرے گا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کرنے میں اُن کی پرورش غلط طریقے پر ہوگ اور اُن کے حق میں شفقت معدوم ہوجائے گی،اس لیے بچوں کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔اور حضرات صحابہ محرام سے صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ حدیث جوشوا فع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ حدیث جوشوا فع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت کی دعا فرمائی تھی نے اس کے دوجواب دیئے ہیں(۱) پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نگائی نے اللہم اہدہ کہہ کر اس بچے کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی اور آپ کی دعاء ہیں سے اسے وہ چیز می تی جواس کے تی میں زیادہ شفقت والی تھی۔اور ظاہر ہے کہ آپ مگائیڈ کے بعد نہ تو کسی کو یہ حق اور نہ ہی کی دعاء میں ایسا اثر ہوگا۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ اختیار دینے کا معاملہ اس صورت پر محمول ہے جب بچہ بالغ ہواور بالغ بچے ہوں تو ہم بھی اختیار دینے کے قائل ہیں ۔لیکن ہدامہ کے عربی شارحین لینی صاحب بنامہ وعنامہ کی نظروں ہیں صاحب ہدامہ کا دوسرا جواب درست نہیں ہے، کیوں کہ رافع بن سنان کے واقعہ میں و بھی فطیم کا جملہ موجود ہے اور قطیم دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں، لہذا اسے بچہ کے بالغ ہونے پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔(عنامہ و بنامہ و بنامہ و بنامہ و اللہ اعلم وعلمہ اتم۔



# فضل نے کوشہر سے باہر گاؤں وغیرہ لیجانے کے بیان میں ہے جا

وَإِذَا اَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنْ تَخُرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْوِ فَلَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإَصْرَارِ بِالْآبِ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى وَطْنِهَا وَ قَدْ كَانَ النَّوُجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ لِآنَةُ الْتَزَمَ الْمَقَامَ فِيهِ عُرْفًا وَ شَرْعًا، قَالَ السَّلِيَةُ إِلَى الْمَعْلَمُ وَ لَهِ إِلَى وَطُنِهَا وَ قَدْ كَانَ النَّرَوَّجُ فِيهِ الْمَلَاقِ وَ لَهُ كَانَ النَّرَوَّجُ فِيهِ أَشَارَ فِي الْمُحَابِ إِلَى أَنَّةً لَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ، وَ هذه رِوَايَةً كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ النَّرَوَّجُ فِيهِ أَشَارَ فِي الْمُحَابِ إِلَى أَنَّةً لَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ، وَ هذه رِوَايَةً كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ النَّرَوَّجُ فِيهِ أَشَارَ فِي الْمُحَابِ إِلَى أَنَّةً لَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ، وَحُهُ الْآوَلِ أَنَّ التَّزَوَّجَ فِي دَارِ الْغُرْبَةِ لَيْسَ الْبَيْعُ التَّسُلِيمَ فِي مَكَانِهِ، وَ مِنْ السَّعْفِيرِ جُمِنَا الْوَطْنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا الْمُورُينِ جَمِيْعًا الْوَطْنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا الْمُورُنِ جَمِيْعًا الْوَطْنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا كُلَّةُ إِذَا كَانَ بَينَ الْمِصْرَيْنِ جَمِيْعًا الْوَطْنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا الْمُحَورُ الْمُورُنِ عَجَمِيْعًا الْوَطْنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا الْمُورُنِ بَعْمُ فَلَا الْمُعْرِينِ عَمْ اللَّهُ الْمَالِعُ وَلَدَهُ وَ يَبِيْتَ فِي بَيْتِهِ فَلَا الْمَعْرِ عَنَى الْمُعْرِقِ أَلْولَالِهِ الْمُعْرِي لِلْمَا السَّولِ فَلَا السَّولِ وَلَيْكَ عَلَى الْمُعْلِ وَ أَنْ اللَّوْعُنِ وَ لَيَهُ اللَّهُ وَلَيْكِ وَلَى الْمَعْولِ الْمَعْفِيرِ حَيْثَ الْمُعْرِقِ أَلْولِ الْمَعْولِ وَلَيْكَ وَلَيْكُونَ أَلْولِ الْمَالِي وَلَى الْمُعْرِقِ الْمَعْولِ وَلَيْ الْمُعْرِقِ أَلْولِ الْمَعْرِقِ أَلْوالِكَ وَلَكَالُ السَّولِ وَلَيْلُوا السَّولِ وَلَيْلَا السَّولِ وَلَيْلِكَ الْمُعْرِقُ أَلُولُ السَّولِ وَلَيْ الْمُعْرِقُ أَلْولُ السَّولِ وَلَيْنَا الْمُعْلِى السَّولِ وَلَيْلُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ أَلْوالِلَالُولُ الْمُولِ الْمَعْرِقُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُعُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِ السَّوالِ السَّالِ السَّوا فِي الْمُولِ السَّالِ السَّو

تروج کے: اگر مطلقہ عورت اپنے بچ کوشہر سے باہر لیجانا چاہے تو اسے بیا افتیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کو ضرر پہنچانا ہے تاہم مطلقہ بچے کو اپنے وطن لیے کہ شوہر نے عرف اور شرع دونوں اعتبار سے وہیں قیام کرنا اپنے او پر لازم کر لیا تھا، آپ مالیڈ نے فر مایا '' جس شخص نے کسی شہر میں شادی کی تو وہ بھی اہل شہر میں سے ہے، اس لیے نکاح کرنے سے حربی ذمی ہوجاتا ہے اور اگر مطلقہ نے اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسر سے شہر میں بچے کو لیجانا میں سے باور اس کے اور یہ تماب الطلاق کی روایت ہے اور جامع صغیر عیاں یہ مذکور ہے کہ اسے بیا فتیار حاصل ہے، اس لیے جب عقد کسی جگہ واقع ہوتا ہے تو اس کے احکام بھی اسی جگہ واجب ہوتے ہیں،

جیے مکان تھ ہی میں میٹ کی سپر دگی واجب ہوتی ہے اور منجملہ احکام کے بچوں کے امساک کا بھی حق ہے۔

پہلی روایت کی دلیل میہ ہے کہ پردیس میں نکاح کرنے سے ازروئے عرف اس میں تھہر نالازم نہیں ہوتا اور بیزیادہ سے ہے، حاصل میہ ہے کہ (اخراج ولد کے لیے) دوباتوں میں سے ایک بات ضروری ہے وطن اور نکاح کا انعقاد۔ اور یہ تفصیل اس وقت ہے جب دونوں شہروں میں تفاوت ہو۔ لیکن اگر دونوں شہر قریب ہوں بایں معنی کہ باب اپنے بچے کو دیکھ کر اپنے گھر رات گذار سکے، تو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوگاؤں کا بھی یہی تھم ہے۔

اوراگر بیوی گاؤں سے شہر کی طرف نتقل ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس میں بیچ کے لیے شفقت ہے ` چنانچہوہ اہلِ شہر کے اخلاق سے آ راستہ ہوگا اور اس میں باپ کا کوئی ضرر نہیں ہے جب کہ اس کے برعکس میں صغیر کوضرر لاحق ہے، کیوں کہوہ دیباتیوں کے اخلاق سکھے گالہذاعورت کو بہت نہیں ملے گا۔

# اللغاث:

﴿ تأهل ﴾ اہل خانہ بنائے، شادی کی۔ ﴿ امساك ﴾ روكنا۔ ﴿ دار الغربة ﴾ پردليس، بدليش۔ ﴿ التوام ﴾ اپنواو پرلازم كرنا۔ ﴿ مكت ﴾ تضمرنا۔ ﴿ يطالع ﴾ وكيمے، مشاہرہ كرے۔ ﴿ يبيت ﴾ رات گزارے۔ ﴿ اهل السواد ﴾ ديباتی۔

# تخريج

🗨 اخرجه مجمع الزوائد للهيثمي (١٥٦/٢) والمسند (٦٢/١).

# مت حضانت بچ کواس کے باپ کے شہرسے منتقل کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی مخف نے اپنی یوی کو طلاق دی اور طلاق کے بعد اس عورت نے یہ چاہا کہ اپنے بچکو شہر سے باہر کسی اور مقام پر لیجائے تو شرعاً اسے یہ حق نہیں سلے گا، کیوں کہ ایسا کرنے سے باپ اور بیٹے میں جدائی ہوگی اور اس سے باپ کو ضرر لاحق ہوگی۔ البتہ اگر وہ مطلقہ عورت اس بچکو اپنی فرر الحق ہوگی۔ البتہ اگر وہ مطلقہ عورت اس بچکو اپنی کو باہر لیجائے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ مطلقہ عورت اس بچکو اپنی لوٹن ہوگی اور شوہر نے اس وطن میں مذکورہ مطلقہ سے نکاح کر کے عرف اور شرع دونوں اعتبار و ہیں سے قیام کرتا ہے اور پر لازم کر لیاتھا، عرفا تو اس طور پر کہ عموماً شوہر اس شہر میں قیام کرتا ہے جس میں نکاح کرتا ہے اور شرعاً اس طرح کہ صدیث پاک میں ہے تو آدی 'من تاھل ببلدہ فہو منہم' لیعنی جس شخص نے کی شہر میں نکاح کیا وہ اس میں نکاح کرتا ہے وہاں جاکر وہ مقیم موالی نماز پڑھتا ہے چنا نچوا کیک حالی اللہ علیہ وسلم یقول من تاھل فی بلدہ فیصلی بصلاہ المقیم'' لین جس شخص نے کسی شہر میں نکاح کیا تو وہ تیم شخص کی نماز پڑھے گا، اس سے جسی معلوم ہوا کہ مطلقہ بچکو اسین وطن لے جاسمتی ہے۔

ولهاذا يصير الحوبي النع: برايه كعربي شارعين نے لكھا بكر يكرا كاتب كى غلطى ب، اى ليے برايه كے علاوہ ويگر كتابول ميں اس طرح كى عبارت ب "أن المستأمن إذا تزوج ذمية لايصير ذميا، لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع" يعنى اگركوئى حربى دارالاسلام ميں امن ليكرآيا اور وہاں اس نے كى ذميه سے تكاح كيا تو وہ ذمينيں ہوگا، اس ليے كہ ہوسكتا ہے كہوہ ذميه كو

طلاق دے کر دارالحرب واپس چلا جائے، گرراقم کوالی تھیجے سے اطمینان نہیں ہے، کیوں کہ ولھا فدا یصیر کاتعلق التزم المقام فیہ عرف و شرعاً سے ہے، اس لیے بہتر توجیہ دہ ہے جوعبارت کو درست مان کرکی جائے اور والبزایصیر الحوبی به ذمیا النع کا حاصل بینکالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اور امن لے کرر ہے لگا پھراس نے کی ذمیہ عورت سے تکاح کرلیا تو اس پھی خاصل بینکالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اور امن سے کرر ہے لگا پھراس نے کی ذمیہ عوری دمیہ عوری دمیہ عوری اور دہ بھی ذمی بی شار ہوگا اور من تاھل ببلدة فھو منهم سے اس کی تائیہ بھی ہوری ہے۔والله اعلم بحقیقة الحال۔

و إن أردت الغ: فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپ وطن کے علاوہ کی دوسرے شہر میں بنچ کو لیجانے کا ارادہ کیا تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں (۱) مبسوط یا قدوری کے کتاب الطلاق کی روایت یہ ہے کہ غیر وطن لیجانے کا اختیار نہیں ہوگا (۲) جامح صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، بھیے اگر کسی جگہ عقد بچ واقع ہوتو اس جگہ بچ کے احکام میں سے بھیے اگر کسی جگہ عقد بچ واقع ہوتو اس جگہ بچ کے احکام مین سے اولا دکورو کئے کا بھی حق ہے اور اس روایت اولا دکورو کئے کا بھی حق ہے اس لیے عورت کو یہ اختیار طے گا، کیکن صاحب ہزایہ کے یہاں پہلی روایت زیادہ سے جے اور اس روایت کے مطابق اخرائ ولد کے لیے دوباتوں کا ہونا ضروری ہے (۱) وطن ہو اور اس وطن میں شوہر کا نکاح بھی ہوا ہو۔ گر بہتمام تفسیلات اس وقت ہیں جب ایک شہراور دوسرے شہر یا وطن کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ باپ کے لیے دن میں بچ کود کھے کر رات اپ گھر میں اپ گھر واپس آ سکتا ہوتو پھر اخرائ ولد لیعن گذارنا ممکن نہ ہو، لیکن آگر دونوں شہرا سے قریب ہوں کہ باپ بچ کود کھے کر رات میں اپ گھر واپس آ سکتا ہوتو پھر اخرائ ولد لیعن اگر دونوں شہرائے میں کوئی حرب میں ہے، کیوں کہ اس میں بچ کے لیے بہتری ہے اور وہ شہری ماحول اور اہل شہر کے خوج ہر کے شہرے ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر عورت بچے کوکس ایسے گاؤں لیجانا جاہے جہاں نگاح نہ ہوا ہوتو اسے اختیار نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں وہ دیہا تیوں اور گنواروں کے اخلاق سیسے گا اور اس کی زندگی تباہ و برباد ہوجائے گی۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم.





# بَابُ النَّفَقَةِ

یہ باب احکام نفقہ کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے حضانت اور تربیت کا باب بیان کیا ہے اور اب یہاں سے حضانت اور تربیت کے لازم یعنی نفقہ کے باب کو بیان کررہے ہیں ،اس لیے کہ نفقہ اور خرچہ کے بغیر حضانت اور تربیت کامعاملہ ناقص اور ادھوراہے۔

قَالَ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ كُسُوتُهَا وَ سُكُنَاهَا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ (سورة الطلاق: ٧)، و قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِينْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ (سورة الطلاق: ٧)، و قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةٌ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)، وقولُهُ ﴿ الطَّيْنِيُّ إِلَى مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا ((وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾)، و لِلْأَنَّ النَّفَقَة جَزَاءُ الْإِحْتِبَاسِ، و كُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقِّ مَقْصُودٍ لِغَيْرِه كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَصُلُهُ الْقَاضِي وَالْعَامِلُ فِي الصَّدَقَاتِ، وَ هذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصُلَ فِيهَا فَتَسْتُويُ فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ.

ترجمه : فرماتے ہیں کہ بیوی کا نفقداس کے شوہر پر واجب ہے خواہ بیوی مسلمان ہویا کافر ہو جب وہ اپنی وات شوہر کے گھر سرد

کرد بو شوہر پر اس کا نفقہ ، لباس اور سکنی واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کاقول " لینفق دوسعة من سعته " اصل ہے

کہ وسعت والا اپنی وسعت کے بفتر رنفقہ وے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نومولود کے باپ پر ان کی ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا

قاعدے کے مطابق واجب ہے۔ اور ججۃ الوداع والی حدیث میں آپ مائی گھڑ کا بیار شادگرامی ہے (اے لوگو) تم پر تمہاری بیویوں کا

کھانا اور کپڑا قاعدے کے مطابق واجب ہے۔ اور اس لیے کہ نفقہ رو کئے کاعوض ہے اور ہروہ خص جو دوسرے کے حق مقصود کی وجہ

ہوتو اس کا نفقہ اس پر ہوگا ، اس کی اصل قاضی ہے اور عامل فی الصدقات ہے۔ اور ان دلائل میں کوئی تفصیل نہیں ہے ، لہذا

حت نفقہ میں مسلمہ اور کافرہ عورت برابر ہوں گی۔

اللّغات:

-﴿نفقه﴾ خرچ، اخراجات۔ ﴿سلّمت﴾ حوالے كر ديا، سپردكر ديا۔ ﴿ كَسُوه ﴾ كِيُرے۔ ﴿سكني ﴾ دہائش۔ ر آن البدايه جلد ١٣٦٥ مي ١٣٦٠ مي ١٣٦٠ مي الكام طلاق كايان ع

ه دو سعة ﴾ بالدار، تنجائش والا ـ ﴿ مولو د له ﴾ والد ـ ﴿ احتباس ﴾ روكنا، گھر وغيره ميں بندكرنا ـ ﴿ تستوى ﴾ برابر موگ ـ

#### تخريع:

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك باب صفة حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٩٠٥.

#### بوی کے حق نفقہ کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی خواہ کافرہ ہو یا مسلمہ ہو یا کتابیہ ہواگر دہ اپنی ذات شوہر کے اور اس کے گھر کے حوالے کردین ہے تو اس کا نفقہ اس کے شوہر پر داجب ہے اور نفقے میں کپڑا، کھانا اور رہائش کا انظام داخل ہے اور وجوب نفقہ کی دلیل ہے آ یہ بیں بیں (۱) لینفق ذوسعة من سعته (۲) و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ نیز آپ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ الوداع کے خطب میں مردول کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا تھاولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ ان آیات اور حدیث پاک سے وجہ استدلال بایں معنی کہ ہے کہ ان سب میں مسلمہ اور کا فرہ کی تمیز اور تفصیل کے بغیر مطلقاً عور توں کا نفقہ مردول پر واجب کیا گیا ہے، اس لیے ہر وہ عورت جوابی ذات شوہر کے حوالے کرے گی اسے نفقہ ملے گا خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ۔

و لأن النفقة النع: وجوبِ نفقه كي عقلى دليل يه به كه نفقه محبول ہونے كى جزاء به البذا ہروہ خص جوابيخ آپ كودوسرے كام كائ كے ليمحبول كرے گااس كا نفقه اى پر واجب ہوگا جس كے ليے وہ محبول ہوا ہوار چول كه يبوى بھى اپنے آپ كوشو ہرك مقصد اور اس كى منفعت كے ليمحبول كرتى ہے، اس ليے اس كا نفقه بھى شو ہر ہى پر واجب ہوگا۔ صاحب ہدا يہ فرماتے ہيں كہ وجوب نفقه كى اصل قاضى اور زكو ة وصول كرنے پر عامل كى ذات ہے كيوں كه يدونوں مسلمانوں كے امور ومعاملات ميں اپنے آپ كومحبول نفقه كى اصل قاضى اور زكو قوصول كرنے پر عامل كى ذات ہے كيوں كه يدونوں مسلمانوں كے امور ومعاملات ميں اپنے آپ كومحبول اومقيد كيے رہتے ہيں اور ان كے نفقے اور خرچ كى كفالت عام مسلمانوں كے بينك يعنى بيت المال سے ہوتى ہے، لہذا يہيں سے يہ واضح ہوگئى كہ جود و مرے كے ليے اپنے آپ كومحبول كرے گااس كا نفقه اى پر واجب ہوگا۔

وَ تُعْتَبُرُ فِي ذَٰلِكَ حَالُهُمَا جَمِيْعًا، قَالَ الْعَبُدُ الصَّعِيْفُ وَ هَذَا اخْتِيَارُ الْحَصَّافِ وَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَ تَفْسِيرُهُ النَّهُمَا إِذَا كَانَا مُوْسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ، وَ إِنْ كَانَتُ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوْسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُوْنَ نَفَقَةِ الْمُوْسِرَاتِ وَ فَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْحِيُّ يَعَلَّمُونَا يَعْتَبُرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ فَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْحِيُّ يَعَلَّمُهُ عَالَى ﴿لِينُفِقُ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (سورة الطلاق: ٧)، وَجُهُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لَوَلُهُ الطَّيْفُلِمُ الْهِنَدُ الْمُؤْلِمِ تَعَالَى ﴿لِينُفِقُ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (سورة الطلاق: ٧)، وَجُهُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ الطَّيْفُلِمُ الْهِنَدُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَاكُ بِالْمَعْرُوفِ))، اعْتَبَرَ حَالَهَا وَهُو النَّائِيْلُمُ الْهِنَدُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَوفِ)، اعْتَبَرَ حَالَهَا وَهُو الْفَقِيْرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُؤْسِرَاتِ فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ، وَ أَمَّا النَّشَاقُ فَانَ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَالْفَقِيْرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُؤْسِرَاتِ فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ، وَ أَمَّا النَّشَقُ فَانِ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَالْفَقِيْرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُؤْسِرَاتِ فَلَا مِعْنَى قَوْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ الْوَسْطُ وَلَا النَّاقِي وَلَيْهِ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ الْوَلَمِ الْمُؤْسِرِ مُذَانِ وَعَلَى الْمُؤْسِرِ مُدَالِ وَعَلَى الْمُؤْسِرِ مُذَالِ وَعَلَى الْمُؤْسِرِ مُذَانِ وَعَلَى الْمُؤْسِلِ الْمَالِمُولُ وَالْمَعْرُولُ الْوَلَمِ لَوْلُولُ الْمَالِ وَقُولُهُ اللْهَافِعِيْ وَمَا لَوْالْمَالُولُولُولُ الْمَعْرَالُ وَعَلَى الْمُؤْسِرِ مُدَالُولُ وَعَلَى الْمُؤْلِلُولُولُ الْمَالِ وَالْمَالِولُولُ الْمُؤْسِرِ الْمَالِمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلُولُ الْمُؤْسِرِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْفَالِمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْم

# الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدُّ وَ نِصْفُ مُدِّ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ كَفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نَفْسِهِ.

تروجها : اور نفقے کے سلسلے میں میاں بیوی دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا، بند ہُضعیف کہتا ہے کہ بیا مام خصاف والتی گا اختیار کیا ہوا ہوں تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔اوراگر وہ دونوں کیا ہوا ہوں تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔اوراگر وہ دونوں تنگ دست ہوا ور شو ہر خوشحال ہوتو اس عورت کا نفقہ خوشحال عورتوں سے کم اور تنگ دست عورتوں سے خورتوں سے خورتوں سے خورتوں سے خورتوں سے نیا دہ ہوگا۔

امام کرخی برایشید فرماتے ہیں کہ شوہر کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اور یہی امام شافعی برایشید کا بھی تول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے لینفق دوسعہ من سعتہ فرمایا ہے۔ قول اول کی دلیل زوجہ ابوسفیان ہند ہے آپ بڑا ہے گائے کا بیارشادگرامی ہے'' تم اپنے شوہر کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تمہیں اور تبہارے بچے کے لیے اعتدال سے کافی ہوجائے۔ آپ مُل گائے انے عورت کے حال کا اعتبار کیا ہے اور بجھ داری کی بات بھی یہی ہے، اس لیے کہ نفقہ تو بطریق کفایت ہی واجب ہوتا ہے۔ اور فقیرعورت کو خوشحال عورتوں کی کفایت درکارنہیں ہوتی اس لیے (اس کے حق میں) زیاد تی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبال تک نص قر آئی کا معاملہ ہے تو ہم اس کے موجب کے قائل ہیں یعنی شوہرا پی وسعت کے بقدر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور جو باقی رہے گا وہ اس کے ذمے دین رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بالمعروف کا معنی درمیانی در ہے کا ہے اور یہی واجب ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اندازہ مقرر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں جیسا کہ امام شافعی برایشی کا بہی میلان ہے کہ خوشحال کے ذمہ دُومہ، نگ دست کے ذمے ایک مُد مقدرنہیں ہوتی۔ معنی نہیں جیسا کہ امام شافعی برایشی کا بہی میلان ہے کہ خوشحال کے ذمہ دُومہ، نگ دست کے ذمے ایک مقدرنہیں ہوتی۔ قرین رہے کا مقدرنہیں ہوتی۔ اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً مقدرنہیں ہوتی۔ واجب ہوتی ہو اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً مقدرنہیں ہوتی۔

# اللغات:

# تخريج

اخرجم ابوداؤد في كتاب البيوع باب في الرجل ياخذ حقم من تحت يده، حديث رقم: ٣٥٣٢.
 و ابن ماجم في كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم: ٢٢٩٣.

# نفقه ك تعيين كامعيار:

صورت مسكديہ ہے كہ نفقہ كى حقیقت اوراس كى حیثیت ومقدار كے سلسلے میں مفتیٰ بہ تول ہہ ہے كہ میاں بيوى دونوں كے حال
كا اعتبار كيا جائے گا اوران كى حالت اور پوزيش كو دكھ كر بى نفقے كى تعيين لى جائے گى، يہى امام خصاف عليہ الرحمہ كا اختيار كيا ہوا تول
ہے۔ اوراس قول كى تفسير بيہ ہے كہ اگر مياں بيوى دونوں مالدار ہوں تو شوہر پر نفقہ كيار واجب ہوگا۔ اوراگر وہ دونوں تنگ دست ہوں
تو شوہر پر تنگ دى والا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر بيوى یا شوہر میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں اوسط
در ہے كا نفقہ واجب ہوگا يعنى خوشحال عورتوں كے نفقے سے كم اور تنگ دست عورتوں كے نفقے سے پچھ ذیادہ نفقہ واجب ہوگا۔ بيہ معتمد

# 

ادرمتند تول ہے۔اس کے برخلاف امام کرخیؓ اورامام شافعی ولیٹھنے کی رائے یہ ہے کہ الرمیاں بیوی میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں شوہر کے حال کا عتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ موسر ہوگا تو نفقۂ پیار واجب ہوگا اورا گرمُعسر ہوگا تو نفقہ ' اعسار واجب ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے لینفق ذو سعة من سعته و و قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ہے، یعنی وسعت والشخص اپنی وسعت کے مطابق نفقه دے اور تنگدست محض (اللہ کے دیۓ ہوئے میں سے نفقه دے، اس آیت سے وجہ استدلال اس معنی کرکے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یُسر اور عُسر دونوں عالتوں میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا ہے لہذا ہم بھی اس کا اعتبار کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

وجه الأول المنع: پہلے اور مفتی برقول کی دلیل ہے ہے کہ آپ مُؤائی اللہ المعدود بنت عتبہ نے ان کی شکایت کی اور کہایا رسول اللہ ان آبا سفیان رجل شحیح لا یعطی مایکفینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم، لیخی اے اللہ کنی ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے اور وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کفایت کرجائے ، الا ہی کہ میں اس کی چوری بچھے لول ، اس پر آپ مُؤائی اُنے فر مایا خذی من مال زوجك مایکفیك وولدك بالمعروف لیخی اپنے شوہر کے مال ہو اتنا لے لوجو تمہارے لیے اور تمہارے نیچ کے لیے اعتدال سے کافی ہوجائے ، اس روایت میں آپ مُؤائی آئے آئے نے چوں کہ عورت کے حال کا اعتبار کیا ہے ، لہذا ہم بھی عورت کے حال کا اعتبار کریا ہے اور مجھ داری کی بات بھی بی ہے کہ عورت ہی کا حال کا اعتبار کیا جائے کہ نفقہ بطور کفایت واجب ہوتا ہے اور غریب عورت کو مالدار عور توں کی کفایت سے بچھ لینا دینا نہیں ہے ، اس کی حالت اور کفایت کا اعتبار کرے اسے نفقہ دیا جائے گا اور زائد از ضرورت نہیں دیا جائے گا۔

واما النص النع: فرماتے ہیں کہ نص قرآنی میں جولینفق ذوسعة النع کا حکم ذکور ہے ہم لوگ بھی اس کے موجب پر عمل کرتے ہیں، لیکن غریب مرد کے حق میں اس کی مالدار ہوی کا نفقہ واجب ہے اگر وہ اسے پورانہیں اداء کر پار ہا ہے تو ما بھی اس کے ذھے دن ہوگا جے وہ وسعت کے بعداداء کرے گا۔

و معنی قولہ النے: فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بالمعروف سے بالوسط مراد ہے اوراوسط درجے کا نفقہ ہی واجب ہے۔ وبہ النے: فرماتے ہیں آپ مَلَ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

وَ إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسُلِيْمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيْهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ مَنَعٌ بِحَقِّ فَكَانَ فَوْتُ الْإِخْتِبَاسِ بِمَعْنَى مِنْ قِبَلِهٖ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتٍ.

ترجملہ: اوراگر عورت اپنی ذات کو سپر دکرنے ہے زک گئی حتی کہ اس کا شوہراہے اس کا مہر دیدے تو اس کو نفقہ ملے گا، اس لیے کہ منع ایک حق کی وجہ سے ہوگا جو شوہر کی طرف سے پایا جائے گا اس لیے اسے ایسا قرار دیا جائے گا گویا کہ مجوس کرنا فوت نہیں ہوا۔

### اللغاث:

﴿ احتباس ﴾ روكنا، قيد كرنا\_

# مبرى وصولى سے بہلے تعلیم فس ندكرنے والى كا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے انکار کردیا اور بیشرط لگادی کہ جب تک شو ہراسے اس کا مہر نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے نہیں کرے گی تو وہ عورت اپنے امتناع میں تن بجانب ہوگی اور مدت امتناع میں وہ نفقہ کی حق دار ہوگی ، کیوں کہ یہاں ایک ایسے سبب کی وجہ سے امتناع فوت ہوا ہے جوشو ہرکی طرف سے پیش آیا ہے لہذا اسے ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا احتباس ہی فوت نہیں ہوا ہے اور احتباس فوت نہ ہونے کی صورت میں بیوی نفقہ کی حق دار ہوگی۔ دار ہوتی ہے ، لہذا صورت مسئلہ میں جھی وہ نفقہ کی حق دار ہوگی۔

وَ إِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهِ، لِلَّآنَّةُ فَوْتُ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا، وَ إِذَا عَادَتُ جَاءَ الْإِحْتِبَاسُ فَتَخِبُ النَّفَقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا امْتَنَعَتُ مِنَ التَّمْكِيْنِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ وَالزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْتَوْطَى كُرْهًا.

تروجہ کا اورا گرعورت نے نافر مانی کی تو اسے نفقہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے ،اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا اس عورت کی طرف سے ہے۔ اور جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے تو احتباس عود کرآئے گا اور نفقہ واجب ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر کے گھر میں عورت قدر دیئے سے انکار کردے ، اس لیے کہ احتباس موجود ہے اور شوہر زبردتی وطی کرنے پر قادر ہے۔

#### اللغات:

﴿نشزت ﴾ نافر مانی کی ـ ﴿تعود ﴾ اوك آ ئـ وتمكين ﴾ قدرت ديا ـ ﴿كرها ﴾ زبردى ـ

# ناشزه اورغيرمكندكا نفقه:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگرعورت سرکتی کر کے شوہر کا گھر چھوڑ دیت تو جب تک وہ دوبارہ شوہر کے گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اسے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ ندکورہ احتہا س کا فوت ہونا خودعورت کی طرف سے ہے لہذا اس کا نفقہ بند ہوجائے گا،لیکن دوبارہ جب وہ خودکومحبوس کردے گی تو نفتے کی حق دار ہوگی اور نفقہ شروع ہوجائے گا۔

بخلاف ما إذا الغ: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے گھر میں محبوں ہو، کیکن وہ شوہر کو وطی کرنے اور اپنے آپ پر قدرت دینے

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ہے روک دیتو اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں موجود ہونے کی وجہسے احتباس موجود ہے،الہذا اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، کیوں کہ نفقہ تو احتباس ہی کی جزاء ہے اور شوہر زبر دئتی وطی کرنے پر قادر بھی ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ صَغِيْرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةً لَهَا، لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْإِسْتِمْتَاعِ لِمَعْنَى فِيْهَا وَالْإِحْتِبَاسُ الْمُوْجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُوْدٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوْجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُوْدٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوْجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلِئَنَا أَنَّ الْمَهُرَ عِوضَ وَاجِدٍ فَلَهَا الْمَهُرُ دُونَ النَّفَقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا عَنِ الْمِلْكِ وَ لَا يَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاجِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا يَعْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِمِ فَصَارَ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسُلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِمِ فَصَارَ كَالْ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسُلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِمِ فَصَارَ كَالَمُهُ إِلَى الْمُصَارَ وَالْعِيْنُ .

تروجمہ : اوراگر بیوی اتن چھوٹی ہوجس ہے جماع نہ کیا جاسکتا ہوتو اے نفقہ نہیں ملے گا،اس لیے کہ استمتاع کی ممانعت ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو بیوی میں موجود ہے جب کہ نفقہ کو واجب کرنے والا ہی وہ احتباس ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے ثابت شدہ مقصود کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہوا ور وہ احتباس نہیں پایا گیا۔ برخلاف مریضہ عورت کے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ امام شافعی والتھیا فرماتے جی کہ اسے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہے جیسا کہ ملک یمین کے طور پرمملوکہ عورت کا نفقہ۔ ہماری دلیل بیہ ہم ملک کاعوض ہے اور ایک معوض کے دوعوض نہیں جمع ہو سکتے ،لہذاصغیرہ کومہر ملے گا اور نفقہ نہیں ملے گا۔اور اگر شوہر اتنا جھوٹا ہو کہ جماع پر قادر نہ ہواور بیوی بالغہ ہوتو اسے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامختق ہوگیا اور بیوی مرکس نے بہذا شوہر مقطوع الذکر اور عنین کی طرح ہوگیا۔

اللغات:

﴿لا يستمتع ﴾ فاكره حاصل نبيل كياجاتا - ﴿مجبوب ﴾مقطوع الذكر - ﴿عنين ﴾ نامرد

# صغيره غيرمعوعه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بڑا اور بالغ ہواور بیوی چھوٹی اور نابالغ ہواوراس سے جماع کرناممکن نہ ہوتو ہمارے یہاں اسے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں جماع پرعدم قدرت ایک ایسے سب سے جوخود بیوی میں موجود ہے لینی اس کا بالغہ نہ ہونا ، اس لیے اگر چہ اصتباس موجود ہے، مگر وہ ناقص ہے ، لہٰذا بیسب اسے شخق نفقہ ہونے سے روک دے گا، کیوں کہ نفقہ اس اصتباس سے واجب ہوتا ہے جو کامل ہواور جس میں کما حقہ مقصود زکاح لینی وطی اور استمتاع پر قدرت ہواور یہاں ایسا کامل اصتباس نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف مریضہ عورت کامسکہ ہے تو آئندہ چل کراہے بیان کیا جائے گا ،الہٰڈااس موقع پرمریضہ کو لے کراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

# ر آن الهداية جلد ١٨٥٥ من ١٨٥٥ من ١٨٥٠ من ١٨٥٠

اس سلسلے میں امام شافعی والٹیلئے کی رائے یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں صغیرہ کونفقہ ملے گا، کیوں کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہا ور شوہر بیوی کا مالک ہے، اس لیے اس پر نفقہ واجب ہوگا جیسا کہ اگر ملک میمین کے طور پر کوئی آ دمی کسی عورت کا مالک ہوتو اس پر بھی اس عورت کا نفقہ واجب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نفقہ ملک کاعوض نہیں ہے ، بلکہ ملک کاعوض تو مہر ہے ، کیوں کہ مہر ہی عقد کے تحت داخل ہو کر مذکور ہوتا ہے ، اس لیے وہی عوض ہے گا اور بیوی مہر کی حقد ار ہو گی لیکن نفقہ عوض نہیں بن سکتا ، کیوں کہ شی واحد کے دو دوعوض نہیں ہو سکتے۔ لہٰذاامام شافعی ولٹھیائہ کا نفقہ کوعوض قرار دینا درست نہیں ہے۔

و إن كان النے: فرماتے ہیں كه اگرمسكے كى صورت ندكورہ صورت كے برتكس ہوليتى ہيوى توبالغہ ہوليكن اس كاشو ہر چھوٹا ہو
اور جماع پر قادر نه ہوتو اس صورت ميں ہيوى نفقه كى متحق ہوگى اور اسے شوہر كے مال ئفقه ديا جائے گا ، كيوں كه عورت كى طرف
سے تن من ، دھن ہر طرح سے تسليم كرنا پايا گيا ہے اور ہرا صحباس كامل ہے ، اس ليے موجب نفقه ہوگا۔ رہا مسئلہ شوہركى صغرتى كا تو
چوں كه يه بجز خود شوہركى طرف سے ہاور اس ميں بيوى كاكوئى دخل نہيں ہے ، لبذا يہ چيز اس كے نفقه ميں خلل كا باعث نہيں ہوگ۔ اور جس طرح مقطوع الذكر اور نامر دكى ہيويوں كونفقه ملتا ہے بكذا صغيركى بيوى كوبھى نفقه ملے گا۔

وَ إِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتُ عَاجِزَةً فَلَيْسَ مِنْهُ وَ كَذَا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلَّ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمُقَلَةُ، وَالْفَتُواى عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيَ اللَّهُ وَى الْمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذُرٌ وَ لَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسَ فَائِمْ لِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذُرٌ وَ لَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ الْحَضْرِ دُونَ السَّفَرِ وَ لَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةُ الْحَضْرِ دُونَ السَّفَرِ وَ لَا تَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: اورا گرفرض کی وجہ عورت کو مجوں کیا گیا تو اسے نفتہ نہیں ملے گا،اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا عورت کی جانب سے

ٹال مٹول کی وجہ ہے۔ اورا گرعورت کی طرف سے احتباس نہ ہو بایں طور کہ وہ ادائے قرض سے عاجز ہوتو بھی یہ احتباس شوہر کی

طرف سے نہیں ہوگا اورا لیے ہی اگر عورت کو کو کی مختص زیرد تی غصب کرلے گیا تو بھی یہی تھم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف والتی اللہ علی مروی ہے کہ مغصو بعورت کو نفقہ ملے گا لیکن فتوئ پہلے قول پر ہے ، کیوں کہ احتباس کا فوت ہونا شوہر کی طرف سے نہیں ہے تا کہ

احتباس کو حکما باتی قرار دیا جائے۔ اورا یہ بی اگر عورت نے اپنے محرم کے ساتھ جج کیا، کیوں کہ احتباس اس کی طرف سے فوت بواے۔

حضرت امام ابو یوسف طِلتُنون ہے مروی ہے کہ اس عورت کونفقہ ملے گا، اس لیے کہ فرض اداء کرنا ایک عذر ہے، کیکن شوہر پر حضر کا نفقہ واجب ہوگا نہ کہ سفر کا، اس لیے کہ نفقہ حضر ہی شوہر پر واجب ہے، کیکن اگر عورت کیساتھ شوہر نے بھی سفر کرلیا تو بالا تفاق

نفقۂ سفر واجب ہوگا ،اس لیے کہ احتباس موجود ہے، کیوں کہ شوہر بیوی کے ساتھ موجود ہے ،مگر (اس صورت میں بھی) نفقہ ٔ حضر واجب ہوگا نہ کہ نفقۂ سفراورکرا پینبیں واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿حبست ﴾ قيد كيا گيا۔ ﴿مماطلة ﴾ ٹال مول كرنا، قدرت ہوتے ہوئے بھى قرض واپس نہ كرنا۔ ﴿غصب ﴾ ناجائز قبضه كرليا۔ ﴿كواء ﴾كرابيہ۔

#### قیدی بیوی کا نفقه:

صورت مسلّہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کو دین اور قرض کی وجہ سے قید کرلیا گیا اور اس کی وجہ سے احتباس فوت ہوگیا تو اس کے لیے نفقہ نبیں ہوگا، کیوں کہ یہاں احتباس کا زوال عورت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگر وہ قرضہ اداء کرنے میں ٹال مٹول نہ کرتی تو اسے قید نہ کیا جاتا ، لہٰذا اس کا ٹال مٹول کرنا زوال احتباس کی دلیل ہے، اس لیے اس کا نفقہ واجبہ ساقط ہوجائے گا۔

اورا گرفرض کی عدم ادائیگی مماطلت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ عورت کی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے ہواوروہ ادائیگی قرض پر قادر نہ ہو تو بھی اسے شوہر سے مطالبہ کفقہ کا حق نہیں ہوگا، کیول کہ اس صورت میں استقراض یعنی قرضہ لینا زوال احتباس کا سبب ہے اور اس سبب کی وجہ سے وہ عورت نفقہ واجبہ سے محروم ہوجائے گی۔

و کذا إذا الغ: فرماتے ہیں کہ اگریوی کو دوسرا کوئی مخص غصب کرلے اور احتباس فوت ہوجائے تو بھی ہوی نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی ، یہی مفتیٰ بہ اور معتمد قول ہے اور یہی ظاہر الرواب ہے۔ امام ابو یوسف والٹی اللہ ہے نوا در کی روابت یہ ہے کہ اس مغصو ہورت کونفقہ سلے گا ، کیوں کہ وہ بچاری اس سلسلے میں مجبور ہے اور اس نے برضاء ورغبت اپنے آپ کوقید میں نہیں ڈالا ہے، لہذا اس کی طرف سے نہیں پایا گیا۔ منع عن الاحتباس نہیں پایا گیا۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ جب سمی بھی درجے میں احتباس کا زوال شوہر کی طرف سے نہیں پایا گیا گیا۔ تو ل اول کی دلیل یہ ہے کہ جب سمی بھی درجے میں احتباس کا زوال شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا ، اسی طرح اس مورث میں بھی احتباس کا زوال عورت سفر حج پر گئی تو بھی اسے نفقہ نہیں ملے گا ، کیوں کہ اس صورت میں بھی احتباس کا زوال عورت کی طرف سے ہے جو وجو پ نفقہ کے منافی ہے۔

لیکن امام ابو بوسف رطینیداس صورت میں بھی عورت کے لیے وجوب نفقہ کے قائل ہیں اور فریضہ جج کی ادائیگی کو عذر قرار دیتے ہیں ،مگر وہ بھی شوہر پر نفقہ حضر کے قائل ہیں نہ کہ نفقہ سفر کے ، کیوں کہ بالمعروف کے تحت نفقہ حضر ہی داخل ہے اس لیے کہ نفقہ سفر بہت زیادہ گراں قیمت ہوتا ہے اور بیتو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سفر میں ہر چیز بہت مہتگی ملتی ہے اور اسٹیشن کی چائے عام جگہ کی چائے سے زیادہ مہتگی اور برباد ہوتی ہے۔

ولو سافر النع: فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی سفر میں موجود ہوتو بالا نفاق عورت کے لیے نفقہ واجب ہوگا تا ہم اس صورت میں بھی اسے نفقہ حضر ہی دیا جائے گا،کیکن اگر شوہرا پی طرف سے بتر ع اوراحسان کر کے بیوی کے دامن مراد کو بھردے تو یہ اچھی بات ہے۔ تا ہم شوہر پر کرایہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ جب شوہر پر نفقۂ سفر واجب نہیں ہے تو پھر کرایے کی کیا اوقات ہے۔ وَ إِنْ مَرِضَتُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةً لَهَا إِنْ كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ لِفَوَاتِ الْإِحْتِبَاسِ لِلْإِسْتِمْتَاعِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَ يَمَسُّهَا وَ تَحْفَظُ الْبَيْت، وَالْمَانِعُ بِعَارِضٍ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُف رَحَالِيَّالَيْهُ أَنَّهَا إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتُ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِتَسْلِيْم لَمْ يَصِحُّ، قَالُوا هذا حَسَنْ وَ فِي لَفُظِ لِتَحَقَّقِ التَّسْلِيْم، وَ لَوْ مَرِضَتُ ثُمَّ سَلَّمَتُ لَا تَجِبُ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ لَمْ يَصِحُّ، قَالُوا هذا حَسَنْ وَ فِي لَفُظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيْرُ إلَيْهِ.

توریک : اور اگر شوہر کے گھر ہوی بیار ہوئی تو اسے نفقہ ملے گا۔ اور قیاس یہ ہے کہ اگر ایبا مرض ہوجو مانع جماع ہوتو ہوی کو نفقہ نہ کے اور قیاس یہ ہے کہ اگر ایبا مرض ہوجو مانع جماع ہوتو ہوی کو نفقہ نہ کیوں کہ جماع کے لیے احتباس فوت ہوگیا ہے۔ اسخسان کی دلیل یہ ہے کہ احتباس موجود ہے اس لیے کہ شوہر ہوی سے مانوس ہوگا اور اسے چھوئے گا اور وہ ( ہوی ) گھر کی حفاظت کرے گی۔ اور مانع ایک عارض کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ چیض کے مشابہ ہوگیا۔ حضرت امام ابو یوسف ہائٹیا ہے مروی ہے کہ جب عورت نے اپنی ذات کو سپر دکر دیا پھر وہ بیار ہوئی تو نفقہ واجب ہوگا ، اس لیے کہ سپر دکر نا پایا گیا اور اگر بیار ہوئی جفرات مشائخ نے کرنا پایا گیا اور اگر بیار ہوئی جفرات مشائخ نے فرمایا کہ یہ بیم دقول ہے اور کتاب کا لفظ اس کی طرف مشیر بھی ہے۔

# اللغات:

﴿ يستأنس ﴾ انس حاصل كرتا ہے۔ ﴿ يمس ﴾ چھوتا ہے۔

# مريضه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پیا کے گھر جاکر بیار ہوئی تو وہ ایام مرض کے نظفے کی استحساناً حق دار ہوگی خواہ وہ مرض مانع جماع ہو یا نہ ہو۔ جب کہ قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اگر بیوی کوالیا مرض لاحق ہوا جو مانع جماع ہوتو پھروہ ایام مرض کے نظفے کی حق دار نہیں ہوگی ، کیوں کہ جماع کے حق میں اس کی طرف سے اصتباس فوت ہو چکا ہے ، اس لیے اس کا اصتباس کا مل نہیں ہوا اور عورت اصتباس کا مل نہیں ہوتی۔

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ ہردن جماع کرنا زوجین کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور زہابیوی کے مرض کا معاملہ تو اگر چہدہ مرض مانع جماع ہے مگر پھر بھی بیوی کی طرف سے احتباس موجود ہے، کیول کہ شوہرا سے دکھے کر اس سے انسیت حاصل کرتا ہے اور پوم چاٹ کر مزے لیتا ہے اور پھر بیوی گھر رہ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے جماع کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں کے حق میں احتباس موجود ہے اور جماع کے حق میں اس کا زوال ایک عارض یعنی مرض کی وجہ ہے ہے، اس لیے بیچیف کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح ایام چیض میں نفقہ کی مشحق ہوتی ہے، اس طرح ایام چین مرض میں بھی وہ نفقہ کی مشحق ہوتی ہے، اس طرح ایام مرض میں بھی وہ نفقہ کی مستحق ہوگی۔

وعن أبي يوسف رَمَ الله المع: السليط مين حضرت امام ابويوسف والشيلان برى فيصلدكن بات كبي باورمشائخ في

# ر آن البداية جلد على المحال ٢٣٣ بالمحال الكاملان كابيان على الكاملان كابيان على

ا نظر استحمان دیکھا اور سراہا بھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے کے بعد بھار ہوئی تو تحقق سلیم کی وجہ سے وہ ستحق نفقہ ہوگی۔ اور اگر تسلیم نفس سے پہلے وہ بھار ہوئی اور پھر اس نے سپر دگی کی تو مستحق نفقہ ہیں ہوگی۔ کیوں کہ سلیم ہی صحیح نہیں ہوئی اور چوں کہ بدون تسلیم نفقہ نہیں ملتا ، اس لیے اس صورت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ نے اس فیصلہ کن قول کو سراہا ہے اور قد وری کی عبارت میں اس کا اشارہ بھی ہے۔

قَالَ وَ تُفُرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا وَ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَالْمُرَادُ بِهِلَذَا بَيَانُ نَفَقَدِ الْخَادِمِ، وَ لِهِلَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ وَ تُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَ وَجُهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَ هَذَا مِنْ تَمَامِهَا إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مالدار ہوتو اس پر بیوی کا اور اس کے خادم کا نفقہ فرض کیا جائے گا۔ اور اس سے خادم کے نفقے کو بیان کرنامقصود ہے، اسی لیے بعض شخوں میں یہ نہ کور ہے و تفوض علی الزوج إذا کان موسو ا نفقة خادمها۔ اور اس کی دلیل یہ کہ شوہر پر بیوی کی گفایت واجب ہے اور نفقہ خادم کف یت زوجہ کے اتمام میں سے ہے، کیوں کہ عورت کے لیے خادم کا ہونا ضروری ہے۔

# اللغات:

﴿موسر﴾ الدار\_

# مالدارخاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر مالدار ہوتو اس پر بیوی کے نفتے کے ساتھ ساتھ اس کے خادم کا بھی نفقہ واجب ہوگا خواہ وہ خادم مرد ہو یا عورت، اور اس عبارت سے خادم کے نفقہ کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے قد وری کے بعض شخوں میں و تفرض علی الزوج إذا کان موسو ا نفقة خادمها کی عبارت موجود ہے اور اس میں خادم کے نفقہ کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ نفقہ خادم کے وجوب کی دلیل میں ہے کہ شوہر پر بیوی کی کفایت کرنا واجب ہے اور چوں کہ بیوی کے لیے ایک خادم کا ہونا ناگریز ہے، اس لیے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے ایک خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے ایک خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے ایک کا نفقہ بیوی کی کفایت کے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ خادم کا نفقہ بیوی کی کو کا نفتہ بیوی کی کفایت کے خادم کا نفتہ بیوی کی کو کا نفتہ بیوی کی کفایت کے خادم کا نفتہ بیوی کی کو کا نفتہ بیوی کی کو کا نفتہ بیوی کی کو کا نفتہ بیوی کے کا نفتہ بیوی کے کا نفتہ بیوی کی کو کی کو کی کو کی کو کا نوب کو کا نفتہ بیوی کی کو کیوں کو کی کو کی کو کا نوب کو کا کو کی کو کی کو کا نوب کو کا نوب کی کو کا کو کا نوب کو کا کو کیوں کی کو کا نوب کو کا کو کا نوب کو کا کو کو کا کو

وَ لَا تَفُرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثَانَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّتُمَانَةُ وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِثَانِيْهُ تُفُرضُ نَفَقَةُ الْخَادِمِيْنِ، لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى اَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ النَّاخِلِ وَ إِلَى الْاَخْوِ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِم كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا اَقَامَ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِم كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا الْقَامَ الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِم، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْمَخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ الْمَرَائِيةُ وَهُو اللَّهُ الْوَاحِدَ مَقَامَ الْخَادِمِ عَلَى الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ الْمَرَائِيةُ وَهُو الْوَاحِدَ مَقَامَ وَقُولُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَلَى الْكَادِمِ وَهُو رِوَايَةُ الْمُعْدِلَ فَي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إلَى أَنَّةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ إِعْسَارِهِ وَهُو رِوَايَةُ

الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيُفَةَ رَحَاتُا عَلَيْهُ، وَهُوَ الْاَصَحُّ، خِلَافًا لِمَا قَالَةُ مُحَمَّدٌ رَحَاتُكَانِهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ أَدُنَى الْكِفَايَةِ وَهِيَ قَدُ تَكْتَفِى بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا.

تروج کمل: اورایک خادم سے زیادہ کا نفقہ نہیں فرض کیا جائے گا اور بہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے،امام ابو یوسف والٹھائی فرماتے ہیں کہ دوخادموں کا نفقہ فرض کیا جائے گا،اس لیے کہ بیوی ایک خادم سے داخلی مصالح کو پورا کرانے کی مختاج ہے اور دوسرے سے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بہ ہے کہ ایک ہی خادم دونوں کاموں کو پورا کرسکتا ہے، اس لیے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ دوخادموں کی ضرورت نہیں ہے،اوراس لیے اگر از خود شوہر بیوی کی کفایت کرے تو یہ کافی ہے تو ایسے ہی جب اس نے ایک شخص کو ایسے قائم مقام کردیا تو بھی کافی ہے۔

حضرات مشائخ وطنی ہے۔ اور وہ ادنی درجے کی کفایت ہے۔ اور قدوری میں امام قدوری وطنی جونگ دست آدی پراپی ہوی کے نفقے سے لازم ہوتی ہوتی ہے۔ اور وہ ادنی درجے کی کفایت ہے۔ اور قدوری میں امام قدوری والنظیل کا یہ فرمان اذا کان موسوا اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شوہر تنگ دست ہوتو اس پر خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور یہی امام ابوضیفہ والنظیل سے ایک روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ برخلاف امام محمد والنظیل کے قول کے، اس لیے کہ تنگدست پرادنی درجے کی کفایت واجب ہے اور بھی بھی ہوی خود ہی اپنی کفایت کرلیتی ہے۔

# مالدارخاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حفرات طرفین اور جمہور علماء کے یہاں شو ہر پر بیوی کے ایک ہی خادم کا نفقہ واجب ہے، لیکن امام
ابو یوسف والٹیلئے کے یہاں بیوی کے دوخادموں کا نفقہ شو ہر پر واجب کیاجا سکتا ہے، کیوں کہ گھر اور باہر کی ضروریات کے حساب سے
عورت کو دوخادموں کی ضرورت ہے البذا اس کی ضرورت بوری کرنے کے لیے دوخادم مقرر کیے جا نمیں گے اور شو ہر پر ان دونوں
کا نفقہ واجب ہوگا۔ حضرات طرفین عجیات کی دلیل یہ ہے کہ ایک خادم بہت سی ضروریات کو پورا کرسکتا ہے البذا اندراور باہر کی
ضروریات کے لیے الگ الگ خادم متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوراس تھم کی دلیل یہ ہے کہ اگر تن تنہا بذات خود شو ہر
بیوی کی ضروریات کو پورا کرے تو یہ کافی ہے، لہذا جب شو ہر اپنی جگہ کی ایک آدمی کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے متعین
کردے تو بھی کافی ہوگا۔

قالو النے: فرماتے ہیں کہ نفقۂ خادم کی مقدار کے سلسلے میں حضرات مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ ایک مفلس اور معسر شوہر پرجتنی مقدار میں اس کی بیوی کا نفقہ دا جب ہوتا ہے موسراور مالدار پر وہی مقدار بیوی کے خادم کے نفقہ کی واجب ہوگی۔

و قولہ فی الکتاب النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ قدوری میں جوافدا کان موسوا کی قیداور شرط لگائی ہے اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خادم کا نفقہ اس صورت میں شوہر پر واجب ہے جب وہ مالدار ہولیکن اگر شوہر معسر اور تنگ دست ہوتو پھر اس پر بیوی کے خادم کا نفقہ واجب نہیں ہے، حضرت حسن بن زیاد وراتی گیا نے امام اعظم والتی گیا ہے یہی روایت بیان کی ہے اور یہی اصح الروایات ہے۔ اور امام محمد والتی گیا جو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر بیوی کے پاس خادم ہوتو شوہر پر اس خادم کا نفقہ واجب ہے، خواہ

شو ہر معسر ہو یا موسرلیکن روایت صححہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور روایت صححہ کی دلیل یہ ہے کہ معسر شوہر پر بیوی کی ادنی درجے کی کفایت واجب ہے اور ظاہر ہے ادنی درجہ کی کفایت اگر بیوی ہی کے لیے کافی ہوجائے تو بڑی بات ہے ، غلام تو اس میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ أَغُسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُقَالُ لَهَا السَّنَدِيْنِي عَلَيْهِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَانِيْ يُفَرَّقُ ، لِأَنَّهُ عَجِزَ مِنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَغُرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَة فِي التَّفْرِيْقِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعَنَةِ، بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحَاجَة إِلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى، وَ لَنَا أَنَّ حَقَّهُ يَبُطُلُ وَ حَقَّهَا يَتَأَخَّرُ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى فِي الضَّرِرِ وَ هَذَا لِأَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا النَّفَقَةِ أَقُوى فِي الضَّرِرِ وَ هَذَا لِئَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي فَتُسْتَوُفِى فِي الزَّمَانِ الثَّانِيُ، وَ فَوْتُ الْمَالِ وَهُو تَابِعٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَلْحَقُ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُو النَّنَاسُلُ وَ فَائِدَةُ الْاَمْرِ بِالْإِسْتِدَانَةٍ مَعَ الْقَرْضِ أَنْ يُمْكِنَهَا اِحَالَةُ الْغَرِيْمِ عَلَى الزَّوْجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُطَالِبَةُ عَلَيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ.

تروس کے نام پر قرضہ لیلے ، امام شافعی برات ہیں ہوگیا تو ان دونوں میں تفریق ہیں کی جائے گی۔ اور اس عورت سے کہاجائے گا

کہ اپ شوہر کے نام پر قرضہ لیلے ، امام شافعی برات ہیں کہ ان میں تفریق کی جائے گی ، کیوں کہ شوہرامساک بالمعروف سے
ماجز ہوگیا ، الہٰذا تفریق کرنے میں قاضی شوہر کے قائم مقام ہوگا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے ، بلکہ بیکام بدرجہ اولی ہوگا ، اس لیے
کہ نفتے کی حاجت اقویٰ ہے ۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر کا حق باطل ہوجا تا ہے اور عورت کاحق مؤخر ہوجا تا ہے اور بہلا ضرر میں زیادہ
قوی ہے ۔ اور بیاس وجہ ہے کہ نفقہ قاضی کے مقرر کرنے سے شوہر کے ذمے دین ہوجا تا ہے ، لہٰذا ہوی دوسر نامانے میں شوہر
سے نفقہ دصول کر لے گی ۔ اور مال فوت ہونے کو (جب کہ وہ انکاح میں تابع ہے ) اس چیز کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا جومقصود ہے
لیخی تو الد د تناسل ۔ اور فرضیت نفقہ کے ساتھ ساتھ قرض لینے کا حکم اس فائد ہوی ہے ہوگا نہ کہ شوہر ہے ۔
شوہر پرحوالہ کرا سکے ۔ لیکن اگر قرضہ لینا بدون حکم قاضی کے ہوتو قرض خواہ کا مطالبہ ہوی سے ہوگا نہ کہ شوہر سے ۔

# اللغات:

﴿ لم يفرّق ﴾ جدائی نہ کرائی جائے۔ ﴿ استدینی ﴾ تو قرض لے لے۔ ﴿ ینوب ﴾ نائب ہوگا۔ ﴿ جبّ ﴾ مقطوع الذكر ہونا۔ ﴿ عنة ﴾ نامردی۔ ﴿ استدانة ﴾ قرضہ لینا۔ ﴿ غویم ﴾ قرض خواه۔

# نفقه نه دے سکنے والے کا حکم:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کوئی شوہرا پنی بیوی کونفقہ دینے سے عاجز اور قاصر ہوگیا تو ہمارے یہاں اس کے اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی بیوی سے کہا جائے گا کہتم اپنے شوہر کے نام پرقرض لے کر اپنا کام چلاتی رہو بعد میں وہ اسے اداء کردے گا۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رایشینہ اور ان کے دیگر دو برادران (امام محمد رایشینہ ومالک رایشینہ) کا

فر مان میہ ہے کہ حسورت مسئلہ میں شو ہراوراس کی بیوی کے درمیان قاضی تفریق کردےگا۔ان کی دلیل میہ ہے کہ جب شو ہر نفقہ دینے سے عاجز ہوگیا تو وہ امساک بالمعروف ہے رک گیا اوراس پر تسر تک بالاحسان لازم ہوگیا تھیں چوں کہ شو ہراس کی انجام دہی ہے ہی باز رہا ہے، اس لیے قاضی اس کے قائم مقام ہو کر تسر تک بالاحسان پڑکل کرتے ہوئے ان دونوں میں تفریق کردےگا، جیسے اگر مقطوع الذکر اور نامر دخض اگرا پی بیویوں کو الگ نہ کریں اور طلاق دے کر ان کا راستہ صاف نہ کریں تو بیوی ہے وفع ضرر کے پیش نظر وہاں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہو کر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہو کر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہو کر ان دونوں میں تفریق کے دبنست نفقہ کی جو کر ان میں تفریق کے۔ اور یہاں کی تفریق کے بوئے تو اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گالیکن اگر ایک ہفتہ حاجت زیادہ جو تی وہ وہ ستر مرگ پر جا بڑے گی۔ (بنایہ)

ولنا النے: ہماری دلیل بیہ کے کصورت مسئلہ میں تفریق نہ کرنا میاں ہوی دونوں کے حق میں مفید ہے، کیوں کہ تفریق کرنے سے میاں ہوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوجا کیں گے اور ان کا ہرتعلق منقطع ہوجائے گا اور بہت ممکن ہے کہ تفریق کے بعد ہوی کوجلدی کوئی دوسراہم سفر نہل سکے اور وہ ادھر اُدھر د حکے کھاتی رہے، اس کے برخلاف اگر تفریق نین کی جائے گی تو ہوی کے حق نفقہ کومؤ خرکردیا جائے گا بعد میں پورا حساب کر کے اس کا نفقہ دیدیا جائے گا ، اس لیے عدم تفریق کی بیصورت تفریق کی صورت اولی سے بہتر ہے، کیوں کہ صورت اولی میں زیادہ ضرر ہے اور فقہ کا ضابطہ بیہ ہے کہ إذا اجتمع مفسدتان دو عی اعظمهما ضور ا بارتکاب اُخفهما بیخی جب کی مسئلے میں دوخرابیاں جمع ہوجا کیں تو ان میں سے اخف کو اختیار کیا جاتا ہے۔

وفوت المال النے: امام شافعی والیطیئے نے عاجز عن النفقة کومجبوب اور عنین پر قیاس کیا ہے، یہاں سے اس قیاس کی تردید
کی جارہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عاجز عن النفقة کومجبوب اور عنین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ عاجز عن النفقہ کا تعلق
مال سے ہاور مال نکاح میں تابع ہوتا ہے جب کہ جبوب اور عنین کا تعلق جماع سے ہے اور جماع نکاح میں مقصود اصلی ہوتا ہے
، البندا جو چیز تابع ہے اسے مقصود اصلی پر قیاس کرنا اور دونوں پر ایک ہی تھم لگانا کہاں کی عقلی مندی ہے، اس لیے امام شافعی والیمیئ کا یہ
قیاس درست نہیں ہے۔

وفائدة الأموالغ: اس كا عاصل يہ ہے كہ قاضى كى طرف ہے مورت كا نفقہ مقرر كيے جانے كے بعداس كے ليے قرضہ لينے كا حكم صادر كرنے ميں فائدہ يہ ہے كہ جب بيوى قاضى كے حكم سے قرضہ لے گي تو قرض خواہ كے مطالبے پر بيوى اسے اپ شو ہر كے حوالے كركتى ہے اور اپنا قرضہ وہ شو ہركى طرف ٹرانسفر كركتى ہے، كيكن اگر وہ قاضى كے حكم سے قرض نہيں لے گي تو اس صورت ميں وى قرضہ كى جواب دہ ہوگى اوراسے شو ہركى طرف منتقل نہيں كرسكے گی ب

وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيُسَرَ فَخَاصَمَتُهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوْسِرِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَ مَا قَضَى بِهِ تَقْدِيْرُ النَّفَقَةِ لَمْ تَجِبْ، فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُهُ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِتَمَامِ حَقِّهَا.

ترجمل: ادراگر قاضی نے عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شوہر مالدار ہوگیا ادر بیوی نے اس سے مخاصت کی تو قاضی

ر آن البداية جلد في المحاس المحاس

اس کے لیے مالدار کا نفقہ پورا کرے گا، کیوں کہ یُسر اور عُسر کے حساب سے نفقہ بدلتا رہتا ہے۔ اور قاضی نے جس نفقے کا فیصلہ کیا ہے وہ ابھی واجب نہیں ہوا ہے، پھر جب شوہر کا حال بدل گیا تو عورت کواسیے بورے حق کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿اعسار ﴾ فربت ﴿ خاصمت ﴾ جھڑا کیا۔

# شوبركى مالى حالت بدلنے يرفقه براثر:

صورت مسئلہ یہ کدا گر کسی عورت کا شو ہر مُعسر تھا اور قاضی نے اس عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شوہر خوشحال ہو گیا اور عورت نے قاضی کے دربار میں جا کراستغاثہ کیا تو قاضی پرلازم ہے کہ وہ اپنے فیصلے پرنظر ثانی کرے اور اس عورت کے لیے نفقۂ یُسر متعین کرے، کیوں کہ شوہر کے معسر اور موسر ہونے کے حساب سے نفقہ میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، لہٰذا جب شوہر کی حالت عُسر سے یُسر میں تبدیلی ہوگئی تو اس کی بیوی کا نفقہ بھی نفقۂ اعسار سے نفقۂ بیار میں بدل جائے گا۔

و ماقضی النے: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یوی کا نفقہ مقرر ہوگیا تو پھر اس میں تغیر وتبدل نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ تغیر وتبدل میں قاضی کے قضائے اول کا فنخ اور نقض ہے۔ اور نقض مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قضائے قاضی کا نقض اور بطلان نہیں ہے، کیوں کہ بیوی کا نفقہ یکبارگی واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا قاضی نے جو پہلے نفقے کا فیصلہ کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے نفقے کا اندازہ تھا جوابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے وجوب سے پہلے سبب وجوب کے بدل جانے کا امکان اور احتمال ہے، اور اس احتمال کے ہوتے ہوئے قاضی کا فیصلہ حتمی اور شکل آخری نہیں ہوگا اور جب وہ حتمیٰ نہیں ہوگا تو بعد میں اس میں تبدیلی ممکن ہوگی اور اس تبدیلی کو نقض یا فنخ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ (عزید دینایہ ۱۹۵۵)

وَ إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمُ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَ طَالَبَتْهُ بِذَالِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ وَالْحَبِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارِ نَفَقَتِهَا فَيُقُطَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَطٰى، لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَ لَيْسَتُ بِعِوَضٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَسْتَحُكِمُ الْوُجُوبُ فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءٍ كَالْهِبَةِ لَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا بِمُؤْكِدٍ وَهُو الْقَبْضُ، وَالصَّلْحُ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقُولى مِنْ وِلَايَةِ الْقَاضِيْ، بِخِلَافِ الْمَهُرِ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ.

تروج کے: اور جب ایک مت گذرگی اور شوہر نے بیوی کونفقہ نہیں دیا پھر بیوی نے شوہر سے اس کا مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں سے گا الا یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا الا یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے، عوض نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے، للہذا قضائے قاضی کے بغیراس میں وجوب متحکم نہیں ہوگا جیسے ہم موکر کہ قبضہ کے بغیر ملک کو واجب نہیں کرتا۔ اور مصالحت کرنا قضائے در ہے میں ہے، کیوں کہ اپنی ذات پرشوہرکی ولایت قاضی کی ولایت سے زیادہ تو ی ہے۔ برخلاف مہرکے، اس لیے کہ دہ عوض ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ صالحت ﴾ صلح كرچكى ہو،مصالحت ہوگى ہو\_

# كافى عرصدك بعد يجيل نظة كامطالبدكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مدت یا بالفاظ دیگر کئی ہاہ گذر گئے اوراس دوران شوہر نے ہوی کونفقہ نہیں دیا، اس کے بعد ہوی نے اس سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں سلے گا، کیوں کہ ایام گذشتہ کا نفقہ شوہر کے ذیے دین نہیں ہوتا کہ جب چاہا اس کا مطالبہ کرلیا، لہذا بعد میں مطالبہ کرلیا، لہذا بعد میں مطالبہ کرلیا، لہذا بعد میں مطالبہ کرلیا تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کوایام گذشتہ کے حساب سے نفقہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عوض نہیں ہے کہ ذمہ میں لا زم رہے، بلکہ بیتو عطیہ اور دان بون ہے، لہذا اس کے حتی ثبوت اور استحکام کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی اور بدون قضاء وہ متحکم نہیں ہوگا، کیوں کہ عطیات میں زور وزبردتی نہیں چلتی ۔ لہذا جس طرح ہبہ قبضہ کے بغیر مثبت ملک نہیں ہے، اس طرح نفقہ بدون قضاء وہ جبہیں ہوگا۔

والصلح النے: فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں صلح کرنا قضائے قاضی کی طرح ہے، کیوں کہ شوہر کی ذات پراس کی اپنی ولایت قاضی کی ولایت سے بڑھ کر ہے، ای لیے تو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ وہ قاضی کی مقرر کر دہ مقدار نفقہ میں اضافہ کر لے، لہذا اسے بیکھی اختیار ہے کہ قاضی کے بغیر بھی بیوی ہے کسی مقدار پرمصالحت کر لے۔

اس کے برخلاف مہر کامعاملہ ہےتو چوں کہ مہرعوض ہوتا ہے،اس لیے وہ قضائے قاضی کے بغیر بھی لازم ہوجائے گا اور مدتوں کے بعدمطالبہ کرنے پر بھیعورت کو وہ حق ملے گا۔

وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَ مَضَى شَهُوْرٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، لِآنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْقَلْيَةِ تَصِيْرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْقَلْيَةِ تَصِيْرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ جَوَابُهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

ترجی اوراگر قضائے نفقہ کے بعد شوہر مرگیا اور کی ماہ گذر گئے تو نفقہ ساقط ہوجائے گا اورائیے ہی جب بیوی کا انقال ہوا تو بھی ، اس لیے کہ نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں جیسے قبضہ سے پہلے کا ہبہ موت سے ساقط ہوجا تا ہے۔امام شافعی رکتی تھا نے فرماتے ہیں کہ قضاء قاضی سے پہلے بھی نفقہ (شوہر کے ذہبے) دین ہوجا تا ہے اور موت سے ساقط نہیں ہوتا ،اس لیے کہ امام شافعی رکتی تھا نے بہاں نفقہ کوش ہے، لہذا یہ دیگر دیون کی طرح ہوگیا۔اوراس کا جواب ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿قضى﴾ فيصله كيا كيا۔ ﴿مضى ﴾ كُرْر كئے۔ ﴿شهور ﴾ واحد شهر ؛ مبينے۔ ﴿صلة ﴾ بغير عوض اوائيكى۔ ﴿ديون ﴾ واحددين ؛ قرضے۔

ر أن البداية جلد ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٠ ١٥٠ من ١٥٠ من الكام طلاق كابيان

# نفقہ واجبہ کی ادائیگی سے پہلے خاوند کی موت کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی نے تسی عورت کے لیے نفقہ کا فیصلہ کیا اور پھر شوہر مرگیا اور کی ماہ بلانفقہ گذر گئے تو ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ما قط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ما قط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے تمام عطیات ساقط ہوجائے ہیں اور ان کا قرضہ وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے اگر کسی نے کسی کو کئی چیز ہبدکی اور موہوب لہ کے قبضہ کرنے سے پہلے اس کایا واجب کا انتقال ہوجائے تو دونوں صورتوں میں ہبد ساقط ہوجاتا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی والیشیائے کے یہاں نفقہ چوں کہ ملک بضعہ کا عوض ہے اور عوض ذمے میں دین ہوتا ہے، اس لیے قضاء قاضی کے بغیر بھی وہ نفقہ شوہر کے ذمے دین ہوجائے گا اور موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر شوہر مرتا ہے تو اس کے ترکے میں سے یوکی کو دیا جائے گا اور اگر بیوکی مرتی ہے تو وہ نفقہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ والشعلہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے بچکے ہیں کہ نفقہ عطیہ ہے اور عوض نہیں ہے، کیوں کہ جب مہر ملک بضعہ کا عوض ہے، ہی تو پھر نفقہ کو کس طرح اس کا عوض قرار دیا جا سکتا ہے۔

وَ إِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ أَيُ عَجَّلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَىءٍ، وَ هَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَايُةِ وَ أَلِي مُنَافَعَيْ وَمَ اللَّافِعِي وَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

تر جملی: اور اگر شوہر نے ہوی کو ایک سال کا پیشگی نفقہ دیدیا پھر شوہر مرگیا تو ہوی سے پھی ہیں واپس لیا جائے گا۔اور بہتم حضرات شیخین بُوالد اس کے یہاں ہے۔امام محمد والشیط فرماتے ہیں کہ جو مدت گذری ہے اس مدت کے نفقہ کا حساب کر کے ہیوی کو دیا جائے گا اور جو باقی بیچ گا وہ شوہر کا ہوگا۔ اور یہی امام شافعی والشیط کا بھی تول ہے۔ اور اس اختلاف پر کپڑا دینا بھی ہے، اس لیے کہ ہیوی نے اس چیز کو بطور عوض پیشگی لیا ہے جس کی مستحق وہ اصتباس علی الزوج کے ذریعہ ہوتی اور شوہر کے مرنے سے وہ استحقاق باطل ہوگیا، لہذا اس کی مقدار میں عوض بھی باطل ہوجائے گا جیسے قاضی کا روزینہ اور مجاہد یک عطیہ۔

حضرات شیخین عُرِیا کی دلیل میہ کے منفقہ عطیہ ہے اور اس سے قبضہ بھی متصل ہوگیا ہے اور عطیات میں موت کے بعد رجوع نہیں ہوتا ،اس لیے کہ (موت سے ) ان کا حکم پورا ہوجاتا ہے جیسے ہبہ میں ہے۔اس لیے اگر ہلاک کیے بغیر ازخود نفقہ ہلاک

ہو گیا تو بالا تفاق اس میں سے کچھ بھی نہیں واپس لیا جا سکتا۔

حضرت امام محمد طِیشینے سے مروی ہے کہ جب بیوی نے ایک ماہ یا اس سے کم کے نفقہ پر قبضہ کرلیا تو اس سے پچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا ،اس لیے کہ وہ معمولی چیز ہے لہذاوہ فی الحال کے حکم میں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أسلف ﴾ پیشکی ادا کردیا۔ ﴿عجل ﴾ جلدی دے دیا۔ ﴿لم یسترجع ﴾ نبیں رجوع کیا جائے گا۔ ﴿مقاتلة ﴾ فوج۔ ﴿لا یسترد ﴾ واپس نبیس لیا جاتا۔

# پیشکی نفقه دینے والے کی موت کی صورت:

صورت مسلدید ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بیوی کو ایک سال کا نفقہ پیشگی دیدیا اور پھرایک سال گذر نے سے پہلے ہی شوہر کا انقال ہوگیایا خود بیوی مرگئ تو حضرات شیخین کا ند ہب بید ہے کہ بیوی سے کچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا، جب کہ امام محمد والشیلیہ فربات بیں کہ وفات سے قبل جتنا زمانہ گذرا ہے۔ اس کا حساب کر کے بیوی کو اسنے دنوں کا نفقہ دیدیا جائے اور جو باقی بیچ وہ شوہریا اس کے ورثاء کے حوالے کردیا جائے ، امام شافعی والشیلہ اور امام محمد والشیلہ بھی اس کے قائل ہیں اور کپڑ اوینا بھی امام محمد والشیلہ اور حضرات شیخین کے اس اختیا سی کا حق ہے جو شوہر کے روکئے پر بیوی کو ملتا ہے ، کین صورت کے اس اختیا فی دلیل ہے ہے کہ نفقہ اس احتیا سی کا حق ہے جو شوہر کے روکئے پر بیوی کو ملتا ہے ، کین صورت کے اس اختیا فی بیا ہوگیا ہے ، اس لیے مسلم مسلم میں بیوی نے اس نفقہ کو بطور عوض پیشگی لے لیا ہے اور چوں کہ شوہر یا اس کے ورثاء کو واپس کردیا جائے گا۔ جیے اگر کسی حقید دن استحقاق باقل ہوگیا ہے ، اس لیے حق بیدی کی ماہ کی تخواہ پیشگی لے لی یا مجاہدوں نے پیشگی ایک مدت کا روزینہ لے لیا اور پھر اس مدت سے پہلے ہی تا کہ ان کا انتقال ہوگیا تو بابعد الانتقال کی مدت کا روزینہ انبیس واپس کرنا ہوگا کیوں کہ اس مدت میں ان کا استحقاق باطل ہو چکا ہے ، اس طرح صورت مسلم میں بھی بطلانِ استحقاق کی وجہ سے مابعد الموت کا نفقہ واجب الرد ہوگا۔

ولھما المنج: اس سلسلے میں حضرات شیخین کی دلیل ہدہے کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور عطیات قبضہ کرنے سے کمل ہوجاتے ہیں اور عورت سے ان کا حکم منتبی ہوجاتا ہے اور ان میں کسی بھی طرح کی ترمیم نہیں ہوسکتی ، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ قبضہ بھی موجود ہے اور موت بھی محقق ہے ، اس لیے شوہر کی جانب سے دیا گیا نفقہ اپنے تمام لواز مات کے ساتھ کممل اور منتبی ہوگیا اور اب اس میں دیا ہو جا سے اور نہ ہی حساب کتاب ممکن ہے جیسے کہ ہمہ قبضہ اور موت سے کم لی ہوجاتا ہے اور نہ ہی حساب کتاب ممکن ہے جیسے کہ ہمہ قبضہ اور موت سے کمل ہوجاتا ہے اور نہ ہیں لیا جاسکتا۔
دو بدل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورت کے دخل اور خلل کے بغیر نفقہ ہلاک ہوجائے تو بھی اس سے کچھوا پس نہیں لیا جاسکتا۔

وعن محمد النج: فرماتے ہیں کہ امام محم علیہ الرحمہ سے محمد بن رستم کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر ہوی نے شوہر سے ایک ماہ یا اس سے کم مدت کا نفقہ لیا اور پھر ایک ماہ کمل ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب ہوی سے پھر نبیں واپس لیا جائے گا، کیوں کہ یہ معمولی نفقہ ہیجو فی الحال والے نفقے کے مشابہ ہے اور جونفقہ آج کل دیا گیا ہواور پھر شوہر مرجائے تو ہوی سے پھر واپس نہیں لیا جاسکتا اس طرح ایک ماہ والے نفقے میں بھی اس سے پھر نہیں واپس لیا جاسکتا ہ

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيْهَا وَ مَعْنَاهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُوْدِ سَبَبِهِ، وَ قَدْ ظَهَرَ وُجُوْبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيْنِ التَّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ، وَ لَهُ أَنْ يَفْتَدِى، لِأَنَّ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ، وَ لَوْ مَاتَ الْعَبُدُ سَقَطَتُ، وَ كَذَا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُ صِلَةٌ.

ترجمه : ادرا گرغلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کا نفقہ غلام کے ذہے قرض ہوگا اوراس میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ اوراس کا مطلب میہ ہے کہ جب اس نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا، کیوں کہ نفقہ ایک قرض ہے جوا پنے سبب ( نکاح ) کے پائے جانے سے غلام کے ذمہ واجب ہوا ہے۔ اوراس دین کا وجوب مولی کے حق میں بھی ظاہر ہو چکا ہے، لہذا وہ دین غلام کی گردن ہے متعلق ہوگا جے بہذا جر میں دین تجارت ہے۔ اور مولی کوفد مید دینے کا اختیار ہے، کیوں کہ عورت کا حق نفقہ میں ہے نہ کہ عین رقبہ میں۔ اوراگر غلام مرگیا تو نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام آل کردیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام آل کردیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام آل کردیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام آل کردیا جائے تو بھی (نفقہ سے۔

### اللغات:

﴿ يباع ﴾ يَجا جائ كار ﴿ يفتدى ﴾ فديه وررد وصلة ﴾ عطيه، بغيرعوض ادائيگي ر

### غلام خاوند ك ذع آن والانفقه:

صورت مسئد یہ ہے کہ اگر کی غلام نے اپنے مولی ہے اجازت لے کر آزادعورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہوارت کا جونفقہ ہوگا وہ غلام کے ذھے قرض رہے گا اوراس کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت بھی کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ نفقہ غلام کو نکاح کرنے گی نام کے ذھے واجب ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کا سب یعنی نکاح کرنا پایا گیا ہے اور چوں کہ مولی نے غلام کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی نفقہ کا وجوب متعلق ہوگا اورغلام کی گردن میں جا بھنے گا اوراس دین کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ جیسے اگر مولی کسی غلام کو تجارت کی اجازت دے اور وہ غلام تجارت میں قرضہ لا دلے تو اسے بھی اس قرضے کی ادائیگی میں فروخت کیا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح مولی کی اجازت سے ہوا ہے، اس لیے دین نفقہ میں اسے فروخت کیا جائے گا، البتہ مولی کو غلام کا فدید دینے کا اختیار ہے اور فدید دینے کے بعد غلام کی فروختگی کا معاملہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ یوی کونفقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کے رقبہ سے، لہذا جب اسے نفقہ کی جائے تو پھروہ غلام کا راستہ صاف کردے۔

ولو مات النع: فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد غلام کا انتقال ہوجائے یا اسے قبل کردیا جائے تو بیوی کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ الْإِحْتِبَاسُ، وَ إِنْ لَمْ يُبَوِّءُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدْمِ الْإِحْتِبَاسِ، وَالتَّبُوِيَةُ أَنْ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَ بَيْنَةً فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا يَسْتَخْدِمُهَا، وَ لَوْ اِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبُوِيَةِ سَقَطَتِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ فَاتَ الْإِحْتِبَاسُ، وَالتَّبُوِيَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَ لَوْ خَدَمَتُهُ الْجَارِيَةُ آخْيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ

# ر آن البدايه جلد الكام طلاق كايان على الكام طلاق كاييان على الكام طلاق كاييان على

يَسْتَخْدِمَهَا لَا يَسْقُطُ النَّفَقَةُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمُهَا لِيَكُونَ اسْتِرْدَادًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أَمُّ الْوَلَدِ فِي هَذَا كَالْأَمَةِ.

ترجمه : اوراگر آزادم دنے کسی باندی سے نکاح کیا اور مولی نے اپنی باندی کواس کے شوہر کے ساتھ رات گذار نے کے لیے گھر دیا تو اس پر نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ احتباس پایا گیا۔ اوراگر مولی نے رات گذار نے کا انظام نہیں کیا تو بیوی کو نفقہ نہیں سلے گا، اس لیے کہ احتباس معدوم ہے۔ اور رات گذار نے کے انتظام سے مرادیہ ہے کہ مولی اپنے گھر میں باندی اور اس کے شوہر کوالگ اور تنہا چھوڑ دے اور باندی سے خدمت لے لی تو نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ احتباس فوت ہوگیا۔ اور (مولی پر) رات گذروانالا زمنہیں ہے جیسا کہ کتاب الزکاح میں گذر چکا ہے۔

اوراگرمولی کے جدمت لیے بغیرازخود باندی نے اس کی خدمت کی تو نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولی نے اس سے خدمت نہیں کی ہے تا کہ یہ واپس لیمنا ہوجائے۔اوراس سلسلے میں مدبرہ اورام ولد باندی کی طرح ہیں۔

### اللغاث:

﴿ بِوَ أَ ﴾ تُعكانه ديد ويا واحتباس ﴾ قيدكرنا ، روكنا وتبوية ﴾ تمكانه دينا ويخلى ﴾ تنها حجور ديد

### باندى كانفقه:

صورت مسلمہ بیہ ہے کہ اگر کسی آزاد دخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور باندی کے مولی نے میاں ہوی دونوں کے لیے علیحدہ ایک کمرے میں رات گذار نے کا انظام کردیا تو شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ساتھ رہنے اور رات گذار نے کی وجہ سے باندی کی طرف سے احتباس مخقق ہوگیا اور نفقہ چوں کہ احتباس ہی کی جزاء ہے، اس لیے تحقق احتباس سے نفقہ واجب ہوگا۔ صاحب مدارہ براٹیٹینے فرماتے ہیں کہ تبویت اور رات گذر وانے کا مطلب یہ ہے کہ مولی ان کی باندی اور اس کے شوہر کو علیحدہ

صاحب بدایہ طِیْنُید فرماتے ہیں کہ جویت اور زات گذروانے کا مطلب ہے ہے کہ مولی اپنی باندی اور اس کے شوہر کو علیحدہ
ایک کمرہ میں جھوڑ دے اور باندی سے خدمت نہ لے، کیوں کہ اگر از خود مولی باندی سے خدمت لے گا تو احتباس فوت ہوجائے گا
اور نفقہ بھی ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ احتباس ہی نفقہ کی شرط ہے، لہٰذا إذا فات المشوط فات المشووط والے ضا بطے کے تحت
فوات احتباس سے نفقہ بھی فوت ہوجائے گا۔ اور فوات احتباس ممکن بھی ہے، کیوں کہ باندی کی شادی کرنے سے مولی پر تبویت اور
رات گذارنے کا انظام کرنا لازم نہیں ہے۔ جیسا کہ کتاب النکاح میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے۔

ولو حدمته المع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر نكاح اور بتويت كے بعدمولى نے ازخود بائدى سے خدمت كا مطالبہ نہيں كيا، كيكن وہ بائدى بھى بھاراس كى ٹانگ وغيرہ دباتى رہى تو اس صورت ميں نفقه ساقط نہيں ہوگا اور شوہر پر نفقه كى ادائيگى لازم ہوگى، اس ليے كه جب خودمولى نے خدمت نہيں كى تو بينہ تو استر داديعنى تبويت سے بائدى كو داپس لينا ہوا اور نہ ہى اس سے احتباس فوت ہوا، بندا تبويت بھى برقر ارر ہى اور احتباس بھى موجودر ہا، اس ليے نفقہ بھى باتى رہے گا۔

و المدبوة المنع: فرماتے ہیں کہ نکاح، تبویت اور احتباس کا جو تھم باندی کا ہے وہی مدبرہ اورام ولد کا بھی ہے۔ لہذا جن صورتوں میں باندی مستحق نفقہ ہوگی اُن میں انہیں نفقہ بھی ملے گا اور جہاں باندی محروم ہوگی وہاں بید دونوں بھی منھ دیکھیں گی۔

فقط والله اعلم و علمه اتم

# 

چوں کہ نفقہ اور سکنی عورت کی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اس لیے یکے بعد زیگرے دونوں کو بیان کیا گیا ہے، مگر نفقہ کی ضرورت سکنی کی بہنسبت زیادہ ہے، اس لیے اسے سکنی سے پہلے بیان کردیا گیا ہے۔

وَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ، لِأَنَّ السُّكُنَى مِنْ كَفَايَتِهَا فَيَجِبُ كَالنَّفَقَةِ وَ قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ . وَ إِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ، لِلَّا نَهُ تَتَظَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَ يَمُنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ تَخْتَارَ، لِأَنَّهَا رَضِيَتُ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَةً مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ أَسُكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَ لَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَة قَدْ حَصَلَ.

ترویکی نوبر پر واجب ہے کہ بیوی کو علیحدہ ایک ایسے گھر میں رکھے جس میں اس کے اہل خانہ کا کوئی اور فرد نہ ہوالا یہ کہ بیوی اسے خود ہی پیند کرے، کیوں کہ رہائش عورت کی گفایت میں سے ہے، البذا نفقہ کی طرح وہ بھی واجب ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے نفقہ کے ساتھ ملاکرا سے واجب کیا ہے۔ اور جب سکنی عورت کے لیے حق تھم را تو شو ہر کے لیے بیوی کے علاوہ کو اس میں شریک کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بیوی کو خرر ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے سامان پر مطمئن نہیں ہوسکتی۔ اور اشتر اک بیوی کو اس کے شو ہر کے ساتھ ل کرر ہے اور فائدہ حاصل کرنے سے روکے گا۔ الا یہ کہ بیوی اسے پیند کرتی ہو، کیوں کہ وہ اپنے حق کی کی پر راضی ہوگئ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسری بیوی سے شو ہر کا کوئی لڑکا ہوتو شو ہر کو اسے بیوی کے ساتھ رکھنے کا حق نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چے۔ اور اگر شو ہر نے گھر کے کسی علیحہ ہم کرے میں عورت کو تھم رایا اور اس کمرے کا بند دروازہ بھی ہوتو یہ اس کے کافی ہوتو یہ اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے۔

### اللغاث:

ومفرده به اكيلا ، على ده ويسكن كو كماندو ، د باكش د ، د وتتضرر كانقصان الحاتى ب ولا تأمن كا ب خوف

نبیں ہوتی ، مطمئن نبیں ہوتی ۔ ﴿انتقاص ﴾ کمی کرنا۔ ﴿غلق ﴾ بندش، تاله۔

### عورت كاحق سكني:

صورت مسکد یہ جب کہ جب مردکسی عورت کو بیاہ کرلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو علیحدہ ایک گھر میں رکھے جہال اس کے اہل خانہ میں سے کوئی دو سرافرد نہ ہوادر صرف میال اور بیوی ہی کاراج ہو، اس لیے کدر ہائش بیوی کی ضرورت میں داخل ہے، لبندا نفقہ کی طرح رہائش کانظم کرنا بھی شوہر پر واجب ہاور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود گی قراءت میں اسکنو ھن من حیث سکنتم و انفقو ا علیھن من و جد کم (یعنی تم لوگ اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیویوں کور ہے کا مکان دواور انھیں نفقہ بھی دو) کے فرمان سے رہائش کو نفقہ کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے اور چوں کہ نفقہ واجب ہاں لیے رہائش بھی واجب ہوگی ۔ اور جب رہائش واجب ہوگی تو اس میں دوسرے کی شرکت مانع ہوگی ، کیوں کہ شرکت غیر سے عورت کونفیاتی ضرر بھی ہوگا اور نہ تو اسے جب رہائش واجب ہوگی تو اس میں دوسرے کی شرکت مانع ہوگی ، کیوں کہ شرکت غیر سے عورت کونفیاتی ضرر بھی ہوگا ، البت اگر جب رہائن واحل مان خورت اور ملنا جانا ممکن ہو سکے گا ، البت اگر عورت از خود شوہر کے اہل خانہ اور اس کی فیملی کے ساتھ رہنے پر رامنی ہوتو پھر اس کے لیے علیحدہ رہائش کانظم کرنا ضروری نہیں ہوگا ۔ اس میں قاضی ۔

و إن كان له النع: اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر اس بيوى كے علاوہ كى دوسرى بيوى سے شوہر كاكوئى لڑكا ہوتو اسے بھى ندكورہ بيوى كے ساتھ ركھنا درست نہيں ہے، كيول كه اس سے بھى بيوى كو ضرر لاحق ہوگا جو درست نہيں ہے۔ اور اگر بوے كمر كے كى ايك كمرے ميں شوہر نے بيوى كى رہائش كا انتظام كيا اور اس كمرے كا بند دروازہ بھى ہوتو يہ بيوى كى رہائش كے ليے كافى ہے، كيول كه اس صورت ميں مياں بيوى كامقصود يعنى جماع اور استمتاع حاصل ہے۔

وَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ أَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ حَقَّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِه، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا وَ كَلَامِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ اخْتَارُو ، لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحْمِ، وَ لَيْسَ دُخُولِ مِلْكِه، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقُرَارِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاكِ وَ لَهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ وَالْكَلَامِ وَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقُرَارِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاكِ وَ لَهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّخُولِ وَالْكَلَامِ وَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ تَطْوِيْلِ الْكَلَامِ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْخُولُوجِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ فَيْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمُحَارِمِ التَّقْدِيْرُ بِسَنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

تروجہ بھیلہ: اور شوہرکو بیت ہے کہ وہ بیوی کے والدین کو، دوسرے شوہر سے اس کے لڑکے کو اور اس کے اہل خانہ کو بیوی کے پاس آنے سے روک دے، اس لیے کہ گھر شوہر کی ملک ہے، لہذا اسے اپنی ملک میں داخل ہونے سے رو کئے کا حق ہوگا۔اور شوہران لوگوں کو بیوی کی طرف دیکھنے اور اس سے بات کرنے سے ندرو کے جس وقت بھی وہ چاہیں، کیوں کہ اس میں قطع رحم ہے اور اس میں شوہر کا کوئی ضرر نہیں ہے، ایک قول ہے ہے کہ شوہر داخل ہونے اور بات کرنے سے ندرو کے، البتہ آئیس تھہرنے سے روک دے، اس لیے کہ فتن تھہرنے اور لمبی گفتگو کرنے ہی میں ہے۔اور کہا گیا کہ شوہر ہر جمعہ کو والدین کے پاس جانے سے بیوی کو ندرو کے اور نہ ہی والدین

# ر آن البدايه جد ه ١٥٦ هم ١٥٦ هم ١٤٦٠ هم الكاملان كابيان

و بوی کے پاس آنے سے روکے۔اوروالدین کے علاوہ دوسرے محارم کے قت میں ایک سال سے اندازہ ہے یہی صحیح ہے۔

### اللغات:

﴿قطيعة ﴾ كاشا، بدسلوكى كرنا - ﴿لباث ﴾ تشبرنا - ﴿تقديو ﴾ اندازه كرنا، مدت مقرر كرنا -

### بوی کے میکے والوں سے ملاقات کاش:

مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو علیحدہ گھر دیدیا تو اب اسے اختیار ہے اگر وہ چا ہے تو اس گھر میں نہ تو بیوی کے والدین کو آئے دے اور نہ بی دیگر رشتہ داروں کو، کیوں کہ یہ گھر شوہر کی ملکیت ہے اور اسے اپنی ملکیت میں ہر طرح کا اختیار ہے، لہذا منع کا بھی اختیار ہوگا۔ باں شوہر بیوی کے والدین وغیرہ کو اس کی طرف دیکھنے اور اس با تیں کرنے سے نہیں روک سکتا خواہ یہ لوگ کسی بھی وقت چاہیں، کیوں کہ اس میں صلد رحمی سے روکنا ہے اور صلد رحمی سے روکنا حرام ہے، صدیت پاک میں ہے لاید حل المجنة قاطع یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

و قبیل النے: فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ شوہر بیوی کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کواس کے پاس آنے اوران سے باتیں کرنے سے نہ رو کے، باں اگر وہ لوگ زیادہ لمبی گفتگو کریں اور تھہرے رہیں تو پھر روک دے، اس لیے کہ لمبی گفتگو کرنا اور تھہرنا ہی فتنۂ وفساد کا سبب ہے، اس سے جو چیز موجب فساد ہواس پر بندلگانا ضروری ہے۔

و قیل الغ: کچھ مشائخ کی رائے یہ ہے کہ ہفتے ہیں ایک دن (جمعہ کو) ہوی اپنے والدین سے ل سکتی ہے اور والدین ہوی سے ل سکتے ہیں اوراس دن شوہر کورو کنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور والدین کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو سال میں ایک مرتبہ ملنے کی اجازت ہے یہی تول صحیح ہے اور ای رِفتو کی بھی ہے۔

وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِي فِي ذَٰلِكَ الْمَالِ نَفَقَةَ زَوْجَيَّةِ الْعَانِبِ وَ وَلَدِيهِ وَ وَالِدَيهِ، وَ كَذَا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَٰلِكَ وَ لَمْ يَعْتَرِفُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَلَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَدِيْعَةِ فَقَدُ أَقَرَّ اَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لَهَا، لِآنَ لَهَا أَنْ تَاخُذَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رَضَاهُ وَ إِقْرَارُ صَاحِبِ الْكَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِي الْمَوْأَةِ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُودَعَ الْلَهِ مَقْبُولٌ فِي حَقِي الْمَوْاقِ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُودَعَ الْكَبِ مَقْبُولٌ فِي حَقِي الْمَواقِ فَي عَلَيْهِ وَ لَا الْمَوْأَةَ خَصْمٌ فِي إِنْبَاتِ حُقُوقِ الْعَائِبِ، فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ تَعَدَّى الْمَودَعَ الْعَانِبِ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هذَا كُنَّ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هذَا كُنَّ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْعَانِبِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هذَا الْحَافِ جِنْسِه لَا تُفْرَضُ الْمَالُ مِنْ الْمَوْدَةِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَوْدَةِ مِنْ جِنْسِ حَقِيها أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ عَلَى الْعَانِبِ بِالْإِتِقَاقِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ لَا تُفْرَضُ الْمَعْوَى الْعَالِبِ بِالْإِتِقَاقِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَالِئَقَةُ فِيهُ الْمَالُ مَنَاعُهُ لَا يُبَاعُ الْمَالُ مِنْ عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَالْالِهُ الْمُولِي عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ، وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ أَمَا عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَلَى الْعَالِمِ وَالْعَلَى الْعَالِمِ وَالْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَلَى الْعَلَامِ وَالْعَلَالِمُ الْعَلَامِ

ترجمہ از اگر مردغائب ہوجائے اور کی دوسرے آدی کے ہاتھ میں اس کا مال ہواور وہ آدی اس کا اقرار کرتا ہوتو قاضی اس مال میں مردغائب کی بیوی کا اس کے چھوٹے بچوں کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر ہے۔ اور ایسے ہی اگر قاضی کو اس کا علم ہوا ور مودع نے اس کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ جب مودع نے زوجیت اور ودیعت کا اقرار کیا تو اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بیوی کو اس مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے باور مال سے لینے کا حق ہے، کیوں کہ بیوی کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ شوہر کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے باور صاحب قبضہ دونوں باتوں میں سے کسی بات کا افرار کر دیتا تو اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہ ہوتا، کیوں کہ زوج غائب کے حق میں اثبات زوجیت کے متعلق مودع خصم نہیں ہو اور نہ ہی زوج غائب کے حقوق ثابت کرنے میں بیوی مدمی ہو عتی ہے، لہذا جب صاحب قبضہ کے حق میں ثابت ہوگیا تو مردغائب کی طرف متعدی کر جائے گا۔ اور ایسے ہی جب اس کے ہاتھ میں مال بطور مضار بت ہو۔ اور قرضہ میں بھی یہی تھم ہے۔

یہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب مال عورت کے حق کی جنس سے ہو یعنی دراہم ہویا دنانیر ہویا طعام ہویا اس کے لائق کیڑا ہو، کیکن اگروہ مال خلاف جنس سے ہوتو اس میں نفقہ نہیں مقرر کیا جائے گا، کیوں کہ اسے بیچنے کی ضرورت ہے جب کے غائب کا مال بالا تفاق نہیں بیچا جا سکتا۔ رہا امام ابوصنیفہ والٹی کے یہاں تو اس لیے کہ جب حاضر کا مال نہیں بیچا جاتا تو غائب کا بھی نہیں بیجا جائے گا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں اگر چہ قاضی حاضر کا مال بیچنے کا فیصلہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا انکار معلوم ہوجاتا ہے لیکن وہ غائب کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا انکار نہیں معلوم ہوسکتا۔

### اللغاث:

﴿وديعة ﴾ امانت ـ ﴿لا سيّما ﴾ فاصطور پر ـ ﴿ حصم ﴾ فريق ، فالف ـ ﴿ كسوة ﴾ كير ، ولا يباع ﴾ نهيل يجا جائكا ـ

### زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيگى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہوجائے اوراس کا کوئی پتا کھکا نہ معلوم نہ ہولیکن اس کے گھر میں کسی شخص کے پاس
اس کا کچھ مال رکھا ہواوراس شخص کواس بات کا اقرار ہو کہ یہ مال فلاں آ دمی کا ہے اور یہ بیوی بھی اس کی ہے تو اس صورت میں قاضی کا
فریضہ یہ ہے کہ وہ اس مال میں سے مرد غائب کی بیوی کا ، اس کے بچوں کا اوراس کے والدین کا نفقہ مقرر کردے ، اور بہی تھم اس
وقت بھی ہے جب خود قاضی کو یہ معلوم ہو کہ مرد غائب کا کچھ مال فلاں شخص کے پاس نے یعنی اس صورت میں بھی قاضی اس کی بیوی
اور بچوں کا نفقہ مقرر کرسکتا ہے ، خواہ مود ع کواس کا اقرار ہویا نہ ہو۔

صورت اولی کی دلیل یہ ہے کہ جب مودع اور صاحب قبضہ نے مردغائب کے مال رکھنے اور ایک عورت کے اس کی بیوی ہونے کا قرار کیا تو اس بات کا بھی حق دار ہے، کیوں ہونے کا اقرار کیا تو اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ عورت اس مال سے اپنا اور اپنے بچوں کا نفقہ لینے کی بھی حق دار ہے، کیوں کہ بیوی کو تو شریعت نے یہاں تک اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی اس کے مال سے اپنا خرچہ لے لے، البذا جب

بوی ا پنا نفقہ لینے میں خود مختار ہے تو قاضی کے قضاء سے بدرجہ اولی وہ نفقہ لینے کی حق دار ہوگی۔

و إقرار صاحب اليد النج: يہاں ہے ايک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہے کہ زوج غائب کے مال کے سلط میں مُودَع کا اقرار صحح نہيں ہونا چاہے، کیوں کہ بہ اقرار علی الغائب درست نہيں ہے، ای کا جواب دیت میں مُودَع کا اقرار صحح نہيں ہونا چاہے، کیوں کہ بہ اقرار مقبول ہے، اس لیے کہ وہ ود بعت اور زوجیت دونوں کا اقرار کرچکا ہے، یہی وجہ ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مقام پرمودع کا اقرار مقبول ہے، اس لیے کہ اگر مودع کہ اگر مودع ود بعت یا زوجیت ہیں ہے کی ایک کا افکار کردیتا تو ہوئ اپنے بینہ ہے اسے ثابت نہ کر کئتی ، اس لیے کہ اگر مودع نو وجبت کا افکار کرتا تو عورت بینہ ہے اس لیے اسے نہ ثابت کر کئتی کہ مودع مرد غائب پر زوجیت ثابت کرنے کے لیے مدی علیہ اور قصم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں عورت کا بینہ تبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مودع نے ود بعت کا افکار کیا تو اس کے اثبات کی خلوی مرد غائب کے حقوق ثابت کرنے کی مدی نہیں ہو گئی، اس لیے کہ مودع کا اقرار غائب کی فاقرار غائب کی متعدی ہوگا، اس لیے کہ مودع کا اقرار غائب کی متعدی ہوگا، اس لیے کہ مودع کا اقرار غائب کی متعدی ہوگا، اس لیے کہ مودع کا اقرار غائب کی متعدی ہوگا، اس کے حقوق میں جی متعدی ہوگا، اس لیے کہ مودع کا اقرار غائب کی متعدی ہوگا، اس کے حقوق میں مقبول ہوگا۔

و کذا النے: فرماتے ہیں کہ اگر مودَع کے پاس غائب کا مال بطور ودیعت نہ ہو بلکہ مضاربت کے طور پر ہوتو بھی یہی تھم ہے یعنی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا اور ایسے ہی اگر اس شخص کے پاس غائب کا بچھ قرضہ ہواور اسے قرض اور زوجیت دونوں کا قرار ہوتو بھی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا۔

و هذا کلہ النع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نفقہ وغیرہ مقرر کرنے کی فہ کورہ بالاتفصلات اس صورت میں ہیں جب مال وریعت یا اللہ مضار بت یا قرضہ کا مال عورت کے حق کی جنس کا ہولین وہ رویع چیے ہوں یا غلہ ہوا در اس کے پہنے لائق کیڑا ہو، لیکن اگر وہ عورت کے حق کی جنس سے نہ ہوتو اس صورت میں اس مال سے نفقہ نہیں مقرر کیا جائے گا، کیوں کہ جب وہ مال حق زوجہ کی جنس سے نبیں ہے تو اسے فروخت کے بغیر نفقہ کا تقرر ممکن نہیں ہے جب کہ تھم ہیہ ہے کہ مرد غائب کا مال بالا تفاق پیچانہیں جاسکتا نہ تو امام صاحب راتھ بیلائے کے یہاں تو اس کے لیے نہیں بیچا جاسکتا کہ جب حاضر صاحب کے یہاں اور نہ ہی حضرات صاحبین گے یہاں امام صاحب راتھ بیلائے کے یہاں تو اس کے لیے نہیں ہیچا جاسکتا کہ جب حاضر اور موجود محض کا مال بیچنا کس طرح درست ہوگا۔ اور حضرات صاحبین گے یہاں غلام کے جواز بیچ کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے حاضر محض کا مال بیچنا اس لیے جائز ہے کہ اسے اس شخص کے متعلق ادا ہے کہ یہاں غلام کے جواز بیچ کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے حاضر شخص کا مال بیچنا اس لیے جائز ہے کہ اسے اس شخص کے متعلق ادا ہے کہ بیاں نظام ہے جب کہ غائب کے حق میں ادائے حق سے انکار چوں کہ قاضی کے علم میں نہیں ہے ، اس لیے اسے غائب شخص کا مال بیچنے کی اجاز سے نہاں موگی۔ واللہ اعلم و علمہ اتب

قَالَ وَ يَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيُلًا نَظْرًا لِلْعَائِبِ، لِأَنَّهَا رُبَّمَا اسْتَوْفَتِ النَّفَقَةَ أَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا، فَرَّقَ بَيْنَ الْمِيْرَاثِ إِذَا قَسَّمَ بَيْنَ وَرَثَةٍ حُضُورٍ بِالْبَيِّنَةِ وَ لَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا اخَرَ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَا الْمَعْدُومُ وَهُوَ الزَّوْجُ وَ يُحَلِّفُهَا بِاللهِ مَا الْكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَالَى الْمَكْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ وَ هَهُنَا مَعْلُومٌ وَهُو الزَّوْجُ وَ يُحَلِّفُهَا بِاللهِ مَا الْكَفِيلُ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا لَهُ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجم نے: فرماتے ہیں کہ دونوں کے حق میں قاضی اس عورت سے ایک نفیل لے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس عورت نے پیشگی اپنا
نفقہ لے لیاہو، یا شوہر نے اسے طلاق دی ہواور اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔ حضرت امام ابوصنیفہ رطانتھائئے نے اس کے اور میراث کے
درمیان فرق کیا ہے بشرطیکہ بینہ کے ذریعہ وہ مال موجود ورثاء کے مابین تقسیم ہوا ہواور انہوں نے بیانہ ہوکہ ہم دوسراکوئی وارث نہیں
جانے تو امام اعظم رطانتھائے کے یہاں ان سے نفیل نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ وہاں مکفول لہ مجبول ہے۔ اور یہاں معلوم ہے اور وہ شوہر
ہے۔ اور قاضی اس عورت سے قسم لے گا کہ بخدا شوہر نے اسے نفقہ نہیں دیا ہے، تا کہ مرد غائب پر شفقت محقق ہو سکے۔

### اللغات:

﴿ كفيل ﴾ ضامن ـ ﴿استوفت ﴾ وصول كرچك هيد ﴿ يحلَّف ﴾ تم د \_ ـ ـ

### زوج فائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

مسکندیہ ہے کہ ماقبل کی صورت میں جب قاضی عورت کو مرد غائب کے مال سے نفقہ دلوائے تو اس غائب پرنظر شفقت کے پیش نظر اس سے ایک فیل اور ذرمہ دارضامن لے لے اور فیل اس بات کا عہد کر ہے کہ اگر کسی وجہ سے عورت نے بدون استحقاق نفقہ لیا تو میں اس کی واپسی کا ذرمہ دار ہوں گا، فیل لینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہوسکتا ہے اس عورت نے غائب سے پیشگی اپنا نفقہ لے لیا تو میں اس کی واپسی کا ذرمہ دار ہوں گا، فیل لینے کی ضرورت اس لیے ہوئی ہوجس سے وہ مستحق نفقہ نہ رہ گئ ہو، اس لیے شو ہر کے مال کو ضائع ہونے سے بیانے کے لیے قاضی عورت سے ایک ضامن ضرور بنوا لے۔

فرق الع: اس کے فاعل امام اعظم والیٹی ہیں اور اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم والیٹی نے نفقہ اور میراث میں فرق کیا ہے جنا نچہ نفقہ کی صورت میں تو وہ عورت سے فیل لینے کے حق میں ہیں، لیکن میراث کے حق میں فیل لینے کے حق میں ہیں، چنا نچہ اگر سے نفقہ کی صورت میں فیل لینے کے حق میں ہیں، چنا نچہ اگر سے میت کے ورثاء نے اپنے وارث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر بینہ پیش کر دیا اور بہیں کہا ہم ان کے علاوہ دو سرا وارث نہیں جانے تو قاضی ان میں میراث تقسیم کردے گا اور امام اعظم والیٹ کے یہاں وہ ان لوگوں سے فیل نہیں لیے گا، کیوں کہ میراث کی صورت میں میکھول لے معلوم ہے اور وہ شوہر ہے، لہٰذا جہاں مکفول لہ معلوم ہے وہاں فیل بھی لیا جائے گا اور قاضی ہیوی سے تم بھی لے گا کہ بخدا شوہر نے جھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہاں مکفول لہ مجبول ہے وہاں کفیل نہیں، لیا جائے گا اور قاضی ہیوی سے تم بھی لے گا کہ بخدا شوہر نے جھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہاں مکفول لہ مجبول ہے وہاں کفیل نہیں، لیا جائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَفْضِيُ بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ غَائِبٍ إِلاَّ لِهِوْلاَءِ، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ نَفَقَةَ هُوُلاَءِ وَآجِبَةٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِيُ إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا لِهِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِيُ إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا يَهِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُدُوا قَبْلَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ، وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِيُ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنُ مُقِرًّا بِهِ فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِيُ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَخُلُفُ مَالًا فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِيُ نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَ بِهِ فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِيُ نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَ يَأْمُرُهَا بِالْإِسْتِدَانَةِ لَا يَقْضِى الْقَاضِيُ بِذَلِكَ، إِلَّنَ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِلَّنَ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِلَّنَ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِلَى فَلَا قَضَاءً عَلَى الْفَائِبِ، وَ قَالَ زُفُو مُ مَا اللَّهُ عَلَى الْفَائِبِ، وَقَالَ الْمُ الْمُ الْفَائِبِ، وَقَالَ الْوَالَ وَلَمُ اللَّهُ الْمُكَانِفِ مَالَاقُولُولُ الْعَالِمِ اللَّهُ الْمَائِقِ مَا اللَّهُ الْمَائِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلِ اللْعَالِمِ الللَّهُ الْمَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْقَاصِي الْمَائِلِ اللَّهُ الْمُلْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالَ الْمُلْمَالَ الْمُؤْلِقِ اللْهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلُ اللْفَائِلُ اللَّهُ الْمَائِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْ

لِأَنَّ فِيهِ نَظُرًا لَهَا، وَ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْعَائِبِ فَإِنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَ صَدَّقَهَا فَقَدْ أَخَذَتُ حَقَّهَا، وَ إِنْ جَحَدَ يُحَلَّفُ فَإِنْ نَكُلَ فَقَدْ صَدَّقَ وَ إِنْ أَقَامَتُ بَيْنَةً فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّهَا، وَ إِنْ عَجِزَتُ يَضُمَنَ الْكَفِيْلُ أَوِ الْمَرْأَةُ، وَ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا أَنَّذَ يَقُضِى بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْعَائِبِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَهُوَ مُجْتَهَدٌّ فِيْهِ، وَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُودِيلُ مَرْجُونٌ عَنْهَا فَلَا نَذْكُرُهَا.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ کی اور کے لیے قاضی مالِ غائب میں نفقہ کا فیصلہ ہیں کرےگا۔ اور وجفرق سے ہے کہ
ان لوگوں کا نفقہ قضائے قاضی سے پہلے ہی واجب تھا، اسی لیے قضاء سے پہلے بھی انہیں نفقہ لینے کا اختیار ہے، لہذا قاضی کا فیصلہ ان
لوگوں کے لیے اعانت ہوگا۔ رہے ان کے علاوہ دوسرے محارم تو ان کا نفقہ ہی قضائے قاضی سے واجب ہوگا، اس لیے کہ بیہ سئلہ مختلف
فیہ ہے اور قضاع کی الغائب جائز نہیں ہے۔ اور اگر قاضی کو اس عورت کا بیوی ہونا معلوم نہ ہواور مودَع بھی اس کا اقر ارنہ کرتا ہواور بیوی
نے زوجیت پر بینہ قائم کردیا اور یا شوہر نے مال نہ چھوڑا ہو، کیکن عورت نے اس لیے بینہ قام کردیا تا کہ غائب پر قاضی اس کا نفقہ مقرر
کردے اور بیوی کو قرض لینے کا تھم دیدے، تو (اقامت بینہ کے بعد بھی) قاضی سے تھم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس میں قضاء علی
الغائب ہے۔

امام زفر چیشند فرماتے ہیں کہ قاضی فیصلہ دیدے، اس لیے کہ اس میں عورت کے لیے شفقت ہے اور غائب پر کوئی ضرر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت نے لیے شفقت ہے اور آگر اس نے انکار کیا تو اس سے مناس کے کہ اس لیے کہ آگر وہ حاضر ہوا اور اس نے عورت کی تصدیق کو ورت نے اپنا حق لیا ہے۔ اور اگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی قسم لی جائے گی ہوجائے گی اور اگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی اس کاحق ثابت ہوجائے گی۔ اس کاحق ثابت ہوجائے گا۔

اوراگروہ بینہ پیش نہ کر سکی تو اس عورت یا کفیل کواس مال کا ضان دینا ہوگا۔اور آج کل اسی قول پر قاضیوں کاعمل ہے کہ قاضی لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر مردغا ئب پر نفقہ کا فیصلہ دے دیتا ہے اور بید مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے اور اس میں مرجوع عنہا اقوال بھی بیں اس لیے ہم نے انہیں بیان نہیں کیا۔

### اللغاث:

﴿إعانة ﴾ مدوكرنا \_ ﴿لم يخلف ﴾ نبيل حجوزا \_ ﴿استدانة ﴾ قرض لينا \_ ﴿صدق ﴾ تصديق كرنا \_ ﴿ جحد ﴾ انكار كرنا \_ ﴿أقاويل ﴾ واحدقول ؛ اقوال \_

## زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

صورت مسکدیہ ہے کہ قاضی زوج غائب کے مال میں صرف والدین، بیوی اور چھوٹے بچوں کے نفقہ کا تھم دے سکتا ہے اور ان کے ملاوہ دوسرے دشتے دارمثلاً بچا اور بھائی بھتیجو غیرہ کے نفقے کا تھم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی وغیرہ کا نفقہ تو قضائے قاضی سے پہلے بھی ہوت ہے اور قضاء کے بغیر بھی ان لوگوں کو اپنا نفقہ اور خرچہ لینے کا اختیار ہے، لہذا ان لوگوں کے نفقے کے سلسلے میں قاضی

ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ ميل سري ١٦١ ميس ١٦٥٠ اعام طلاق كابيان ع

کا فیصلہ صرف اعانت اور مدد کا رول اداء کر نے گا اور نفقہ کے اور وجوب یالزوم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ بیوی اور والدین وغیرہ کے علاوہ دیگر محارم کے نفقے کا تو چوں کہ ان لوگوں کے نفقے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور شوافع وغیرہ اس کے عدم ثبوت کے قائل ہیں ، اس لیے ان کے نفقہ کا وجوب قضائے قاضی پر موقوف ہوگا گر چوں کہ یہاں وہ شخص غائب ہے اور قضاء علی الغائب درست نہیں ہے، اس لیے غائب کے مال میں بیوی اور والدین واولا دصغار کے علاوہ دیگر لوگوں کے نفقہ کو مقرر اور متعین کرنا بھی صحیح منہیں ہے۔

و لولم یعلم النے: اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر قاضی کو پیلم نہ ہو کہ مرد غائب کی بیوی کون ہے اور مودع بھی کسی عورت کے متعلق اس کی بیوی ہونے کا اقرار نہ کرتا ہو الیکن کوئی عورت زوجیت پر بینہ قائم کرد ہے، یا شوہر غائب نے مال ہی نہ چھوڑا ہولیکن پھر بھی عورت نے اس نیت سے اپنے کو بیوی ثابت کرنے کے لیے بینہ قائم کردیا تا کہ قاضی مرد غائب پر اس کا نفقہ مقرر کر کے اسے زوج غائب کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دید ہے قوان دونوں صورتوں میں بھی قاضی کے لیے عورت کے بینہ پر فیصلہ دینا اور زوج غائب پر نفقہ مقرر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ بھی قضا علی الغائب ہے جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے وہ عورت کے بینہ ہیں غور کر کے اس سے ایک ضامن لے لے اور پھر شوہر غائب پر نفقہ مقرر کردے اور بیوی کواس کے نام پر قرضہ لینے کی اجازت دیدے، اس لیے کہ ایبا کرنے ہیں عورت کے حق میں شفقت ہے اور پھر اس سے شوہر کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ مرد غائب حاضر ہوگا تو ایک مرتبہ پھر عدالت لگے گ۔ اورا اگر وہ بیوی کے قول کی تقد بی کردیتا ہے اور اسے اپنی بیوی مان لیتا ہے تو یہ بات واضح ہوجائے گی کہ عورت اپنے دعوے میں حق بجانب تھی اوراس نے اپنا حق لے لیا ہے، اورا گر شوہر (مرد غائب) اس عورت کی تکذیب کرتا ہے تو اس سے تم لی جائے گی اگر وہ قسم بجانب تھی اور اس نے اپنا حق کے لیا ہے، اورا گر شوہر فران دونوں صور توں میں بھی عورت کا حق اور اس کا بی خابت ہوجائے گا۔ اورا اگر شوہر نے تم کھالیا اور اس عورت بینہ پیش کردیتی ہے تو ان دونوں صور توں میں بھی عورت کا حق اور اس کا بی خابت ہوجائے گا۔ اورا اگر شوہر نے تم کھالیا اور اس عورت کے دعوے کی تکذیب کردی تو اس صورت میں اس کے مال میں سے جنتا مال عورت کودیا گیا ہے وہ اس سے باس کے ضامن سے واپس لیا جائے گا۔

و عمل القصاة المنع: فرماتے ہیں کہ آج کل امام زفر ہی کے قول پر قاضیوں کاعمل ہے اور اس کے پیش نظر قاضی غائب شخص کے مال میں نفقہ کا حکم دیتے ہیں، کیوں کہ لوگوں کواس کی ضرورت ہے اور پھر بیمسئلہ بھی مختلف فیہ ہے جس میں بہت سے رجوع کردہ اقوال بھی ہیں، کین طوالت کے خوف ہے ہم انہیں ترک کررہے ہیں۔فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم



# فحس بہلے والی فصل کے بیان میں ہے، کیکن اس میں اور اس سے پہلے والی فصل یہ نفقہ اور سکنی کے بیان میں بقائے نکاح کی حالت میں نفقہ اور سکنی کا بیان تھا اور ہے کہ کہا فصل میں بقائے نکاح کی حالت میں نفقہ اور سکنی کا بیان تھا اور ہے کہا تھا کہ کا بیان ہے جو نکاح ختم ہونے پر بیوی کو ماتا ہے ہے۔

فَصْلُ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُرَاتَةُ فَلَهَا النَّقَقَةُ وَالسُّكُنَى فِي عِلَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَانِنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَأَنَّ النِّكَاحَ بَعُدَهُ قَانِمٌ لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْيُ، وَ أَمَّا الْبَائِنُ فَوَجُهُ قَوْلِهِ مَا رُوِى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي رَوْجِي ثَلِنَا ۖ فَلَمْ يَفُرُصُ لِي الْوَطْيُ، وَ أَمَّا الْبَائِنُ فَوَجُهُ قَوْلِهِ مَا رُوِى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي رَوْجِي ثَلِنَا ۖ فَلَمْ يَفُرُصُ لِي الْوَطْيُ، وَ أَمَّا الْبَائِنُ فَوَجُهُ قَوْلِهِ مَا رُوى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي رَوْجِي ثَلِنَا لَا لَهِ مَلْكَ لَهُ وَهِي مُوتَبَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهِذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَقِّى رَسُولُ اللّهِ طَلِقَتُهُمْ (رَسُكُنِي وَ لَا نَفَقَةً))، و لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِي مُوتَبَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهِذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَقِّى مَنْوَلَقِي الْمُلْكِ وَلِهِذَا كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَلِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَانَفِقُوا عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَالْإِحْتِياسُ قَائِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ وَالْمُدَاعِقُ فَا عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَى مَا وَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا لَهُ مَلْ فَيْسُ وَلَوْلَكُ لَقَلْمُ وَعَلَيْ الْمُعَلِقَةُ وَالسُّكُنَى عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُحَلِقَةُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَلَيْسُ وَالْمَلِقَ فَي الْعِلَةِ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَ وَعَلَى لَا لَمُولَقِي الْعَلَقُ فَلَ لَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَعَلَى الْمَعَلِقَةُ وَالسُّكُنَى الْمُولُ الْمُولَقِقَةُ وَالسُّكُنَى مَا وَامَتُ فِي الْعِلْمَ وَرَدَةً أَيْصًا زَيْدُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَاللّهُ عَنْهُمُ وَلَاللّهُ عَلْقُولُهُ الْمُعَلِقُ فَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَلَا لَا اللّهُ عَنْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُ فَي الْعَلَقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْلُولُ اللللّهُ اللْفَقَالَةُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

ترفیجی اور جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو عدت کے زمانے میں بیوی کونفقہ اور سکنی ملے گاخواہ طلاق رجعی ہو یا ہائن۔ امام شافعی جائتے ہیں کہ مطلقہ بائند کے لیے نفقہ نہیں ہے الا مید کہ وہ حاملہ ہو، رہی طلاق رجعی تو اس وجہ سے کہ اس کے بعد نکاح باتی رہتا ہے خاص کر ہمارے یہاں چناخچہ شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہے اور رہی طلاق بائن تو (اس میں) امام شافعی جائے ہے تول کی دلیل وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت قیس سے روایت کی گئی ہے، فاطمہ نے کہا جمھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی، لیکن آپ سائے تی خاص کر ایک اور مدیث ہے جو فاطمہ بنت قیس سے روایت کی گئی ہے، فاطمہ نے کہا جمھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی، لیکن آپ سائے تی جائے ہے۔

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ كالمستركة ١٦٣ كالمستركة اعام طلاق كابيان ع

میرے لیے کوئی نفقہ اورسکنی متعین نہیں فرمایا، اور اس لیے بھی کہ بائد میں شوہر کی ملکت باقی نہیں رہتی اور نفقہ ملک ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس سورت کے جب وہ ہوتا ہے۔ اس سے بیان عنہا زوجہا کے لیے نفقہ نہیں واجب ہوتا کیوں کہ ملک معدوم رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ عورت حاملہ ہوگئی ہو، اس لیے کہ ہم نے اسے نص سے بیچانا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و إن کن أو لات حمل فانفقوا علیهن الاہیہ ہے۔

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نفقہ تو احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ابھی بھی نکاح کے ذریعہ مقصود یعنی ولد میں باتی ہے ، کیول کہ حفاظتِ ولد کے لیے عدت واجب ہے ، الہذا نفقہ بھی واجب ہوگا ، اس لیے تو اس کے لیے بالا تفاق سمنی واجب ہوتا اس ہوگا ، اس لیے تو اس کے ایک عورت کی بات سے نہ تو ہم اپنے جیسا کہ وہ حاملہ ہو۔ اور فاظمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت عمر نے رو کر دیا اور یوں فر مایا کہ ایک عورت کی بات سے نہ تو ہم اپنے رب کی کتاب کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ بی اپنے نبی کی سنت کو ، جس عورت کے متعلق ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تجی ہے یا جھوئی اور اس کی کتاب کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ بی اپنے نبی کی سنت کو ، جس عورت کے متعلق ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تجی ہے یا جھوئی اور اس کی در بایا وہ (فر مان نبوی کو ) بھول گئے۔ میں نے رسول پاک سنگھ نی فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مطلقہ ثلا شرکے لیے نفقہ اور سکنی واجب ہے جب تک کہ وہ اپنی عدت میں رہے۔ اور فاظمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت زید بن ثابت ، حضرت اسامہ ابن زید حضرت جابر' اور حضرت عاکشہ شکائٹی نے بھی رو کر دیا ہے۔

### اللغاث:

﴿مبتولة ﴾ بائند ﴿لم يفوض ﴾ مقررنبيل كيار ﴿احتباس ﴾ روكنا، قيدكرنار ﴿لا ندرى ﴾ بمنبيل جائے۔ ﴿ما دامت ﴾ جب تك وه رہے۔

### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث: ٢٢٨٨. و ابن ماجه في كتاب الطلاق
   باب ١٠ حديث ٢٠٢٦. و مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها، حديث: ٤٦.
  - اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها ولا نفقة، حديث: ١١٨٠.

### مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنی کی بحث

صورت سکدید ہے کہ جس عورت کوطلاق دی گئی جب تک وہ عورت عدت میں رہے گی اس وقت تک اسے نفقہ اور سکنی ملے گا خواہ وہ مطلقہ رجعیہ جو یا مطلقہ با کنہ جو یا مطلقہ ثلاثہ ہمارے یہاں ہر مطلقہ کو عدت کے دوران نفقہ اور سکنی دونوں ملیں گے۔ اس کے برخلاف امام شافعی رطیقیٰ کا تول ہے کہ مطلقہ رجعیہ کو تو نفقہ اور سکنی ملے گا، لیکن مطلقہ با کنہ اور ثلاثہ اگر حاملہ ہیں تو آئیں نفقہ وغیرہ ملے گا ور شہیں ۔ مطلقہ رجعیہ کا مسکلہ چوں کہ مثل علیہ ہے کیوں کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے خاص کر ہمارے یہاں ، گا ور شہیں ۔ مطلقہ رجعیہ سے وطی کرنا بھی (عدت میں) حلال ہے، اس لیے اس پردلیل کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مطلقہ رجعیہ سے وطی کرنا بھی (عدت میں) حلال ہے، اس لیے اس پردلیل کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ربا مسکلہ مطلقہ با کنہ اور شل تو ان کے متعلق (مستحق نفقہ نہ ہونے پر) حضرت امام شافعی رطیقیٰ کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیس جی تی دلی تو ان کے متعلق (وجی ثلاثا فلم یفوض لمی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تھی ہوئی ہے کہ ''طلقنی زوجی ثلاثا فلم یفوض لمی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تی تو اس کے کہ ''طلقفی زوجی ثلاثا فلم یفوض لمی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تو تعدیاں ہے کہ ''طلقفی زوجی ثلاثا فلم یفوض لمی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تو تعدید ہوئی کے اس کو تعدید کو تعدید کو تعدید کی دھورت فاطمہ بنت قیس جی تو تعدید کی دیں دو تعدید کو تعدید کی دی تعدید کی دو تعدید کو تعدید

# ر آن البدليه جلد ١١٥ كر ١٦٥ ١٦٥ كي ١٦٥ كي الكام طلاق كابيان

سکنی و لانفقة "که میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور آپ مُلَّاتِئِ انے میرے لیے نہ تو سکنی مقرر فرمایا اور نہ ہی نفقہ۔اس روایت سے یہ بات واضح ہے که مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکن نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مطلقہ بائنہ پرشو ہرکی ملکیت نہیں رہتی اور شوافع کے یہاں نفقہ ملکِ بضعہ کاعوض ہے، اس لیے جب ملک نہیں ہے تو پھر نفقہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے متوفی عنہا زوجہا کونفقہ اور سکن نہیں ماتا، کیوں کہ اس عورت سے شوہرکی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

ہاں اگر مطلقہ بائنہ یا مطلقہ ثلاثہ حالمہ ہوتو پھرائے نفقہ ملے گا، کیوں کہ حالمہ عورتوں کامستحق نفقہ ہونا ہمیں نص قرآنی ہے معلوم ہوا ہے جنانچہ ارشاد خداوندی ہے و إن کن أو لات حمل فأنفقوا عليهن النج: یعنی اگر مطلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک انہیں نفقہ دو، اس لیے ہم شوافع مطلقہ بائنہ اور مطلقہ ثلاثہ میں مستحق نفقہ کے لیے حاملہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔

ولنا أن الغ: ہماری دلیل بیہ ہے کہ نفقہ احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ہر مطلقہ کے حق میں موجود ہے خواہ وہ ربعیہ ہویابائنہ ہو یا ثلاثہ ہو، کیوں کہ اہمی بھی مقصود نکاح لیتی بچے کے حق میں احتباس باقی ہے اس لیے تو عدت واجب ہوتی ہے تا کہ بچہ کی حفاظت ہو سکے، لہٰذا جب ہر مطلقہ کے حق میں احتباس موجود ہے تو ہرا یک کونفقہ اور سکنی بھی ملے گا۔ اور پھر مطلقہ بائنہ کے لیے سکنی تو بالا تفاق واجب سے اور سکنی ہے زیادہ نفقہ کی ضرورت ہے، اس لیے نفقہ بھی ملے گا اور بائنہ کو حاملہ کا درجہ دیا جائے گا۔

ربی فاطمہ بنت قیس کی حدیث تو اس کا جواب ہے ہے کہ بیشتر صحابہ کے یہاں ہے حدیث مردود ہے چنانچہ حضرت عمر فی است من رد کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک عورت کی بات سے نہ تو ہم اپنے رب کی کتاب (اسکنوھن من حیث سکنتم من وجد کم ) کوترک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ سکتے ہیں جب کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ مُنَافِیْدِ کُور ان کو یا در کھا یا بھول گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول للمطلقة الفلاث النفقة والسُّک نی مادامت فی العدة ، یعنی جب تک مطلقہ ثلاثہ عدت میں رہے گی اس وقت تک اسے نفقہ اور سکنی ملے گا۔ اس حدیث والسُّک نی مادامت فی العدة ، یعنی جب تک مطلقہ بائد و ثلاثہ کو بھی ایا م عدت میں نفقہ و سکنی ملے گا۔ حضرت مر ش الله علاوہ حضرت زید سے یہ بات اور بھی زیادہ موکد ہوگئی کہ مطلقہ بائد و ثلاثہ کو بھی صدیث فاظمہ بنت قیس کوردی کی ٹوکری میں ڈالد یا ہے جس سے دہ اسامہ بن زید بن عبداللہ اور حضرت عاکشہ ش اُنٹی نے بھی حدیث فاظمہ بنت قیس کوردی کی ٹوکری میں ڈالد یا ہے جس سے وہ اور اسکال استدلال ہوگئی ہے۔

وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لِأَنَّ احْتِبَاسَهَا لَيْسَ لِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا، أَلَّا تَرِى أَنَّ مَعْنَى التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَيْسَ بِمُرَاعلى فِيْهِ حَتَّى لَا يُشْتَرَطَ فِيْهِ الْحَيْضُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ، وَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَ لَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهَا فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ.

ترجیل : اور متوفیٰ عنہا زوجہا کے لیے نفقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا احتباس مِق زوج کے لیے نہیں ہے بلکہ حق شرع کے لیے ہے، کیوں کہ متوفیٰ عنہا زوجہا کی طرف سے تربص عبادت ہے، کیاد کھتے نہیں کہ براءت رحم کی شاخت کا معنی اس کی عدت میں ملحوظ نہیں ہے، کیاں تک کہ اس میں چین کی شرط نہیں ہے اس لیے میت پر اس عورت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہ نفقہ تھوڑ اتھوڑ ا

# ر آن البداية جلد ١٤٥ كالمستر ١٦٥ كالمستر ١٢٥ كالمستر ١٤٥ كالمستر ١٤٥ كالمستر ١٤٥ كالمستر ١٤٥ كالمستر

واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد شوہر کی ملیت ختم ہو جاتی ہے لہذا ورثاء کی ملیت میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے۔

### للغات:

-﴿ احتباس ﴾ ركنا، قيد مونا ـ ﴿ توتبص ﴾ انظار كرنا ـ ﴿ تعرّف ﴾ بيجانا ـ ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا ـ

### معتدهٔ وفات کا نفقه:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کوعدت ہے دوران نفقہ نہیں ملے گا ، کیوں کہ نفقہ اس احتباس کی جزاء ہے جوشو ہر کے لیے ہوتا ہے اور متوفی عنہا زوجہا کا احتباس حق شرع کے لیے ہوتا ہے نہ کہ حق زوج کی وجہ ہے ، کیوں کہ چار ماہ دس دن دن تک جو وہ اپنے آپ کورو کے رہتی ہے وہ اس کی طرف سے عبادت ہے ، اسی لیے تو ان چار ماہ کے دوران نہ تو براء ت رحم کی شاخت مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں حیض کی آ مرمشر وط ہوتی ہے ، گویا عدت میں بھی اس کا احتباس مقصودِ نکاح یعنی ولد کے لیے نہیں ہوتا اس کیاس کے لیے نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ نفقہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد چوں کہ شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور شوہر کا مال ورثاء سے متعلق ہوجاتا ہے اور ورثاء کے مال میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے، اسی لیے متوفی عنہا زوجہا کے لیے شریعت میں نفقہ نہیں ہے۔

وَ كُلُّ فُرُقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ مِثُلُ الرِّدَّةِ وَ تَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حَابِسَةً نَفُسَهَا بِغَيْرِ حَقِّ فَصَارَتْ كَمَا إِذَا كَانَتُ نَاشِزَةً، بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ التَّسُلِيْمُ فِي حَقِّ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرُقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمُهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرُقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمَهْرِ . النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

تروج کے اور ہر وہ فرقت جوعورت کی جانب سے کسی معصیت کے سبب پیش آئے جیسے مرتد ہونا اور شوہر کے بیٹے کو بوسہ لینا تو عورت کو نفقہ نہیں سلے گا، کیوں کہ عورت بدون تن اپنے آپ کورو کنے والی ہوگئی، لہذا یہ ایسا ہو گھیا جیسا کہ وہ ناشزہ ہو۔ برخلاف دخول کے بعد مہر کے، کیوں کہ مہر کے حق میں سپرد کرنا پایا گیا ہے۔ اور خلاف اس صورت کے جب عورت کی طرف سے معصیت کے بغیر فرقت آئی ہو جیسے خیار عتن ، خیار بلوغ اور کفوء نہ ہونے کی وجہ سے تفریق کا معاملہ اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو ایک تن کے ساتھ روکا ہے ور یہ احتباس نفقہ کو ساقط نہیں کرتا جیسا کہ اگر عورت نے مہر کی وصولیا بی کے لیے اپنے آپ کوروکا ہو۔

### اللغاث:

۔ فرقة ﴾ عليحدگ ۔ ﴿معصية ﴾ نافرماني، گناه۔ ﴿تقبيل ﴾ چومنا، بوسه لينا۔ ﴿حابسة ﴾ روكنے والى۔ ﴿ناشز ه ﴾ شومركى نافر مان ۔ ﴿ناشز ه ﴾ شومركى نافر مان ۔ ﴿اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### ر آن الهداية جلد ١١٥ كالمالية جلد ١١٥ كالمالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية الم احكام طلاق كابيان

ان صورتون كابران جب بيوى نفقه كاستحق نبيس موتى:

اس عبارت میں معتدہ کے مستحق نفقہ ہونے اور نہ ہونے کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ فرقت جوعورت کی طرف ہے کسی معصیت کے سبب واقع ہواس کی عدت میں عورت کو نفقہ نہیں ملے گا چنانچے اگرعورت مرتد ہوگئی یا اس نے شہوت کے ساتھا بے شوہر کے بیٹے کو (جو دوسری عورت سے ہو) چوم لیا تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں زوجین کے درمیان تفریق ہوجائے گی اور بیوی کوایام عدت کا نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ بیتفریق اس کے ' کرتوت' کی وجہسے پیدا ہوئی ہے، لہذا وه عورت ناشزه عورت کی طرح ہوگئی اور چوں کہ ناشز ہ کونفقہ نہیں ملتا، اس لیے اسے بھی نفقہ نہیں ملے گا، البتہ وہ سکنی کی حق دار

بخلاف المهر بعد الدخول الخ: اس كا حاصل يه ب كراكر وطى اور دخول كے بعد عورت كى جانب سے معصيت كا ارتکاب ہوا اور اس کی وجہ سے زوجین میں تفریق ہوئی تو عورت کامہر ساقط نہیں ہوگا یعنی فرفت بالمعصیة اسقاط نفقه میں تو مؤثر ہے، کیکن اسقاط مبر میں موژنہیں ہے، کیوں کہ وطی کر لینے کی وجہ ہے عورت کی طرف سے تسلیم بضعہ ٹابت ہو گیا اور مہر چوں کہ تسلیم بضعہ بی کابدل ہے،اس کیے دہ واجب ہوگا اور بیتفریق اسے ساقطنہیں کرسکتی۔

اس طرح اگر فرقت توعورت کی طرف پیش آئے لیکن معصیت سے خالی ہواور کسی حق شری کی بنا پر ہوجیسے عورت باندی تھی مگر پھر آ زاد کردی گئی یا وہ نابالغتھی اور بالغہ ہوگئی یا ولی وغیرہ نے غیر کفو میں اس کا نکاح کیا تھا اور ان تمام صورتوں میں اس نے موجودہ شوہر کے ساتھ علیحدگی کو اختیار کیا تو اگر چہ ان صورتوں میں فرقت عورت کی طرف سے ہے مگر چوں کہ معصیت سے خالی ہے اور اس نے ایک تن کی وجہ سے اپنے آپ کوروک لیا ہے، اس لیے وہ مستحق نفقہ ہوگی اور بیاحتباس اس کے نفقہ کوسا قطنبیں کرسکتا جیسا کہ اگر مہر معجّل ہوا درعورت مہرکی وصول یابی کے لیے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے روک لے تو اس صورت میں بھی وہ ایا مجس کے نقلے کی حقدار ہوگی ، کیوں کہ بیاحتہاس ایک ایسے حق کی وجہ سے ہے جس کا شرعاً اسے اختیار دیا گیا ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سَقَطَتْ نَفْقَتُهَا، وَ إِنْ مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَعَنَاهُ مَكَّنَتُ بَعُدَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِالطَّلَقاتِ الثَّلَاثِ، وَ لَا عَمَلَ فِيْهَا لِلرِّدَّةِ وَالتَّمْكِيْنِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُحْبَسُ حَتَّى تَتُوْبَ، وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوْسَةِ، وَالْمُمَكِّنَةُ لَا تُحْبَسُ فَلِهاذَا يَقَعُ الْفَرْقُ.

ترجمه: اوراگرشو ہرنے بیوی کو تین طلاق دیں پھرالعیاذ باللہ وہ مرتد ہوگئ تو اس کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔اوراگر اس نے اپنے شوہر کے بیٹے کواینے نفس پر قدرت دے دی تواہے نفقہ ملے گا، اس کا مطلب سے ہے کہ طلاق کے بعد اس نے قدرت دی ہو، اس لیے کہ فرقت تو تین طلاق کی وجہ سے ثابت ہوگئ اور مرتد ہونے اور قدرت دینے کا فرقت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن مرتد کومحبوں کیا جاتا ہے یہاں تک کہوہ تو بہ کر لےاورمحبوسہ کونفقہ ہیں ماتا۔اور قدرت دینے والی عورت محبوس نہیں کی جائے گی ،اس لیے فرق واقع

# ر آن البداية جلد ١٤٥ كر ١١٥ كر ١٦٥ كر ١٦٥ كر ١١٥ كر

اللغات:

وارتدت ﴾ (معاذ الله) مرقد موكل ومكنت ﴾ قدرت جماع دى وتتوب كاتوب كاتبرك

# ان صورتون كابيان جب بيدى نفقه كى ستى نبيس موتى:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور پھر نعوذ باللہ وہ عورت مرتد ہوگئی تو اس کا نفقہ ساقط بوجائے گا اور ایام عدت میں اے نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تین طلاق کے بعد اس عورت نے بدمعاش کی اور شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دیدی اور اس سے وطی کر الی تو وہ نفقہ کی مستحق ہوگئی، ان دونوں صورتوں میں فرق بیہ ہوگئی، ان دونوں صورتوں میں فرق بیہ ہوگئی ہوگئی، ان دونوں میں مرتد ہوگئے ہوگئی ہوگئی دخل نہیں ہے، لیکن مرتد ہوگئے جوہ کیا جاتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر لے اور جے محبوس کیا جاتا ہے وہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتا، اس لیے مرتدہ کے نفقہ کا سقوط صب کی وجہ سے ہے، اس کے برخلاف مکن یعنی ابن زوج کو قدرت و سے کر وطی کر انے والی عورت کو محبوس نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے دہ مستحق نفقہ بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔





شوہ پر برجس طرح بیوی کا نفقہ داجب ہے اس طرح اولا دِصغار کا نفقہ بھی اس کے ذھے واجب ہے، اس لیے نفقہ زوجات کے بیان سے فارغ ہوکراب نفقه اولا دکو بیان کررہے ہیں۔

وَ نَفَقَةُ الْأُولَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْآبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الْمُولُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ. الْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ.

ترجمہ: نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریکے نہیں ہوگا، جیسا کہ بیوی کے نفقے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا''مولودلہ پرعورتوں کا نفقہ واجب ہے''اورمولودلہ باپ ہے۔

### چھوٹے بچوں کا فرج:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ جس طرح ہیویوں کا نفقہ صرف ان کے شوہروں پر واجب ہے اوراس میں دوسرا کوئی ان کا شریک وسمیم نہیں ہے،ای طرح نابالغ بچوں کا نفقہ بھی صرف اور صرف ان کے باپ پر واجب ہے اوراس وجوب میں کوئی دوسرا ان کا شریک اور پائنز نبیں ہے،اس کی دلیل القد تعالیٰ کا بیفر مان ہے و علی المعولو د له در قهن المنے اور بقول صاحب بنابیاس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ القد تعالیٰ نے اس میں عورتوں کے نفقہ کو مردوں پر واجب کیا ہے اور اس وجوب کا سبب اولا د اور بچے جیں، قرجب سبب کی وجہ سے امہات کا نفقہ واجب ہے تو مسبب کا نفقہ تو بدرجہ کوئی واجب ہوگا۔ (بنامیہ ۲۳۷۵)

وَ إِنْ كَانَ الصَّغِيْرُ رَضِيْعًا فَلَيْسَ عَلَى أَمِّهِ أَنْ تُرُضِعَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَى الْآبِ، وَ أَجُرَةُ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ، وَ لِأَنَّهَا عَسَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِلْحَبْرِ عَلَيْهِ، وَ قِيْلَ فِي تَاوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣) بِإِلْوَامِهَا الْإِرْضَاعَ مَعَ كَرَاهَتِهَا، وَ هَاذَا الَّذِي ذَكُونَا بَيَانُ الْحُكْمِ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُوْجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يُوْجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ الْأَمُّ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلصَّبِيِّ عَنِ الضَيَاع.

# ر آن البداية جلد ١٤٥ كالمسلام ٢٦٩ كالمسلام ١٢٩ كالمطلاق كا يان

ترجمہ : اوراگر بچشر خوار ہوتو اس کی مال پراسے دودھ پلانا واجب نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں کہ
کفایت باپ پر واجب ہے اور رضاعت کی اجرت نفقہ کی طرح ہے، اورائل لیے ہوسکتا ہے کھی عذر کی وجہ سے عورت دودھ پلانے پ
تادر نہ ہو، لہذا اس پر جرکر نے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کے فرمان لا تصاد و اللہ قبوللہ کی تفییر میں کہا گیا ہے کہ اگر
دودھ پلانا عورت کے لیے دشوار گذار ہوتو وہ اس پر لازم نہ کیا جائے۔ اور یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے تھم کا بیان ہے اور یہ اس وقت
ہونے جب بچ کے لیے دایہ میسر ہو۔ لیکن اگر دایہ میسر نہ ہوتو بچ کوضائع ہونے سے بچانے کے لیے ماں پر دودھ پلانے کے لیے جرکیا
حائے گا۔

### اللغاث:

﴿رضيع﴾ دودھ پيتا بچد۔ ﴿ترضعه﴾ دودھ پلائے۔ ﴿عسٰی﴾ ہوسکتا ہے۔ ﴿لا تضار ﴾ نـضرر دیا جائے۔ ﴿تجبر ﴾ مجورک جائےگ۔ ﴿إرضاع ﴾ دودھ پلانا۔ ﴿صيانة ﴾ بچاؤ، تفاظت۔

### شرخوار كاخرج:

مئلہ یہ ہے کہ آگر بچ شیر خوار ہواورا سے دودھ کی ضرورت ہوتو بھی اس کی ماں کواسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

اگر وہ پلاد ہے تو اس کا احسان ہے، ورنہ اس سلطے میں اس پر جرنہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آ چک ہے کہ بچہ کی کفایت اور کفالت باپ پر واجب ہے لہٰذا جس طرح باپ پر صغیر کا نفقہ واجب ہے، اس طرح رضاعت کا خرچہ اورا جرت بھی واجب ہے، لہٰذا اگر کسی مجبوری اور بیاری کی وجہ سے مال دودھ نہ پلا سکے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی دایہ کو اجرت پر لے کر بیخی کی اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے بعض مفسرین نے والا تضاد والدہ بولدھا کی تفسیر میں سیمی لکھا ہے کہ آگر کسی وجہ سے بیچ کو دودھ پلانا ماں پر گرال اور دشوار ہوتو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے ، کیوں کہ جبر میں اسے ضرر لاحق ہوگا اور لاتضاد النح کے فرمان سے ضرر پہنچانا ممنوع ہے۔

و ھذا الذي النے: فرماتے ہيں كہ يہ جو تجھ ہم نے بيان كيا ہے وہ تھم اور قضاء ہے اوراس صورت پر بنی ہے جب بچہ كے ليے دايہ ميسر ہو،كين اگر بچہ كے ليے تيار نہ ہوتواس صورت دايہ ميسر ہو،كين اگر بچہ كے ليے تيار نہ ہوتواس صورت ميں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے اوراس كے ليے اس پر جركيا جاسكتا ہے،كيوں كه اگر ايسا نه كيا گيا تو بچ كو ضرر لاحق ہوگا اوراس كى ذند كى خطرے ميں پڑجائے گی۔

قَالَ وَ يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، أَمَّا اسْتِيْجَارُ الْآبِ، فَلِأَنَّ الْآجُرَ عَلَيْهِ، وَ قَوْلُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهُ إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَجُرَ لَهَا.

تترجیملہ: فرماتے ہیں کہ باپ الیم عورت کواجرت پررکھے جو ماں کے پاہل ہی اسے دودھ پلائے ، رہاباپ کااجرت پر لیمنا تو اس وجہ سے کہ اجرت باپ ہی پر واجب ہے۔اور ماتن کے عندھا کہنے کامطلب سے ہے کہ جب ماں اسے جا ہے، کیوں کہ گود کاحق ماں بی کو ہے۔

﴿استيجار ﴾ اجرت پرليما\_

### شيرخوار كاخرج:

مسئلہ یہ ہے کہ جب باپ کسی دامیہ اور اقا کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرر کھے تو اسے چاہیے کہ مال سے پوچھ لے اور اگر ماں تیار ہوتو وہ دامیہ مال کے پاس ہی رہ کر اسے دودھ پلائے ، کیوں کہ حجر اور گود ماں ہی کاحق ہے، لہذا ماں کے پاس رہ کر دودھ پلانے میں اسے بھی تسکین وتیلی حاصل ہوگی۔اور دودھ پلانے کی اجرت باپ ہی پر واجب ہوگی ، کیوں کہ بچہ کے اور اس کی تربیت کے تمام مصارف باپ ہی پر واجب ہیں، لہذا اجرتِ رضاعت بھی اسی پر واجب ہوگی۔

وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُزْ، لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا دِيَانَةً، قَالَ اللهُ تَجُزْ، لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا دِيَانَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣) إِلَّا أَنَّهَا عُلِّرَتُ لِإِخْتِمَالِ عِجْزِهَا فَإِذَا أَقْدَمَتُ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ طَهَرَتُ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوْزُزُ أَخَذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَ هَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ طَهَرَتُ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُزُ أَخَذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَ هَذَا فِي الْمُغْتَذَةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيّ رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمُبْتُونَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ الْبَعْلَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تروج کے: اور اگر شوہر نے ایس عورت کو دودھ بلانے کے لیے اجرت پرلیا جو اس کی بیوی ہویا اس کی معتدہ ہوتو جائز نہیں ہے،

کیوں کہ اس عورت پر دیا تنا دودھ بلانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ بلائیں' 'لیکن اس کے عاجز ہونے کے احمال کے پیش نظر اسے معذور قرار دیا گیا تھا، گر اجرت لے کر اس نے دودھ بلانے پر اقدام کیا تو اس کی قدرت ارضاع فلا ہر ہوگی، اس لیے اس پر دودھ بلانا واجب ہوگیا، لہذا اس کے لیے ارضاع پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ تھم معتدہ رجعیہ کے حق میں ایک روایت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نکاح باقی ہے اور ایس کا نکاح )ختم ہوچکا ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایت میں اس کو اجرت پر لینا جائز ( کہا گیا) ہے، اس لیے کہ (اس کا نکاح )ختم ہوچکا ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ بعض احکام کے ق میں نکاح باقی ہے۔

### اللغاث:

﴾ ﴿استأجر ﴾ اجرت پرلیا۔ ﴿لتوضع ﴾ تا کہ وہ دود ہے پائے۔ ﴿عذّرت ﴾معذور مجی گئ تھی۔ ﴿اقدمت ﴾ اقدام کیا۔ «مبتو تة ﴾ بائند۔

### ائی بوی یامعدة كورضاعت كے ليے اجرت ير لينا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں یعنی اپنی بیوی کو اجرت پر رکھا خواہ وہ یوک نکاح میں ہویا طلاق کے بعد عدت میں ہویعنی معتدہ ہوتو اس کو اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ بچہ اس عورت کا

# ر أن البداية جلد ١٤٥ كر ١١٥٠ كر

یچہ ہے تو پھراسے دودھ پلانا اس عورت پر دیائنا واجب ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے ''والو الله ات یوضعن أو لادھن'' کے فرمان سے ماؤں پر دودھ پلانے کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے کہ یُوضعن يتوبصن کی طرح خبر بمعنی امر ہے اور تربص واجب ہے، اس لیے ارضاع بھی واجب ہوگا۔ (بنایہ)

ر با مسئلہ ماؤں کے لیے قضاء عدم ارضاع کا تو وہ اس لیے تھا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر دودھ پلانے سے قاصر ہوں مگر جب ایک ماں پیسہ لے کر دودھ پلانے پر راضی ہوگئ تو یہ بات واضح ہوگئ کہ ماں دودھ پلانے پر قادر ہے، لہذا اب عدم ارضاع کی رخصت ختم ہوجائے گی اور دیا نٹا اسے بچے کو دودھ پلانا ہی پڑے گا۔اور اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔

و ھذا المع: صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اجرت اور استیجار کے عدم جواز کا تھے مطلقہ رجعیہ معتدہ کے حق میں تو ظاہر وہاہر ہے اور ایک ہی روایت کے ساتھ ہے لیبی متفق علیہ ہے کیول کہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے اور عدت کے دوران شوہراس سے وطی بھی کرسکتا ہے۔ اور معتدہ بائنہ کے حق میں عدم جواز کے تھم میں دوروایتیں ہیں (۱) پہلی روایت کے مطابق اس کے حق میں بھی استیجار اور اجرت جائز نہیں ہے (۲) دوسری روایت ہے کہ جائز ہے کیوں کہ بینونت کی وجہ سے نکاح کلی طور پرختم ہوگیا ہے۔ پہلی روایت کی دلیا ہے کہ طلاق بائن کے بعد بھی نکاح بعض احکام مثلاً عدت، سکنی اور نفقہ کے حق میں باقی رہتا ہے، اس لیے معتدہ بائد کو بھی اجرت پر لینا درست نہیں ہے۔

وَلَوِاسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوْحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِارْضَاعِ ابْنِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا، وَ إِنِ انْفَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَسْتَاجَرَهَا يَعْنِى لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا جَازَ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ وَ صَارَتُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ.

تروج ملے: اورا گرشو ہرنے اپنی منکوحہ یا پنی معتدہ کواس کے علاوہ دوسری بیوی کے بیٹے کو دودھ بلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے، کیوں کہ بیارضاع اس پر واجب نہیں ہے۔اوراگر اس کی عدت گذرگی پھرشو ہرنے اسے اپنے بچے کے دودھ بلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے،اس لیے کہ ذکاح مکمل طور پرزائل ہو چکا ہے اور وہ عورت اجنبیہ کی طرح ہوچکی ہے۔

### اللّغات:

﴿انقضت ﴾ بوري موگئ \_

## ائی بوی یامعدة كورضاعت كے ليے اجرت ير لينا:

اس عبارت میں ارضاع کے دومسلے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں جائز ہیں (۱) شوہر نے اپنی منکوحہ یا معتدہ ہوی مثلاً آ منہ کو فاطمہ کیطن سے بیدا شدہ اپنے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو یہ جائز ہے کیوں کہ بچہ آ منہ کیطن سے نہیں ہے، اس فاطمہ کیطن سے نہیں ہے، اس پراس بچے کو دودھ پلانا واجب بھی نہیں ہے اور جب ارضاع واجب نہیں ہے نہ قضاء اور نہ ہی دیائہ تو اس پر اجرت لینا بلاثک وشبہہ جائز ہے۔ (۲) دوسرا مسلہ یہ ہے کہ اگر معتدہ کی عدت ختم ہوئی اور اس کے بعد شوہر نے اس معتدہ کے بچے کود ودھ پلانے کے لیے اس کو اجرت پر رکھا تو یہ شکل بھی جائز ہے، کیوں کہ عدت کے تم ہونے سے زکاح بھی مکمل طور پرختم ہوگیا اور وہ مورت اجہیہ کی طرح ہوگی۔ اور اجہنیہ کو دودھ پلانے کے لیے اجارہ پر لینا جائز ہوگا۔

ترجیمه: پھراگر باپ نے کہا کہ میں بچد کی مال کواجرت پرنہیں اول گا اور اس کے علاوہ دوسری دایہ لے آیا پھر مال اجنبیہ دایہ کی اجرت پر یا بدون اجرت دودھ پلانے پرراضی ہوگئ تو وہی اس کی زیادہ حق دار ہوگی، کیوں کہ وہ (بچہ پر) زیادہ مہر بان ہے، لہذا اس کے سپرد کرنے میں بچہ کے حق میں شفقت ہے۔ اور اگر مال زیادہ اجرت کا مطالبہ کر ہے تو شوہر کواس پرمجبور نہیں کیا جائے گا، تا کہ اس سے ضرر دور ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فر مان 'لا تصاد اللخ'' میں اسی طرف اشارہ ہے یعنی شوہر پر اجنبیہ عورت کی اجرت سے زیادہ اجرت لازم کرکے اسے ضرر نہ پہنچایا جائے۔

### اللغاث:

التمست کو الشاجر که میں اجرت برنہیں اول گا۔ واشفق کو زیادہ مہربال۔ والتمست کو تلاش کی ، جیا ہی۔ ولم یحبر کو نہیں مجبور کیا گیا۔ ومولود له کو والد۔

### بغیراجرت دودھ بلانے والی مال داریسے زیادہ حقدار ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ کی مال بدون اجرت بچہ کو دودھ پلانے پر راضی نہ ہواور شوہر کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے آئے پھر مال کی ممتاجوش میں آئے ،اور وہ لائی گئ عورت کی ہی اجرت پر یا بغیر اجرت کے دو دھ پلانے پر راضی ہوجائے تو اس صورت میں وہ مال ہی اس بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حق دار ہوگی ، کیوں کہ بچہ اس کا اپنا خون پانی ہے لہذا بچے کو اس کے حوالے کرنے میں شفقت زیادہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس چیز میں بچے کا زیادہ نفع ہووہی اس کے لیے اختیار کی جائے گی ۔البتہ اگر مال دودھ پلانے کے لیے اجرب کی اجرب سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو اس صورت میں اسے کنارے کر دیا جائے گا اور شوہر پر اس سے دودھ پلوانے کے لیے زوراور زیر جی تن کی جائے گی ، کیوں کہ زیادہ اجرت دینے میں شوہر کا ضرر ہے حالال کہ خود قر آن نے "و لامولود لہ بولدہ" کے فر مان سے شوہر سے ضرر کو دور کر دیا ہے۔

وَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيْهِ وَ إِنْ خَالَفَهُ فِي دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ خَالَفَتُهُ فِي دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ خَالَفَتُهُ فِي دِيْنِهِ ، أَمَّا الْوَلَدُ فَلِاطُلَاقِ مَا تَلُوْنَا ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةُ رِزْقُهُنَ ﴾ الآية (سورة البقرة : ٣٣٣)، وَ لِأَنَّهُ جُزْءُهُ فَيكُونُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ، وَ أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّ السَّبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الْإِخْتِبَاسِ النَّابِتِ بِهِ، وَ قَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ وَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِخْتِبَاسُ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ، وَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ

عَلَى الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ، فَأَلْأَصْلُ أَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ فِي مَالِ نَفْسِه صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا.

تروی کے اور صغیر کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے، ہر چند کہ وہ دین میں اس کے خالف ہوجیا کہ بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، ہر چند کہ وہ دین میں اس کے خالف ہو۔ رہا ولد تو وہ ہماری تلاوت کر دہ آیت و علی المولو دلمہ رز قبهن المنح کے مطلق مونے کی وجہ ہے اور اس لیے بھی کہ بچہ باپ کا جزء ہے، لہذا اس کی ذات کے معنی میں ہوگا۔ رہی بیوی تو اس فے نفقہ کا سبب عقد صحیح ہے، کیوں کہ نفقہ اس اصباس کے بدلے میں واجب ہوتا ہے جوعقد صحیح سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مسلمان مر واور کا فرہ عورت کے درمیان عقد صحیح ہوجاتا ہے اور اس عقد پر احتباس مرتب ہوتا ہے اس لیے نفقہ واجب ہوگا۔ اور ہماری بیان کر دہ تمام صور تو ل میں باپ پر اس وقت صغیرہ کا نفقہ واجب ہوگا جو بیکن اگر اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہے کہ انسان کا نفقہ اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہوتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بر اہو۔

### اللغات:

﴿ حالفة ﴾ مخالفت كر \_ \_ ﴿ بِإِذِ ا هِ ﴾ بد لے بين، مقابلے بين \_

### مخلف الدين بيح كانفقه:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ چھوٹے اور نابالغ بچوں کا نفقہ ان کے باپ پر واجب ہے، خواہ باپ اور بچے ایک ہی دین کے تنبع ہوں یا از روئے دین ان میں اختلاف ہو بہر صورت باپ پر ان کا نفقہ واجب ہے جیسے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ بیوی شوہر کے دین کی متبع ہویا مخالف ہو۔

باپ پر بیج کا نفقہ قرآن کریم کی اس آیت سے واجب ہے "و علی المولود له دزقهن" یعنی باپ پر بیجوں کی ماؤں کا نفقہ واجب ہے اس لیے بیجوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر واجب ہوگا۔

کا نفقہ واجب ہے اور چوں کہ یہ وجوب بیجوں کے واسطے اور ذریعے سے ہے، اس لیے بیجوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر خود اینا نفقہ اور اس حکم کی عقلی دلیل یہ ہے کہ بیجہ باپ کا جزء ہے، لہذا باپ کے نفس کے معنی میں ہوگا اور چوں کہ باپ پر خود اینا نفقہ واجب ہوگا۔

و أما الزوجة الخ: يهال سے بيوى كانفقه واجب ہونے كى علت بيان كى جارہى ہے جس كا حاصل بيہ ہوكى پر نفقے كے وجوب كا سبب عقد صحيح ہے، اس ليے كہ نفقہ احتباس كى جزاء ہے اور احتباس عقد صحيح سے حاصل ہوتا ہے لہذا جن دومر داور عورت ميں عقد صحيح ہوگا ان ميں شو ہر پر بيوى كا نفقه واجب ہوگا اور چول كه مسلم اور مسلمہ ميں بھى عقد صحيح ہوتا ہے اور مسلم اور كتابيكا فره ميں بھى فرمان اللى والمحصنات من اللذين أو تو الكتاب كى روسے عقد صحيح ہوتا ہے، اور عقد صحيح پراحتباس مرتب ہوتا ہے اس ليے ہم كہتے ہى كہ شو ہر پر بيوى كانفقه واجب ہے خواہ وہ دين ميں اس كے تابع ہويانہ ہو۔

و فی جمیع النے: فرماتے ہیں کہ وجوب نفقہ کی مذکورہ تمام صورتوں میں باپ پراسی وقت نفقہ واجب ہوگا جب صغیر کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو، کیکن اگر صغیر کومیراث یا بہبہ وغیرہ میں مال ملا ہواور وہ اس کا اپناذاتی ہوتو اس صورت میں اس کا نفقہ اس کے مال میں واجب ہوگا، کیوں کہ اصل بیہ ہے کہ انسان کا نفقہ خود اس کے مال میں واجب ہو۔خواہ وہ چھوٹا یا بڑا ہو۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ أتم ۔

# 

وَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبُولِهِ وَ أَجُدَادِهِ وَ جِدَّاتِهِ إِذَا كَانُواْ فُقَرَاءَ وَ إِنْ خَالَفُوهُ فِي دِيْنِهِ، أَمَّا الْاَبَوَانِ فَلِقُولِهِ تَعَالَى ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَعَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهِ تَعَالَى وَ يَتُرُكُهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلِأَنَّهُمْ مِنَ الْابَاءِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ فِي نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَتُركَهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَانَّهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْاَمَّهَاتِ، وَ لِهَذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْآبِ عِنْدَ عَدْمِهِ، وَ لِلْآنَهُمْ سَبَبُوا لِإِحْيَائِهِ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْاحْيَاءَ وَالْأَمَّهُمْ سَبَبُوا لِإِحْيَائِهِ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْاحْيَاءَ وَالْاَمَةِ فِي مَالِهِ أَوْلَى مِنْ إِيْجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَ لَا لَهُ اللّهُ مِنْ اِيْجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَ لَا يَمُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّ

ترجمہ: انسان پراپنے والدین، اپنے اجداد اور اپنی جدات کو نفقہ دینا واجب ہے بشرطیکہ وہ بختاج ہوں، اگر چہ دین میں اس کے منح لف ہوں۔ اگر چہ دین میں اس کے منح لف ہوں۔ ہوں، اگر چہ دین میں اس کے منح لف ہوں۔ ہوں۔ اللہ بن کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ) کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت کا فر ماں باپ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور معروف بینہیں ہے کہ انسان خود اللہ کی نعمتوں میں عیش کرے اور والدین کو بھوکا مرتا ہوا جھوڑ دے۔

رہا مسئلہ اجداد اور جدات کا تو (ان کا استحقاق) اس لیے ہے کہ وہ بھی آباء اور امہات میں سے ہیں، ای لیے باپ کی عدم موجود گی میں دادااس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اجداد انسان کی زندگی کا سبب ہوتے ہیں ہذا والدین کی طرح وہ بھی انسان پر زندگی کا استحقاق رکھیں گے۔ اور امام قد ورک نے فقر کی شرط اس لیے لگائی ہے کیوں کہ اگر باپ دادا مال والے ہوں گو ان کا نفقہ ان کے مال میں واجب کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اختلاف وین سے یہ مانع نہیں ہے، اس آیت کی وجہ سے جو ہم تلاوت کر بھے۔

### اللغاث:

﴿اجداد ﴾ دادے۔ ﴿جدّات ﴾ دادیاں۔ ﴿صاحب ﴾ ان كماتھره۔ ﴿جوع ﴾ بعوك۔ ﴿سبب ﴾سبب ب

ہیں۔ ﴿إحياء ﴾ زندہ كرنا۔ ﴿استوجبو ﴾ تقاضا كرتے ہیں۔ ﴿فقر ﴾ غربت۔

### بوی بچوں کے علاوہ دیگر نفقات واجبہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح باپ پراپی بیوی اور اپنے جھوٹے بچوں کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح والدین اور دادا دادی وغیرہ کا نفقہ بھی اس پر واجب ہے اور اس کے ذہبے لازم ہے۔ اگر وہ مختاج ہوں اور نفقہ وخرچہ کے ضرورت مند ہوں تو بیٹے پوتے کو چاہیے کہ ان پرخرچ کرے خواہ وہ لوگ از روئے دین اس کے دین سے متحد ہوں یا نہ ہوں، کیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر اعتدال کے ساتھ مخرچ کرے۔

والدین پر وجوب نققہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب ہدائی نے قرآن کریم کے اس بڑء سے استدلال کیا ہے وصاحبھما فی الدنیا معروفا کہ دنیا بیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پٹن ، و، اس لیے کہ آیت کے زول کا پس منظریہ ہو کے تھے، لیکن ان کی والدہ کا فرتھیں اور سعد کے اسلام لانے سے کا فی ناراض تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کردیا تھا، حضرت سعد بڑھٹو نی اکرم کا لیکنیا کی خدمت میں بیمعاملہ لے کر عاضر ہوئے تو اس وقت بی آئید کی وحدانیت اور سول اکرم کا لیکنیا کی الدنیا معروف اللہ کی وحدانیت اور سول اکرم کا لیکنیا کی اللہ عت اور اعتقاد رسالت کے متعلق ماں باپ کی ایک نہ سنو، ہاں دنیادی معروف اللہ کی وحدانیت اور سول اکرم کا لیکنیا کی دیا وراعتقاد رسالت کے متعلق ماں باپ کی ایک نہ سنو، ہاں دنیادی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیوں کر دنیاوی چیزوں میں سے آئیس کی چیز کی ضرورت ہوتو اسے پورا کرواور معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیوں کہ معروف بینیں ہے کہ انسان خودتو اللہ کی نعتوں میں عیش و مستی کر صاحب میں باپ کی بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دے یعنی جس طرح انسان اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرے ان کا نفقہ واجب ہوگی کہ اگر ماں باپ کی بھی فکر کرے اس کیا نفقہ واجب ہوگی کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہوگی کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہو خواہ وہ اس

صاحب بنابیعلیہ الرحمہ نے شمل الأئمہ سرحسی کے حوالے سے اکھا ہے کہ قرآن نے ایک موقعہ پر و لا تقل لھما اف کا فرمان ، جاری کرکے اولا دکو مال باپ کے سامنے اف کہنے سے منع کیا ہے، کیوں کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور چوں کہ ان کی ضرورت کے وقت انہیں نفقہ نہ دینا اُف کہنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اس لیے اس سے بھی والدین کے نفقے کا وجوب ہی مفہوم ہوتا ہے۔ (۲۲۱۸۵)

و أما الأجداد النع: فرماتے ہیں کہ والدین کے علاوہ دادا اور دادی وغیرہ کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل ہے ہے کہ وادا دادی ہمی ماں باپ کے درج میں ہیں، اسی لیے باپ کی عدم موجودگی میں دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور چوں کہ ماں باپ مستحق نفقہ ہیں انہ اور کی دوسری دلیل ہے ہے کہ دادا اور دادی بھی انسان کے زندہ ہونے اور اس داد فانی میں آئکھیں کھولنے کا سبب ہیں، کیوں کہ آگر دادا دادی نہوتے تو اس کے ماں باپ کا وجود نہ ہوتا لہذا انسان کے وجود میں جب دادا، دادی کا وخل ہے تو اس کے مال میں ان کا بھی حصہ ہوگا اور فقر واحتیاج کے وقت انہیں بھی نفقہ ملے گا۔ اور ادادا فرین سے وجوب نفقہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و صاحبھما النع مطلق ہے اور پھر یہ حضرت سعد کی اختلاف دین سے وجوب نفقہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و صاحبھما النع مطلق ہے اور پھر یہ حضرت سعد کی

کا فرہ ماں جمیلہ کے واقعہ میں نازل ہوا ہے۔

و منسوط الفقو النع: فرماتے ہیں کہ ماں، باپ اور دادا، دادی وغیرہ کے مستحق نفقہ ہونے کے لیے امام قدریؒ نے ان کی فقیر اور محتاج ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ فقر اور احتیاج کے بغیر انسان پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے ہاں از راہ تیم کا گروہ کچھ دیدے تو یہ اس کی خوش خلقی اور مرقت ہے۔ اور پھر جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے اخراجات اپنے ذاتی مال سے پورے کرنے چاہئیں، کیوں کہ اپنی کمائی کھانا دوسرے کی کمائی کھانے سے بہتر ہے، حدیث پاک میں ہے "کُلٌ من گید یمنٹ و عرق جنبل یعنی این خون پینے کی کمائی کھاؤ۔ (بنایہ)

وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبُويْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْوَلَدِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِمَا ذَكُونَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِاحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هِذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا عَيْرُهَا فَلِمَا ذَكُونَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِلْحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هِذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا عَيْرُهَا فَلِكَ الْمُخْرُبِيَّةَ ثَابِتَةٌ وَ جُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِه فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ نَفْسِه بِكُفُومٍ لَا يَمْتَنعُ نَفْقَةُ عَيْرُهَا فَلِكَانُ الْمُجْزِيِّيَةَ ثَابِتَةٌ وَ جُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِه فَكَمَا لَا يَمْتَنعُ نَفَقَةُ نَفْسِه بِكُفُومٍ لَا يَمْتَنعُ نَفْقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ إِنْ كَانُواْ مُسْتَأْمِنِيْنَ، لِآنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي جُزِيْهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِذَا كَانُو حَرْبِيِيْنَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ إِنْ كَانُواْ مُسْتَأْمِنِيْنَ، لِآنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي الْمِيْ وَالْمُحْدَالِهِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُولَ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ كَانُواْ مُسْتَأْمِنِيْنَ، لِآنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي

ترجیمہ: اوراختلاف دین کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئ والدہ ، دادا ، دادی لڑے اور پوتے کے علاوہ کسی اور کا نفقہ (انسان پر) واجب نہیں ہوتا۔ رہی ہوی تو اس دلیل کی وجہ ہے جوہم ذکر کر بچکے کہ اس کے لیے عقد کی وجہ سے نفقہ واجب ہے ، کیوں کہ اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حق مقصود کی وجہ سے روک رکھا ہے اور یہ چیز اتحاد دین کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ رہا ہیوی کے علاوہ کا مسئلہ تو اس لیے کہ جزئیت ثابت ہے اور انسان اپنے کفر کی وجہ سے اپنا نفقہ نہیں روک اگر جہ یہ دو کتا اس کے اس کے بیان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہ یہ حربی اس طرح وہ اپنے جزء کے نفقے کو بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر یہ لوگ حربی ہوں تو مسلمان پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہ یہ حربی مسئا من ہوں ، کیوں کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے منع کیا گیا ہے جودین کے سلسلے میں ہم سے قال کریں۔

### اللغاث:

﴿ مستأمن ﴾ وه رثمن جوامان لے كر جمارے ملك ميں آيا ہو۔

### اختلاف دين مانع وجوب نفقه كب بنما بے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی، والدین، دادا، دادی اور بیٹے اور پوتے کے علاوہ انسان پرکسی اور کا نفقہ واجب نہیں ہے اگر وہ لوگ دین میں اس کے نخالف اور اس سے الگ ہوں، کیکن یہ لوگ ( یعنی بیوی وغیرہ ) ایسے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بندہ مسلم پران کا نفقہ واجب ہے، اس کی دلیل تو ماقبل میں بھی گذر چکی ہے مگر چوں کہ یہاں وجوب نفقہ کے ساتھ اختلاف دین کو بھی گھسا دیا گیا ہے، اس لیے مزید دلیل بیان کررہے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بیوی کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل یہ ہے کہ نفقہ عقد صحیح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور مسلمان اور کافرہ کتابیہ کاعقد صحیح ہے نیزعورت شو ہر کے حق مقصود یعنی وطی کی خاطر

# ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ ميل سري ١٤٤ يوي احكام طلاق كابيان

ا پے آپ کورو کے بھی رہتی ہے اور نفقہ چول کہ احتباس ہی کی جزاء ہے،اس لیے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا اور وجوب نفقہ کے سلیلے میں دین اور مذہب ہے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔

و أما غير ها النح: فرات بين كه يوى كے علاوہ والدين اور وا وغيرہ كے تن بين استحقاق نفقد كى دليل بہ ہے كہ انسان كى التہ وہ كس ورج بين ان حضرات كا جزء ہے اور جزئيت و بعضيت و جوب نفقہ بين موثر ہے كيوں كہ انسان كا جزء اس كى ذات كے معنى بين ہوتا ہے۔ اور كفراس ہے مانغ نہيں ہے، كيوں كہ اگر خود بينا كا فر ہوتو اس كا كفرا پيئفس پر خرج كرنے ہوئي اور ضرورت مند بين تو جب نفتہ بين ہوگا اور باپ وادا اور دادى وغيره اگر تحاج اور خور ورت مند بين تو جب نفتہ بين ہوگا اور باپ وادا اور دادى وغيره اگر تحاج اور ضرورت مند بين تو بيغ پر ان كا نفقه واجب ہے۔ ليكن به وجوب اى صورت بين ہے جب به لوگ صرف كا فر ہوں اور سلمانوں ہے لائے جھڑتے نہ ہو ان اور سلمانوں ہے لائے ہوں يا نقصان بہنچانے والوں كا تعاون كرتے ہوں وہ بيكن اگر به جربي ہوگا اگر چہ به لوگ حربی مستق من ہوں اور امان ان كر دار الاسمام بين رہے ہوں يا نقصان بہنچانے والوں كا تعاون كرتے والوں تو بين بيان كا نفقہ واجب نہيں ہوگا اگر چہ به لوگ حربی مستق من ہوں اور امان لے كر دار الاسمام بين رہے ہوں يا نقصان بہنچانے والوں كے ساتھ بھائى كرنے يا نہيں يار دوست بنانے ہوں كہ بين كو المان الم اللہ بين والمان اللہ يعب المقسطين، انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم وي الدين والم المان مين والمان اور زمين ومكان ہے چيئر چھائي نين كم يقاتلو كم وي الذين قاتلو كم المن المن كرتے ہيں الدين والم المن اللہ يعب المقسطين، انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم المن المن كرتے ان كرا مسلمانوں كرتے ان كرا مسلمانوں كے دين والمان اور زمين ومكان ہے چيئر چھائي نين كرتے ان كرا ساتھ التھے سلوک كا عراض كے دہ ہوں كا مان ہے بين كول كران ہے دوئى كران ہے تين الى بين الى كران ہے دوئى كرن مسلمانوں كے دہ بين الى كران ہے دوئى كران ہے

وَ لَا تَجِبُ عَلَى النَّصُرَائِيِ نَفَقَةُ أَحِيْهِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَحِيْهِ النَّصُرَائِيِّ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ مِالُورُ فِ بِالنَّصِّ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَالُمِلُكِ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُتُعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ مُنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ لِلصِّلَةِ وَ مَعَ الْإِيِّفَاقِ فِي الدِّيْنِ الْحَدُ، وَ دَوَامُ مِلْكِ الْيَمِيْنِ أَعْلَى فِي الْقَطِيْعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ فَالْمُؤَكِّدَةَ فَلِهِذَا الْفَتَرَقَا.

ترجمه: اورنصرانی پراپ مسلمان بھائی کونفقہ دینا واجب نہیں ہاورا سے ہی مسلمان پراپ نصرانی برادر کا نفقہ واجب نہیں ہے،
کیوں کہ از روئے نص نفقہ میراث سے متعلق ہے برخلاف بوقت ملک آزاد ہونے کے ، کیوں کہ بھکم حدیث آزاد کی قرابت اور محرمیت
کے ساتھ متعلق ہے اوراس لیے کہ قرابت صلہ رحی کو واجب کرتی ہے اور اتفاق فی الدین کے ساتھ صلہ رحی زیادہ مضبوط ہوتی ہے،
اور ملک یمین پر مداومت قطع رحم میں حرمانِ نفقہ سے بڑھ کر ہے، لبذا ہم نے اعلیٰ میں اصل علت کا اعتبار کیا ہے اور ادنیٰ میں علت

مؤ كده كاعتبار كيا،لېذا دونوں ميں فرق واضح ہوگيا۔

### اللغاث:

﴿ صلة ﴾ حسن سلوك، عطيه \_ ﴿ اكله ﴾ زياده مخته \_

### مختلف الدين ممائى كانفقه:

صورت سئدیہ ہے کہ نہ تو نصرانی پراپے مسلمان بھائی کا نفقہ واجب ہے اور نہ ہی مسلمان پر اپنے نصرانی بھائی کا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ آیت قرآنی و علی الموارث مثل ذلک سے نفقہ کو میراث کے ساتھ متعلق کر کے بیار شارہ دیا گیا ہے کہ جن دولوگوں میں میراث جاری ہوتی ہے اور چوں کہ مسلم اور ذمی بھائیوں میں میراث نہیں جاری میں میراث نہیں جاری ہوتی ہا تھا ہے کہ وسرے پر فاقتہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان نے اپنے نصرانی بھائی کو خریدا تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ حدیث کے علم سے آزادی کا تعلق قرابت اور محرمیت کے ساتھ ہے چنانچ ارشاد نبوی ہے من ملك ذار حم محرم منه عتق علیه یعنی جو تھی اینے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ محرم اس پر آزاد ہوجائے گا۔

اسلط کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قرابت صلد رحی اور شتہ داری کی استواری کی موجب ہے خصوصاً اس وقت جب دوقر ہی رشتے دار جمع ہوجا کیں اور وہ دونوں مسلک و فدہب میں متحد ہوں تو اس صورت میں صلد رحی کرنا اور بھی زیادہ اہم اور مو کد ہوجا تا ہے۔ اور ہی بات طے ہے کہ کسی قر ہی رشتے دار کو ہمیشدا بنی ملکیت میں رکھنا اسے نفقہ ند ہے سے زیادہ بُر ااور نقصان دہ ہے اور اس میں زیادہ قطع رحی ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ یعنی کی قر بی مخص کو مملوک بنا کر رکھنے میں اصل علت یعنی محض ملک یمین کے طور پر اس کے مالک ہونے کا اعتبار کیا اور بی تھم دیا کہ جو محض اپنے کسی قر بی رشتے دار کا مالک ہوگا تو مالک ہوتے ہی وہ رشتہ دار آزاد ہوجائے کا خواہ وہ دونوں ہم فد جب ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بالمقابل ادنی یعنی نفتے کے سلسلے میں قر ابت کے ساتھ ساتھ علت موکدہ لیعنی اتحاد فی المذہب کا بھی اعتبار کیا ہے اور اسی قر بی رشتے دار کو ستی نفتے کے سلسلے میں قر ابت کے ساتھ ساتھ مشرب ہو۔ اور اسی اعلیٰ اور ان کی اعتبار سے دونوں میں فر آ بھی واضح ہوگیا۔

وَ لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ، لِأَنَّ لَهُمَا تَأْوِيْلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ، وَ لَا تَأْوِيْلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ، وَ هِي عَلَى الذُّكُوْرِ وَالْأَنَافِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا.

تر جمل : اور والدین کے نفتے میں بیٹے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، کیوں کہ والدین کے لیے ازروئے نص اپنے لڑکے کے مال میں ایک تاویل ہے۔ اور لڑکے کے علاوہ دوسرے کے مال میں ان کے لیے کوئی تاویل نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ولدہی لوگوں میں والدین کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا والدین کے ستی نفقہ ہونے کے حوالے سے لڑکا ہی سب سے اولی ہوگا۔ اور ظاہر الروایة کے مطابق والدین کے نفتے کا استحقاق لڑکوں اور لڑکیوں پر برابر ہے یہی صبحے ہے، کیوں کہ سبب نفقہ دونوں کو بکساں شامل ہے۔

# ر آن الهدايه جلد ١٤٥ مير المستركة ١٤٥ مير ١٤٥

### اللَّغَاثُ:

﴿اناك ﴾ مؤنث - ﴿سوية ﴾ برابرى -

### والدين كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہوں اور ان کا کوئی لڑکا یا کوئی لڑک ہالدار ہوتو اس پر بلاشر کت غیر والدین کا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ حدیث أنت و مالك لأبيك كی وجہ سے والدین کے لیے بچہ کے مال میں تاویل اور حق جمانے كی گنجائش ہے جب کہ دو سرے کے مال میں ان کے لیے لب کشائی كی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے والدین كا نفقہ ان كی اولا د پر واجب ہوگا اور اس میں ان كا كوئی شریک و ہم ہم ہم ہم كی دو سرى دلیل ہے ہے كہ نفقہ قرابت كی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں والدین سے سب سے زیادہ قریب ان كا لڑكا ہوتا ہے اس لیے والدین كا نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا اور وہى انفاق كا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔

وهی علی الذکور النے: فرماتے ہیں کہ وجوب انفاق کا سبب ولادت اور قرابت ہے اور چوں کہ اس تھم میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں ، اس لیے جس طرح مالدار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب ہے اس طرح مالدار لڑکی پر بھی ان کا نفقہ واجب ہے بہی طاہر الروایہ کا تھم ہے اور بہی تھے ہے، ہو الصحیح کہ کرشس الائمہ سرحی کے اس قول سے احتر از کیا گیا ہے جس میں انہوں نے نفقہ کو میراث پر قیاس کیا ہے اور جس طرح للذکو مثل حظ الاندین کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں میں میراث تقسیم ہوتی ہے، اس طرح ان پر نفقہ کا بھی وجوب ہوگا چنا نچ لڑکوں پردو جھے اور لڑکیوں پر ایک ایک جھے واجب ہوں گے۔ (بنایہ ۱۳۵۸)

وَالنَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِى رَحْمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا أَوْ كَانَتِ امْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيْرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيْرًا زَمِنًا أَوْ أَعْلَى، لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ وَاجِبَةٌ دُوْنَ الْبَعِيْدَةِ، وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ، وَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (المورة البقرة : ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ وَ عَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُو وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُو وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُورُ وَالْانُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةً الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ لِتَحَقُّقِ الْمِجْزِ، فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكُسْبِ غَنِيُّ بِكُسِهِ، بِخِلَافِ الْاَبُولِي لِلْاللّٰهُ مَامُورٌ عِنْهُمَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدُرَتِهِمَا عَلَى الْكُسْبِ، وَالْوَلَدُ مَامُورٌ بِدَفْعِ الصَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدُرَتِهِمَا عَلَى الْكُسْبِ.

تروج کملہ: اور ہرذی رحم محرم کے لیے نفقہ واجب ہے بشرطیکہ وہ صغیر ہوا ورختاج ہو، یاعورت بالغہ ہوا ورختاج ہو یا مرد بالغ ہوختاج ہو اور انجا یا اندھا ہو۔ اس لیے کہ قرابت قریبہ میں صلد رحمی واجب ہے۔ نہ کہ بعیدہ میں اور فاصل ذی رحم محرم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے و علمی والوارث مثل ذلك و فی قراء ۃ عبداللہ بن مسعود و علیٰ الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذلك۔ پھر عاجت مند ہونا ضروری ہے اور نابالغ ہونا، عورت ہونا، لنجا اور اندھا ہونا حتاجی کی علامت ہے، اس لیے کہ بجر محقق ہے، کیوں کہ کمائی پر قادر شخص اپنی کمائی کے سبب مالدار ہوتا ہے۔ برخلاف والدین کے، کیوں کہ انہیں کمائی سے مشقت لاحق ہوگی اورلڑ کے کوان سے ضرر دورکرنے کا حکم دیا گیا ہے، لبذا والدین کے کمائی پر قادر ہونے کے باوجودان کا نفقہ (ان کی اولا دیپر ) واجب ہوگا۔

### اللغات:

﴿ زمن ﴾ معذور، اپائی۔ ﴿ اعملٰی ﴾ نابینا۔ ﴿ صغر ﴾ کم سی۔ ﴿ زمانة ﴾ اپائی ہونا۔ ﴿ عمی ﴾ اندھا بین۔ ﴿ أمار ة ﴾ نشانی۔ ﴿ تعب ﴾ تعکاوٹ۔

### جميع نفقات واجبه، اوروجوب كي شرائط:

صورت مسلا یہ بے کہ مالدارانسان پر ہرذی رخم محرم کا نفقہ واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ ذی رخم محرم نابالغ اور مختاج ہواورا گروہ عورت ہوتو اسے نفقہ کی ضرورت ہے خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، اسی طرح اگر مرد بالغ ہوتو اس کے مستحق نفقہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ لئے باند ھا ہواور کسب و کمائی پر قادر نہ ہو، اگر ذی رخم محرم مرد وعورت میں بیشرطیں پائی جا کیں تو وہ مستحق نفقہ ہوں گے اور مالدار شخص پر ان کا نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ قرابت قریبہ میں صلد رخمی کرنا واجب ہے نہ کہ قرابت بعیدہ میں ، چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے و علمی الوادث مثل ذلك اور حضرت ابن مسعود گی قراءت میں ہے و علمی الوادث ذي الرحم المحرم مثل ذلك یعنی ہرؤی رخم محرم وارث کے لیے بیوی اور بچوں کے نفقہ کے شل نفقہ واجب ہے ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ذی رخم محرم میں فقر وغیرہ کی شرط پائی جائے تو وہ ستحق نفقہ ہوگا۔

والفاصل الغ: فرماتے ہیں کہ قرابت قریبہ اور بعیدہ میں ذی رقم محرم ہونا حد فاصل ہے یعنی جولوگ ذی رقم محرم ہیں وہ قرابت قریبہ میں داخل ہیں اور جو ذی رقم محرم نہیں ہیں وہ بعیدہ میں داخل ہیں۔

ٹیم لا بد المنے: اس کا عاصل یہ ہے کہ ذی رحم محرم کے متحق نفقہ ہونے کے لیے اس کامختاج ہونا شرط ہے اور نابالغ ہونا یا عورت ہونا یا انتجا اور اندھا ہونا یہ سبحقاح اور ضرورت مندی کی علامتیں ہیں، کیوں کہ ان تمام صورتوں میں عجز عن الکسب تحقق ہے اور خرورت ثابت ہے، اس لیے کہ جو شخص کمائی پر قادر ہوتا ہے تو وہ اپنی کمائی کی وجہ سے غنی ہوتا ہے اور اے دوسروں کے سہارے اور کمڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

البتہ ذی رحم محرم میں صرف والدین ایے ہیں کہ قدرت علی الکسب کے باوجودان کی اولاد پران کا نفقہ واجب ہے،
کیوں کہ کمائی کرنے کے لیے محنت ومجاہدہ کی ضرورت ہے اور بوڑھے والدین اگر محنت ومشقت کریں گے تو آئہیں ضرر لاحق ہوگا جب
کہ اولا دکو والدین سے ضرر دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا والدین کے قادر علی الکسب ہونے کے باوجود اولا دیران کا نفقہ واجب ہے۔

قَالَ وَ يَجِبُ ذَٰلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيَهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ، وَ لِأَنَّ الْغُوْمَ بِالْغُنْمِ وَالْجَبْرُ لِإِيْفَاءِ حَقِّ مُسْتَحَقِّ.

# ر آن البداية جلد ١٨٥ كر ١٨٥ كري المع المعنى المعالم ال

مقدار میراث پر تنبیہ ہے، کیوں کہ تاوان بقدر نفع واجب ہوتا ہے اور جبرحق واجب کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔

--﴿ يجبر ﴾ مجبور كيا جائے گا۔ ﴿ تنصيص ﴾ لفظول ميں ذكركرنا، بتانا۔ ﴿عزم ﴾ تاوان۔ ﴿غنم ﴾ منفعت۔ ﴿ ايفاء ﴾ اوائيگى۔

### ذوى الارحام كنفقات كى مقدار:

مسلدیہ ہے کہ ذی رحم محرم کواس مقدار میں نفقہ ملے گا جس مقدار میں اسے میراث ملتی ہے، کیوں کرقر آن کریم میں وعلی الوارث مثل ذلك كفرمان سے يه تنبيه و ي دى گئى ہے كەنفقە بقدر ميراث بى ملے كا، اوراس ليے كه تاوان اسى حساب سے واجب ہوتا ہے جس حساب سے آ دمی نفع اٹھائے ،لہذا مورث جومقدار اسے میراث میں ملے گی اسی مقدار میں خرج کرنا اور نفقہ دینا بھی مالدار پر واجب ہوگا۔اور رہا مجبور کرنے کامعاملہ تو وہ اس وجہ ہے کہ جوحق اس مالدار پر واجب ہے اسے وہ اداء کردے۔

قَالَ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزَّمَنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثَلَاثًا عَلَى الْآبِ النَّلْفَانِ وَ عَلَى الْأَمِّ النَّلُكُ، لِلَّآنَ الْمِيْرَاتَ لَهُمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارُ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْخَصَّافِ رَحَالِكُمَّانِيهُ وَالْحَسَنِ رَحَالِكُمَّانِيهُ، وَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْآبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوتُهُنَّ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٣) وَصَارَ كَالُوَلَدِ الصَّغِيْرِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ اجْتَمَعَتُ لِلْأَبِ فِي الصَّغِيْرِ وِلَايَةٌ مَنُونَةٌ حَشَّى وَجَبَتُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَاخْتَصَّ بِنَفَقَتِهِ وَ لَا كَذَٰلِكَ الْكَبِيْرُ لِإنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيهِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُّ، وَ فِي غَيْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيْرَاثِ حَتَّى تَكُوْنَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْأُمِّ وَالْجَدِّ أَثْلَاثًا، وَ نَفَقَةُ الْأَخِ الْمُغْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُوْسِرَاتِ أَخْمَاسًا عَلَى قَدْرِ الْمِيْرَاثِ غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ فِي الْجُمْلَةِ، لَا اِحْرَازُهُ، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمَّ تَكُوْنُ نَفَقَتُهُ عَلَى خَالِهِ وَ مِيْرَاثُهُ يُحْرِزُهُ ابْنُ عَيّمٍ.

تتوجہ کے: فرماتے میں کہ بالغ لڑکی اور کنچے لڑ کے کا نفقہ والدین پر تین حصہ کرکے واجب ہے۔ دوتہائی باپ اور ایک تہائی ماں پر واجب ہے، کیوں کہان کے لیے میراث بھی اس مقدار میں ہے، بندہ ضعیف کہتا ہے یہ جوامام قدوریؓ نے بیان کیا ہے وہ خصاف اورحسن کی روایت ہے۔اور ظاالروایة میں ہے کہ نفقہ باپ پر واجب ہے،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ باپ پر بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کیڑا واجب ہے۔اور یہ ولدصغیر کی طرح ہوگیا۔اور پہلی روایت پر وجیفرق بیہ ہے کہ باپ کے لیےصغیر میں ولایت اور مؤنت دونوں جمع ہیں یہاں تک کہ باپ ہی پرصغیر کا صدقۂ فطر بھی واجب ہے،لہذا باپ ہی اس کے نفقے کے ساتھ مختِض بھی ہوگا۔اور بالغ لڑ کا ایسانہیں ہے، کیوں کہاس کے حق میں باپ کی ولا دیت معدوم ہے، لہٰذا ماں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی اور والد کے علاوہ میں میراث کی مقدار معتبر ہوگی یہاں تک کے صغیر کا نفقہ ماں اور دادا پر تین تہائی کے حساب سے واجب ہوگا۔

اورمعسر ( تنگ دست) بھائی کا نفقہ متفرق مالدار بہنوں پر پانچ خمس کر کے بقدر میراث وا بنب ہوگا انیکن تمام میں میراث َ

# ر آن البدايه جلد ١٨٥ كري تروي ١٨٢ كي احكام طلاق كابيان

لیاقت معتر ہے نہ کہ اس کو حاصل کرنا۔ اس لیے کہ معسر کا ماموں بھی (مالدار ہو) اور پچپا زاد بھائی بھی (مالدار) ہوتو اس کا نفقہ اس کے ماموں پر واجب ہے جب کہ اس کی میراث چپازاد بھائی سمیٹے گا۔

### اللغاث:

﴿ (من ﴾ اپانے۔ ﴿ مؤنه ﴾ مشقت، خرچ۔ ﴿ معسر ﴾ تك دست، غريب، ﴿إحواز ﴾ روكنا، ﴿ خال ﴾ مامول.

### بالغ لؤكى اوراياج لزك كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بالغہ لڑی اور بالغ لنجے (اپا جج) لڑ کے کا نفقہ اس کے والدین پرتین تہائی کر کے واجب ہوگا جس میں سے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قد وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد رَجُواللہ اسے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قدر وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد رَجُواللہ سے مروی ہے اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ ' عزم بقدر عنم'' والے ضابطے کے تحت چوں کہ مٰہ کور واڑ کی اور لڑے کی میراث سے اسی بقدر ماں باپ کو حصہ ماتا ہے، لہٰذاان پر نفقے کا وجوب بھی اسی مقدار اور اس اعتبار سے ہوگا۔

اس کے برخلاف ظاہرالروایۃ میں ہے کہ ذکورہ لڑی اور لڑکے کا پورا نفقہ باپ پرواجب ہوگا اور ماں انفاق میں اس کی شریک وہ ہیں ہوگی۔ کیوں کہ قرآن کریم نے و علی المولود له رزقهن و کسوتهن کے فرمان سے نفقہ کو باپ پرواجب کیا ہے اور چوں کہ آیت کر بہہ میں لام کے واسطے سے باپ کی طرف ولد کی نسبت کی گئی ہے اور لام موجب اختصاص ہے، اس لیے ولد کی نسبت والد کے ساتھ خاص ہوگی اور چوں کہ نسبت ہی کی بنیاد پرولد سختی نفقہ ہوتا ہے، لہذا جس کے ساتھ اس کی نسبت خاص ہوگی اس پرفقہ کا وجوب بھی خاص کر ہوگا اور چوں کہ ولد (بچہ) باپ کے ساتھ مختص ہے لہذا اس کا نفقہ بھی باپ ہی کے ساتھ مختص ہوگا اور دوسرا کوئی اس میں شریک اور ساجھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ولد صغیر کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہے، اس طرح بالغ لنجے اور معذور لڑکے کی نفقہ بھی باپ ہی پرواجب ہوگا۔

ووجه الفوق الخ: اس کا حاصل ہے ہے کہ امام خصاف وغیرہ کی روایت میں ولد کبیر معذور کا نفقہ جومشتر کہ طور پر مال باپ
پر واجب کیا گیا ہے اس کی وجہ اور روایت خصاف اور ظاہر الروایة میں فرق ہے ہے کہ صغیر کے حق میں باپ کو دوطرح کا حق حاصل ہے
ادر ولایت ومؤنت دونوں اس کے لیے جمع ہیں، اسی لیے صغیر کا صدقۂ فطر باپ پر واجب ہے، لہٰذا اس کا پورا نفقہ بھی باپ ہی پر
واجب ہوگا ، اس کے بر خلاف ولد کبیر میں چوں کہ باپ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی ، لہٰذا اس کا نفقہ بھی صرف باپ پر نہیں واجب
ہوگا اور مال نفقہ میں اس کی شریک ہوگی۔ ہاں باپ کے علاوہ دیگر مالداروں کے حق میں بالا تفاق میراث کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا
اور مالدار شخص کو حصہ نمیراث کے بقدر ہی غریب مورث پر انفاق کا تھم دیا جائے گا ، چنا نچہ آگر کسی بیچ کا باپ نہ ہو اور ماں اور دادا
موجود ہوں تو اس کے نفتے کا دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور ا کی تہائی ماں پر ، کیوں کہ اس صغیر کے جصے سے اسی مقدار میں ماں اور دادا

ای طرح اگر ایک شخص معسر اور تنگدست ہواوراس کی تین متفرق بہنیں ہوں یعنی ایک حقیقی ہو دوسری علاقی ہواور تیسری اخیافی ہواور تینوں کہ اخیافی ہواور تینوں مالدار ہوں تو اس معسر بھرائی کا نفقہ ان تینوں پر صبہ میراث کے بقدر ہی واجب ہوگا چنا نچ چقیقی بہن کو چوں کہ میراث کے تین جصے ملتے ہیں، اس لیے اس پر نفقہ کے تین جصے واجب ہوں گے اور علاقی واخیانی بہنوں پر ایک ایک حصہ واجب

### ر آن البداية جلد © مع المستحدد احكام طلاق كابيان

موگا، کیوں کداس بھائی کی میراث سے انہیں بھی اسی طرح ہی حصد ملے گا۔

البته يه بات ذ بن نشين رہے كه والد كے علاوه ديگر محرمول ميں وجوب انفاق كے ليے ميراث بانے كى لياقت كا ہونا كافي ہے خواہ انہیں میراث مل سکے یا ندل سکے، مثلاً اگرا کی محتاج لڑ کے کا ماموں بھی مالدار ہواوراس کا چچازاد بھائی بھی مالدار ہوتو اس کا نفقه اس کے ماموں پر واجب ہوگالیکن ماموں کومیراث نہیں ملے گی، کیوں کہ چچازاد بھائی کے ہوتے ہوئے ماموں میراث سےمحروم رہتا ہے۔

وَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَةِ الْإِرْثِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهِ.

ترجمل: اور ذورجم محارم كانفقه اختلاف دين كے ساتھ واجب نبيس ہوتا، كيوں كه (اختلاف دين كي صورت ميں) وارث ہونے كى الميت باطل ہے جب كدالميت كااعتبار ضروري ہے۔

صورت مسئلہ واضح ہے۔

وَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا عَلَى غَيْرِهٖ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ إِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَظِمُ دُوْنَهَا وَ لَا يَعْمَلُ فِي مِثْلِهَا الْإِعْسَارُ، ثُمَّ الْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ فِيْمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَمَثَّالَيْهُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَثَّالِيَّةُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضَلُ عَنْ نَفَقَةٍ نَفْسِهٍ وَ عِيَالِهِ شَهْرًا، أَوْ بِمَا يُفْضَلُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ كَسَبِهِ الدَّائِمِ كُلَّ يَوْمٍ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ الْقُدُرَةُ دُوْنَ النِّصَابِ فَإِنَّهُ لِلتَّيْسِيْرِ، وَالْفَتُولى عَلَى الْأَوَّلِ، لَكِنَّ النِّصَابَ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ. ترجمه: اورفقير برِنفقه نبيس واجب موتا، اس ليه كه نفقه صله رحى كي طور واجب موتاب اور فقيرابي علاوه سے صله رحى كامستحق موتا

ہے، لہذااس پر کیسے بیاستحقاق ہوسکتا ہے۔ برخلاف بیوی اور اپنے صغیر بچہ کے نفقہ کے، اس لیے کہ شوہر نے تکاح کر کے اپنے او پر نفقہ کولازم کرلیا ہے، کیوں کہ بدون نفقہ مصالح کا انتظام نہیں ہوسکتا اور اس جیسی حالت میں اعسار کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پھرامام ابو یوسف ولیٹھنے سے مروی روایت کے مطابق بسر ملک نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔ اور امام محمد ولیٹھنے سے مروی ہے کہ انہوں نے اس مال سے یٹسو کا ندازہ لگایا ہے جواس کے اور اس کے اہل وعیال کے ایک ماہ کے نفتے سے زائد ہو، یا جوانسان کی دائمی کمائی سے ہر دن اس مقدار میں بڑھے، کیوں کہ حقوق العباد میں قدرت کا اعتبار ہے نہ کہ نصاب کا ،اس لیے کہ نصاب تو آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ مگرفتوی پہلے قول پر ہے، کیکن نصاب سے وہ نصاب مراد ہے جس سے زکو ۃ حرام ہوتی ہے۔

﴿ صلة ﴾ حسن سلوك، بغيرعوض اداكر \_ ﴿ التزم ﴾ اين ذع ليا ب- ﴿ لا تنتظم ﴾ نبيس سدهرت، انظام نبيس

بوتا ـ ﴿إعسار ﴾ فربت ، تنگ دی \_ ﴿يسار ﴾ مالداری \_ ﴿تيسير ﴾ بهولت \_

### تك دست آدى برواجب بونے والے نفقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو تخص خود محتاج اور ضرورت محتلہ ہواں پر کسی دوسرے آدمی کا نفقہ ہیں واجب ہوتا، کیوں کہ ہوکی اور بھر ہواں پر کسی دوسرے آدمی کا نفقہ ہیں واجب ہوتا، کیوں کہ ہوکی اور بھر کے علاوہ کا نفقہ تو احسان کامتنی اور ستحق ہوتا ہے، لہذاوہ دوسروں پر کسے احسان سکتا ہے۔ ہاں محتاج پر اپنی ہوی اور اپنے نابالغ اولا دکا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ خوداس نے نکاح کر کے ہیوی کا نفقہ اپنے اوپر لازم کیا ہے اور ظاہر ہے کہ نفقہ کے بغیر دنیاوی ضرور تیں اور مصلحتیں حاصل نہیں کی جاسکتیں، اس لیے شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ موسر ہو یا معسر اور مفلس اور اس کا اعتبار وجوب نفقہ سے مانع نہیں ہے، اور چوں کہ نابالغ اولا دمیاں ہیوی کے لطف وکرم اور ان کو عیش وعشرے کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا خرچہ اور نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہے۔

ٹم یساد المنے: صاحب ہدائی یہاں سے یُسر اورخوشحالی کی مقدار اور صدبیان فرمار ہے ہیں چنانچہ اسلسلے میں امام ابو یوسف مرتی ہے کہ جو محض نصاب کے بقدر مال کا مالک ہوا وروہ نصاب اس کی ذاتی ضروریات سے فارغ ہووہ محض موسر ہے اور اس پر دیگر لوگوں کا نفقہ واجب ہے۔ امام محمد رکھ تھی ہے اس سلسلے میں دوروایتیں مروی ہیں (۱) پہلی روایت یہ ہے کہ جس مخص کے پر اس کی اور اس کے اہل عیال کی ایک ماہ کی ضروریات کے نفقہ سے زیادہ مال ہووہ موسراورخوشحال ہے۔ (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اگر انسان کی دائی کمائی سے ہردن اتنا مال بچتا ہو جو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات سے زائد ہوتو وہ موسراورخوشحال ہے۔ کہ اگر انسان کی دائی کمائی سے ہردن اتنا مال بچتا ہو جو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات سے زائد ہوتو وہ موسراورخوشحال ہے۔ کہاں صاحب ہدایہ کا فرمان ہے کہ بیار کے متعلق قول اول ہی معتبر ہے اور اسی قول پر فتو کی بھی ہے ، کیوں کہ بندوں کے حقوق میں صد قدرت کی اسانی کے المیار ہیں۔ کیوں کہ نصاب تو یکسو کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ میں صد قدرت کی اسانی کے المیار ہیں۔ کیوں کہ نصاب تو یکسو کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ یہاں نصاب سے وہ نصاب مراد ہے جس کے ہونے سے انسان کے لیے زکو ۃ لینا حرام ہو جاتی ہے۔ اور صاحب کی صراحت کے مطابق حرمان زکو ۃ نصاب کی مقدار دوسو درہم کی مالیت ہے یعنی جس شخص کے پاس دوسو درہم کی مالیت کامال ہواس پراپنے قریبی رشتے داروں کونفقہ دیناواجب ہے۔

وَ إِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ.

**ترجمہا:** اگر غائب بیٹے کے پاس مال ہوتو اس مال میں اس کے والدین کے نفقہ کا فیصلہ کردیا جائے گا اور اس کی دلیل ہم بیان تر چکے ہیں۔

### توضِيح:

صورت مئلہ بالكل واضح ہے۔

وَ إِذَا بَاعَ أَبُوْهُ مَتَاعَةً فِي نَفَقَتِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِتُكَايَّةِ وَ هَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَ إِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزُ، وَ فِى قَوْلِهِمَا لَا يَجُوْزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّةُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْقِطَاعِهَا بِالْبُلُوْغِ وَ لِهِذَا لَا يَمْلِكُ حَالَ حَضْرَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ سِوى النَّفَقَةِ، وَ كَذَا لَا تَمْلِكُ الْاُمُّ فِي النَّفَقَةِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَابِ وَلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْغَانِبِ، أَلَّا تَرَى أَنَّ لِلْوَصِّى ذَلِكَ فَالْآبُ أَوْلَى لِوُفُوْرِ شَفَقَتِه، وَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ لِلْآبِ وِلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْغَانِبِ، أَلَّا تَرَى أَنَّ لِلْوَصِّى ذَلِكَ فَالْآبُ أَوْلَى لِوُفُورِ شَفَقَتِه، وَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ مِن الْأَقَارِبِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَا إِلَى الْحِفْظِ وَ لَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ، لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ بِنَفْسِهَا، وَ بِخِلَافِ عَيْرِ الْآبِ مِنَ الْآقَارِبِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ إِلَى الْمَعْوِلِ وَلَا فِي الْحِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ، وَ إِذَا جَازَ بَيْعُ الْآبِ وَالثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَهُ اللهُ مُعْلَى السَّغِيْرِ جَازَ لِكَمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكَمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّفَقَةِهِ، لِلْآنَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ.

تروج کے: اوراگر باپ نے اپنے غائب بیٹے کا سامان اپنے نظے میں بچ دیا تو امام ابوصنیفہ ویشیلا کے یہاں جائز ہے اور یہ اسخسان ہوا رکھ باپ نے (اس بیٹے کی) زمین فروخت کی تو جائز نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے قول کے میں ان تمام میں بچ جائز نہیں ہے اور یہی قیاس ہے ، کیوں کہ باپ کواس پرولایت نہیں ہے ، کیوں کہ بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے ولایت منقطع ہوگئی ،اس لیے اس بیٹے کی موجودگی میں باپ بیٹے کا مالک نہیں ہے۔ اور نفقہ کے علاوہ کی دوسرے قرض میں فروخت نہیں کرسکتا ، نیز مال بھی نفقہ میں اس بیٹے کی موجودگی میں باپ کوحفاظت کی ولایت حاصل اسے بیٹے کی مالک نہیں ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ والتی گی دلیل ہے ہے کہ غائب بیٹے کے مال میں باپ کوحفاظت کی ولایت حاصل ہے ، کیا دیکھتے نہیں کہ وصی کو بیت حاصل ہے البذا باب کوتو بدرجہ اولی حاصل ہوگا ،اس لیے کہ باپ کی شفقت بہت زیادہ ہے اور مال منت بیت زیادہ ہے اور مال منت میں سے ہے جب کہ زمین ایس نہیں ہے ، کیوں کہ زمین بذات خود محفوظ رہتی ہے۔

اور برخلاف باپ کے علاوہ دوسرے اقارب کے، اس لیے کہ انھیں کسی بھی طرح کی ولایت نہیں حاصل ہے، نہ تو بچپن میں تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جیئے کے مال کوفر دخت تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جیئے کے مال کوفر دخت کرنا جائز ہے اور ثمن اس کے حق میں نفقہ کی جنس سے ہوتو باپ کے لیے مشتری سے ثمن وصول کرنا بھی جائز ہے، جیسے اگر باپ نے اپنا نابلے لڑکے کی غیر منقولہ یا منقولہ جا کدا دفر وخت کی تو بیہ جائز ہے، کیوں کہ باپ کو جیئے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے بر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو اختیار ہے کہ ثمن میں سے اپنا نفقہ لے لے، کیوں کہ ثمن اس کے حق کی جنس کا ہے۔

### اللغاث:

همتاع که سامان - هعقار که غیر منقوله جائیداد، زمین - هانقطاع که ختم بو جانا - همضو ق که موجودگی - هو فور که زیاده بونا - همحصنة که محفوظ - هاقارب که قریبی رشته دار -

## عائب بيني كى جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ماں باپ کا کوئی لڑکا غائب اور لا پنتہ ہولیکن وطن میں اس کا مال ومتاع اور زمین جا کداد ہوتو حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں باپ ایپنے نفقے میں اس غائب لڑ کے کی منقولہ املاک مثلاً سامان وغیرہ بچ کر اپنا نفقہ اور خرچہ نکال سکتا ہے، کیکن وہ غیر منقولہ جا کداد مثلاً زمین اور مکان وغیرہ نہیں فروخت کرسکتا۔ جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں باپ مطلقا کیجھ

نہیں بیج سکتا، نہ تو املاک منقولہ کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی املاک غیر منقولہ کو۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وہ غائب لڑکا ہالغ ہے اور بالغ پر باپ کو ولایت نہیں حاصل ہے، کیوں کہ بلوغت کے بعد باپ کی ولایت منقطع ہوجاتی ہے ، لہذا جب اس لڑ کے پر باپ کو ولایت ہی نہیں حاصل ہے تو وہ اس کے مال کو فروخت بھی نہیں کرسکتا ، اسی لیے تو لڑ کے کی موجودگی میں نفقہ کے علاوہ کسی اور دین یاحق کے لیے باپ اس کا مال نہیں فروخت کرسکتا اور نہ ہی اس کی ماں فروخت کرسکتی ہے ، لہذا اس کی عدم موجودگی میں تو اس کے مال میں ہاتھ لگانا بھی جرم شار ہوکا۔

و لأبی حنیفة رَحَمُ عُلَیْنَ : حضرت امام اعظم رَ النَّیْنَ کی دلیل بیہ کے دبلوغت کے بعد باپ مطلقاً ولایت سے نہیں محروم ہوتا بلکہ حفاظت اور حمایت کی ولایت بلوغت کے بعد بھی حاصل رہتی ہے، کیوں کہ جب وصی کواس کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوگی ، کیوں کہ باپ کی شفقت ہر فرد بشر کی شفقت سے بلند وبالا ہے، اس لیے بالغ اولا د کے مال میں باپ کو ولایت حفظ حاصل ہوگی ، کیوں کہ باپ کی شفقت ہر فرد بشر کی شفقت سے بلند وبالا ہے، اس لیے بالغ اولا د کے مال میں باپ کو ولایت حفظ حاصل ہے اور چوں کہ مال متقوم کوفروخت کرنا از قبیلہ کفظ ہے، اس لیے باپ کوا پنے بالغ لڑکے کا مال بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی خاص کر اس موقع پر جب کہ اسے نفقہ کی حاجت ہے، لیکن واضح رہے کہ بیاجازت صرف مال کیے منقولہ عیر منقولہ مثلاً زمین اور مکان وغیرہ تو از خود محفوظ ہوتے ہیں اور انہیں کسی کی حفاظت وصیانت درکار نہیں ہوتی۔

و بعلاف غیر المع: فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی دوسرے رشتے دار کو بیتی نہیں ہے، کیوں کہ دیگر قرابت داروں کو نہ تو بچین میں ولایت تصرف حاصل ہےاور نہ بلوغت کے بعد تفاظت ولایت،اس لیے جب ان کے حق میں ولایت کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر بھے جیسی اہم چیز کیسے ثابت ہوگی۔

و إذا جاز النع: فرماتے ہیں کہ جب باپ کو بالغ بیٹے کی اطاک ِ منقولہ فروخت کرنے کی اجازت ہے تو اگر اس کانٹن اس کے نفقہ کی جنس سے ہوئینی طعام اورغلہ وغیرہ ہوتو باپ کوئٹن اور وصول کرنے اور اس میں سے اپناحق لینے کی اجازت ہے جیسے اگر باپ نے اپنے سخیر کے بیچ کی زمین جاکداد فروخت کی تو اس کے لیے پوری قیمت اور پوراٹشن لینے کا اختیار ہے، کیوں کہ صغیر پر باپ کو پوری ولایت حاصل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْعَانِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَ أَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضُمِنَا، ِلَأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا، لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ، وَ قَدُ أَخَذَاجِنْسَ الْحَقِّ.

تر جمل: اوراگرابن غائب كامال اس كے والدين كے قبضے ميں ہواور والدين نے اس ميں سے خرچ كرديا تو وہ ضامن نہيں ہوں گ،اس ليے كـان دونوں نے اپناحق وصول كرليا، كيوں كـدوالدين كا نفقہ قضائے قاضى سے پہلے ہى واجب ہے جيسا كـ گذر چكااور ان دونوں نے اپنے حق كى جنس لے ليا ہے۔

### اللغاث:

# ر آن البدايه جلد ١٨٥ ١٥٥ ملات كالمالية جلد ١٨٥ ملات كالمالية على الكاملات كالمالية

### عائب بينيك جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا سفر میں ہو، کیکن اس کے والدین کے پاس اس کا مال ہواور وہ اس کے مال میں سے اپنے نفتے کے بقد رخرچ کرلیس تو ان پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا ، کیول کہ بیٹے کے مال میں نفقہ والدین کا حق ہے اور انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے، اس لیے ان پرکوئی ضان یا تا وان نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْسَبِي فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِيُ ضَمِنَ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْحِفْظِ لَا غَيْرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ الْقَاضِيُ، لِأَنَّ أَمْرَهُ مُلْزِمٌ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ، وَ إِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ، لِأَنَّهُ مَلَكَةً بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ.

ترجیلہ: اوراگر ولدغائب کا مال کسی اجنبی کے پاس ہواوراس نے قاضی کی اجازت کے بغیراس کے والدین برخرچ کردیا ہوتو وہ اجنبی ضامن ہوگا،اس لیے کہ اس نے ولایت کے بغیر دوسرے کے مال میں تصرف کیا ہے، کیوں کہ وہ صرف حفاظت کا نائب ہے۔ برخلاف اس صورت سے جب اسے قاضی حکم دے، کیوں کہ قاضی کا حکم لازم کرنے والا ہے،اس لیے کہ اس کی ولایت عام ہے۔اور جب اجنبی خص ضامن ہوگیا تو وہ قابض سے رجوع نہیں کرے گا،اس لیے کہ ضمان کی وجہ سے اجنبی اس کا مالک ہوگیا، البذابي واضح ہوگیا کہ دوہ مال کے ساتھ تیم عکرنے والا ہے۔

### اللغاث:

\_ ﴿ أَنفق ﴾ خرج كيا \_ ﴿ صمن ﴾ ضامن موكا \_ ﴿ ملزم ﴾ لا زم كرنے والا \_ ﴿ متبوّع ﴾ غير واجب چيز كوادا كرنے والا \_

### غائب بيني كى جائدادس باپ كانفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا گڑکا غائب ہوا وراس کا کچھے مال کسی اجنبی کے پاس ہوا وراس اجنبی نے قاضی کی اجازت کے بغیراس کے والدین پرخرج کردیا تو وہ اجنبی اس غائب شخص کے مال کا ضامن ہوگا ، کیوں کہ اس نے دوسرے کے مال میں ولایت کے بغیر تصرف کیا ہے جب کہ اس کو بیر حق نہیں ہے ، کیوں کہ اسے صرف ولایت حفظ حاصل ہے ، اس لیے تصرف کرنے میں وہ متعدی ہوگا اور اس پرضان واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب قاضی کے عکم اور اس کی اجازت سے اس اجنبی نے مرد غائب کے والدین پرخر چہ کیا ہوتو اس صورت میں اس پرضان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہے اور اس کے حکم اور آڈرکو بجالا تاسب پرضروری اور واجب ہے، اس لیے قاضی کی ولایت سے خرج کرنا موجب ضان نہیں ہوگا۔

و إذا صمن النے: فرماتے ہیں کہ تکم قاضی کے بغیر خرچ کرنے کی صورت میں جب اس اجنبی پرضان واجب ہوا اور اس نے تاوان دیدیا تو وہ اجنبی شخص مرد غائب کے والدین سے اسے وصول نہیں کرسکتا، اس لیے کہ اجنبی تاوان دے کر اس مال کا مالک ہو چکا ہے لہذااس کا مرد غائب کے والدین پرخرچ کرنا اس کی طرف سے تیرع ہوگا اور تیرع عات وعطیات میں رواوروالپسی نہیں ہوتی۔ وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لِلْوَلِدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَ ذَوِي الْمَحَارِمِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتُ مُدَّةٌ سَقَطَتُ، لِأَنَّ نَفَقَةَ هُولُآءِ تَجِبُ كَفَايَةً لِلْحَاجَةِ حَتَّى لَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَ قَدْ حَصَلَتُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا قَضَى بِهَا الْقَاضِيُ، لِلْآنَهَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُولِ الْإِسْتِغْنَاءِ فِيْمَا مَضَى، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِيُ بِالْإِسْتِدَانَةِ الْقَاضِيُ لَذَنَ الْقَاضِيُ بِالْإِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَاضِيُ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَصَارَ إِذْنُهُ كَأَمُو الْعَائِبِ فَيَصِيْرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

ترجمہ اور جب قاضی نے لڑکے لیے، والدین کے لیے اور ذوی الارحام کے لیے نفقہ کا تھم دیا پھر ایک مدت گذرگی تو اس (مت) کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ حاجت پوری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ خوشحالی کے ہوتے ہوئے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔اور آئی مت گذرنے سے کفایت حاصل ہو چکی ہے۔ برخلاف بیوی کے نفقے کے جب قاضی اس کا فیصلہ دے، کیوں کہ بیوی کا نفقہ اس کے خوشحال ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے، لہذا ایام گذشتہ میں استغناء حاصل ہونے سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ الا یہ کہ قاضی شوہر کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دے، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہذا قاضی کا تھم دینا ایسا ہے جیسے غائب کا تھم دینا، لہذا بیمرد غائب کے ذیعے دین ہوجائے گا اور مدت گذرنے سے ساقطنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

وقضى ﴾ فيمله كرويا - همضت ﴾ كزرگئ - هيسيو ﴾ مالدارى - هاستدانة ﴾ قرض لينا -

#### مرت خاليه كن النفقه كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی نے کسی شخص پر اس کے لڑ کے ، اس کے والدین اور اس کے قرابت داروں کے نفتے کا فیصلہ کردیا ، اس کے بعد ایک مدت مشلا دو ماہ بلانفقہ کے گذر گئے تو ان دو ماہ کا نفقہ ساقط ہوجائے گا ، اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ ضرورت پوری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے یہاں تک کہ اگریہ لوگ خوش حال اور مالدار ہوں تو پھر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا ، لہذا جب بدونِ نفقہ دو ماہ گذر گئے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ان دو ماہ میں انہیں نفقہ کی ضرورت نہیں تھی ، اس لیے ان دو ماہ کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور ساقط ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر قاضی نے کسی شخص کی بیوی کا نفقہ مقرر کردیا اور بدون نفقہ کچھ مدت گذرگی تو مدتِ ماضینہ کا نفقہ برقرار رہے گا اور سا قطنبیں ہوگا ، کیوں کہ بیوی کے خوشحال ہونے پر بھی شو ہر کے ذھے اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے ، لہذا ایام ماضیہ کا نفقہ ساقطنبیں ہوگا اگر چہ اس مدت اوران ایام میں بیوی مستغنی اور نفقے سے بے پرواہ ہو۔

قال النع: فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے والدین اور بیوی بچوں کومرد غائب کے نام پر قرضہ لینے کا حکم دیدیا، کیکن پچھ مدت گذرًی اور ان لوگوں نے قرضہ نہیں لیا تو بھی ان کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہذا باقی کا حکم دینا ایسا ہے جیسا خود مرد غائب نے قرضہ لینے کا حکم دیا ہو اور اگر مرد غائب اپنے نام بر قرضہ لینے کا حکم دیدے تو پچھ مدت تک اگر قرضہ نہیں لیا گیا تو بھی ان لوگوں کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

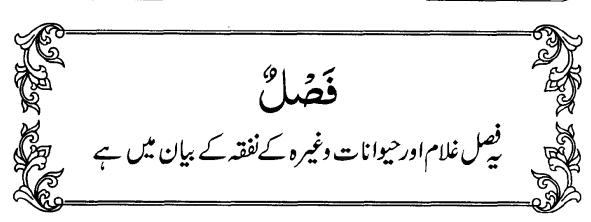

وَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَمَتِهِ وَ عَبْدِهِ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَمَالِيُكِ انَّهُمُ ((الحُوانكُمُ جَعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، اَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ، وَ لَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ))، فإنِ امْتَنَعَ وَ كَانَ لَهُمَا كُسُبُ اكْتَسَبَا وَ أَنَفَقَا، لِآنَ فِيْهِ نَظُرًا لِلْجَانِيَيْنِ حَتَّى يَبُقَى الْمَمْلُوكُ حَبَّا وَ يَبُقَى فِيْهِ مِلْكُ الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا كُسُبُ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ جَارِيَةً لَا يُواجَرُ مِثْلُهَا أَجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا لِلْأَنَّهُمَا مِنْ الْمُعْوَلِي بَالْعُولِي بَالْحَلْقِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُمَا مِنْ اللهُ يَعْمِعُمَا وَ إِبْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْحَلْفِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبَيْعِ إِيْفَاءُ حَقِيهِمَا وَ إِبْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْخَلْفِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُمَا مِنْ اللهُ يَعْمَلُولِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ بَاخِيرَا عَلَى مَا ذَكُونَا، وَ فَيْهِ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ إِبْطَالًا، وَ بِخِلَافِ سَائِم اللهُ تَعَالَى، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ فَكَانَ إِبْطَالًا، وَ فِيْهِ إِلْمَا لَيْهُونَ اللهُ تَعَالَى، لِأَنَّةُ عَلَيْهِ السَّكُمُ فَى مَنْ تَغْذِيْبِ الْحَيْوَانِ وَ فِيْهِ ذَلِكَ وَنَهٰى عَنْ ﴿ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَ فِيْهِ إِضَاعَةُ ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَبِي اللّهُ أَعْلَمُ مُ اللّهُ أَعْلَم اللّهُ أَعْلَمُ مَا قُلْنَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ وَلَى اللهُ الْعَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ وَ فِيْهِ إِلْهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْوَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُكُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَاللْهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْ

ترجیلی: مولی پر لازم ہے کہ وہ اپنی باندی اور اپنے غلام پرخرچ کرے ، اس لیے کہ غلاموں کے متعلق آپ مُنَافِیْزُاکا ارشادگرائی ہے '' وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں القد تعالی نے تمہاری ماتحق میں ڈالد یا ہے لہذا جو کھاتے ہووہ انہیں کھلاؤاور جو پہنتے ہووہ انہیں پہناؤ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف مت دو۔ پھر اگر مولی انفاق ہے رک گیا اور غلام باندی کو کمانے کی صلاحت ہوتو وہ کمائیں اور اپنے اوپر خرچ کریں ، کیوں کہ اس میں جانبین کے لیے شفقت ہے یہاں تک کہ مملوک بھی زندہ رہے گا اور اس میں مالک کی ملکیت بھی باقی رہے گی۔ اور اگر غلام اور باندی کے پاس کمانے کی لیافت نہ ہو بایں طور کہ وہ انجا غلام ہو یاباندی الی ہو جے اجرت پر نہ لیا جاسکتا ہوتو مولی کو ان کے بیچنے پر مجور کیا جائے گا ، کیوں کہ وہ دونوں نفقہ کے سخق ہیں اور بیچنے میں ان دونوں کے حق کو پورا کرنا ہے اور مولی کاحق نائب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ برخلاف ہوی کے نفقہ کے ، کیوں کہ وہ دین ہوجا تا ہے ، لبذا اس میں تا خبر کردی جائے گی جیسا کاحق نائب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ برخلاف ہوی کے نفقہ کے ، کیوں کہ وہ دین ہوجا تا ہے ، لبذا اس میں تا خبر کردی جائے گی جیسا

کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور مملوک کا نفقہ دین نہیں ہوتا اس لیے (اس میں تاخیر) اس کا ابطال ہوگا۔ اور برخلاف تمام حیوانات کے ،
کیوں کہ وہ نفقہ کے ستحق ہونے کے اہل نہیں ہیں، لہذا مالک کوان کے نفقے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللّٰہ اسے نفقہ کا تھے کہ البتہ فیما بینہ و بین اللّٰہ اسے نفقہ کا تھے ہوں کہ تو بین اللّٰہ اسے نفقہ کا مال کے تھے منع فر مایا ہے اور اس میں تکلیف ہے اور آپ منگی ہے مال کے ضابع سے منع فر مایا ہے اور نفقہ نہ دینے میں مال کا ضیاع ہے۔ اہام ابو یوسف پر اللّٰہ اللّٰہ سے مردی ہے کہ اس پر جبر کیا جائے گالیکن اصح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ واللہ اعلم

## اللغاث:

﴿أَمَةَ ﴾ باندى۔ ﴿مماليك ﴾ واحد مملوك۔ ﴿اطعمو ﴾ كلاؤ۔ ﴿البسوهم ﴾ ان كو پېناؤ۔ ﴿كسب ﴾ كمائى كاذريعه۔ ﴿زَمَن ﴾ اپانچ۔ ﴿ جارية ﴾ لونڈى۔ ﴿أجبر ﴾ مجبوركيا جائے گا۔ ﴿ ايفاء ﴾ ادائيگے۔ ﴿ دين ﴾ قرضہ۔ ﴿اضاعة ﴾ ضائع كرنا۔ تن قعر.

- 🗨 اخرجہ ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ٥١٥٧.
- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ١٥٦١.
- اخرجه البخارى في كتاب الاستقرا في باب ما ينهى عن اضاعة المال، حديث: ٢٤٠٨، ٢٤٠٨.

#### غلام اور باندي كا نفقه:

صورت مسكدید ہے کہ اگر کسی شخص کی ہاتھی میں غلام اور باندی ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں بھی نفقہ اور کسوہ و ہے اور ان کے بھی کھانے بینے کا انظام کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے اور آپ سُلُ الیّنَا اُلَّے ناطعمو هم مما تاکلوں اللح کے فرمان سے غلاموں اور باندیوں کے کھلانے اور بہنانے کی تاکید فرمائی ہے، لیکن واضح رہے کہ یہاں نفقہ اور کسوہ سے مراد اس کی جنس سے دنیا لازم نہیں ہے، بلکہ اوسط در ہے کا کھانا اور کپڑ اجو عموما دیا جاتا ہے وہ دینال زم ہے۔

فان امتنع المنح: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موٹی غلام یا باندی کونفقہ دینے ہے رک جائے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ لوگ از خود کما کھا سکتے ہیں تو آئیس چاہیے کہ کما کیں کھا کیں اور موج مستی از خود کما کھا سکتے ہیں تو آئیس چاہیے کہ کما کیں کھا کیں اور موج مستی کریں تا کہ موٹی کا بھی فاکدہ ہو ان کا فاکدہ ہو، ان کا فاکدہ تو اس طرح ہوگا کہ وہ کھا پی کر زندہ اور تر و تازہ رہیں گے جب کہ ان کے خود کفیل ہونے ہے موٹی کی ملکیت ان پر برقر ارر ہے گی اور وہ جب چاہیا لیعد میں آئیس نے کراپی جیب بھر لے گا۔ اور اگر دوس کی شکل ہوئین وہ غلام لنجا ہو اور کمانے کے لاکن نہ ہویا وہ بندی بھی مجبور ومعند ور بواور نہ تو وہ محنت و مزدوری کرسکتی ہو اور نہ ہی اساک دوس کہ بھور کیا جائے گا، کیوں کہ جب وہ نفقہ نہ دے کر امساک اسے فروخت کیا جاسکتا ہو تو اس صورت میں موٹی کو ان کی فروختگی پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ جب وہ نفقہ نہ دے کر امساک بلاحروف ہے رک گیا تو اس پر تسریح بالاحسان واجب ہے اور چوں کہ بچے کے ذریعے تسریح بالاحسان ممکن ہے اس لیے موٹی کو بیع پر اس کے سختی ہیں اور بچے میں ان کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائب یعنی خمن موٹی کو سلے گا۔ اور پر غلام وہاندی نفقہ کی سختی ہیں اور بچے میں ان کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائب یعنی خمن موٹی کو سلے گا۔ اس کی جور کیا جائے گا۔ اور پر غلام وہاندی نفقہ کی سختی ہیں اور بچے میں ان کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائب یعنی خمن موٹی کو سلے اس کی بھی فائدہ بی ہے گویا کہ اس صورت میں بھی جانبین کے لیے شفقت ہے۔

# ر جن البداية جلد ١٤٥٥ من المسلم المسل

بخلاف نفقة الغ: فرماتے بیں کہ غلام اور باندی والے مسئلے کے برخلاف اگر شوہر بیوی کونفقہ دینے سے انکار کردے تو اسے بیوی کوطلاق وینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بیوی کا نفقہ شوہر کے ذھے قرض نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تا خیر کرنے سے مملوک کاحق بی باطل ہوجائے گالہٰذا اس میں تا خیر نہیں کی جائے گا اور مولی کونفقہ دینے یا پھر انہیں بیجنے پرمجبور کیا جائے گا۔

بخلاف سانو النج: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حیوانوں کو چارہ اور دانہ، نہ دے تو اسے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا،
کیوں کہ جانور اور مولیثی وغیرہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتے اور بدون استحقاق حق کا ثبوت نہیں ہوتا، لہذا مولی کو اس پر جبر نہیں کیا جائے
گا، البتہ فیصا بینہ و بین اللّٰہ تعالیٰ اس شخص کو حیوانات کو چارہ وغیرہ دینے کا حکم دیا جائے گا، تا کہ حیوانات بھوک مری کا شکار نہ بول اور انہیں کسی منسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ صدیث پاک میں حیوانوں اور جانوروں کو تکلیف دینے اور ستانے سے منع کیا گیا ہے اور انہیں چارہ نہ دینے میں تعذیب ہے، لبذا تعذیب و تکلیف سے بچتے ہوے چارہ دینا بہتر ہے۔ ای طرح حدیث پاک میں مال کو برباد کرنے اور بلا وجہ ضائع کرنے ہے بھی منع کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حیوانات کو چارہ نہ دینے میں بھی مال کا ضیاع ہے،
اس لیے اس حوالے سے بھی انہیں چارہ دینا مستحسن ہے۔

وعن أبی یوسف رَحن عُلِمَانِهُ ؛ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف طِیْتُیا سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے جانوروں کو چارہ نہ دے تو اسے اس پرمجبور کیا جاتا ہے لیکن اصح وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے کہ مالک کومجبور نہیں کیا جائے گا۔واللہ اعلم و علمہ أتم.





صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب الطلاق کو بیان کیاہے اور اب یہاں سے کتاب العتاق کو بیان کررہے ہیں دونوں کو کے بعد دیگر سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ طلاق اور عتاق دونوں از قبیل اسقاط ہیں چنانچہ طلاق ملک بضع کو ساقط کرتی ہے جب کہ عتاق سے ملک رقبہ کا سقوط ہوتا ہے ،گر چوں کہ اول کتاب میں کتاب النکاح ذکور ہے، اس کیے اس کے معا بعد کتاب الطلاق کو بیان کردیا تا کہ نکاح اور طلاق میں مناسبت ہوجائے بہی وجہ ہے کہ کتاب الطلاق کو کتاب العتاق سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

عتق اور عماق کے لغوی معنی ہیں قوت ، طاقت چنانچہ عَتَقَ الْفَرِ جُ کے معنی ہیں چوزہ طاقت ور ہوکرا پے پرول سے اڑنے لگا۔ عقاق کے شرعی معنی ہیں قوۃ حکمیۃ بصیر المرء بھا أهلا للشهادة و الولاية و القضاء لعنی اس شرعی قوت کا نام عماق ہے جس کے ذریعے انسان شہادت ، ولایت اور قضاء کا اہل ہوجاتا ہے۔

عتق کا سبب دوطرح سے ثابت ہوتا ہے(۱) کئی امر شرعی کی وجہ سے اعماق انسان کے ذمہ واجب ہوجیسے کفارہُ نذر وغیرہ (۲) دوسرا سبب یہ ہے کہ اعماق واجب تو نہ ہولیکن انسان حصول تو اب اور رضائے الہٰی کی خاطر رقبہ آزاد کرے۔

عتق کی شرط: یہ ہے کہ مُعتق لیحنی آزاد کرنے والا بذات خود آزاد ہوم بالغ ہو ، عقل مند ہواور ملک یمین کا مالک ہو۔ عتق کا رکن: وہ چیز جس سے آزادی واقع ہو۔

عتق كا حكم: محل عرقيت اورملكيت كازوال (بنايه ٢٥٥ - ٥٦١)، وهكذا في العنايه وفتح القدير)

اَلاِعْتَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ، قَالَ • التَّلِيُثَالِمُ (أَيَّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))، وَ لِهٰذَا اسْتَحَبُّوْا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةُ الْأَمَةَ لِيَتَحَقَّقُ مُقَابَلَةُ الْأَعْضَاءِ بِالْأَعْضَاءِ.

توجہ لہ: آزاد کرنا ایک ایساعمل ہے جس کے لیے دعاء کی گئی ہے، آپ مَالْاَئِزِ انے فرمایا جس مسلمان نے کسی مؤمن کوآزاد کیا تو

# ر آن البدايه جد الله المستحدة ٢٩٣ من المارة دادى كم بيان يس

الله تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے معتق کے ایک عضو کو جہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔ای لیے علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ مرد غلام آزاد کرے اورعورت باندی آزاد کرے، تا کہ اعضاء کا اعضاء کے ساتھ مقابلہ محقق ہوجائے۔

#### اللغات:

۔ ﴿اعتاق﴾ آ زاد کرنا۔ ﴿مندوب ﴾ ترغیب دی گئ ہے۔

### اللغات:

اخرجم ابوداؤد في كتاب العتق باب اى الرقاب افضل، حديث: ٣٩٦٥.
 و بخارى في كتاب العتق باب في العتق و فضلم، حديث رقم: ٢٥١٧.

## اعمّال کی شرمی حیثیت:

صورت مسئلة وبالكل واضح ہے كہ اعماق رقبہ مباح اور مستحن ہے اور صدیث پاک میں اس كام كو انجام دینے والے کے لیے دعاء بھی ندكور ہے اور بشارت بھی ہے چنا نچہ آپ مُنَا فَیْرُا كا ارشاد گرای ہے كہ جس بندة مسلم نے كى مؤمن غلام يا مومنہ باندى كو آزاد كيا تو الله تعالى اس غلام اور باندى كے ہر عضو كے بدلے اس معتق كے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد فر ما كیں گے، اس دعا اور بشارت كے پش نظر علائے امت نے بد فيصله دیا ہے كہ مرد كو غلام اور عورت كو باندى آزاد كرنى چاہيے تا كہ عضو كا عضو سے مقابلہ ہوجائے اور اللہ تعالى جسم وجان كے ساتھ معتق اور معتقہ كے شرم گا ہوں كو بھی جہنم سے آزاد كرديں اور معتق كے ہر ہر عضو كے مقابلے معتق كا ہر ہر عضو جائے۔

قَالَ الْعِتْقُ يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مَلَكِهِ، شَرَطَ الْحُرِيَّةَ، لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَ لَا مِلْكَ وَ لِلْمَمْلُوْكَ، وَالْبُلُوعَ، لِأَنَّ الصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكُونِهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا، وَ لِهِذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ، وَالْعَقْلَ، لِلنَّصَرُّفِ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا صَبِيٌّ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا صَبِيٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ كُلُ مَمْلُولٍ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرُّ إِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُّ، لِلَّنَهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِقَولٍ مُلْزِمٍ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبُدُ فِي مِلْكِهُ خَتَى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفُدُ عِنْقُ لِقَولِهِ الْقَولِ مُنْ الْمَالِ لَقَولُ مُنْ لِللْهُ الْمَالِكُ أَنْ الْمَالُ عَلَيْهُ لِقَولِهِ الْمَالِكُ الْمَالُولِ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُلْكُ الْمَالُولُولُ الْمُعْلِقُ لِلْهُ الْعَلَقُ لِلْهُ لِللْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمُعْتَى عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفُولُوا لَهُ كُولُولُ الْمُالِقُولِهِ الْمِلْمُ الْمُلِي الْمُ الْمُقَالِقُ الْمَالِقُ لَولَالِهُ لَا عَلَى الْمُعْلِقُ لَا الْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْعِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْفِقُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُقَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُلِلُكُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِكُ اللْمُ لَالِكُولُ الْمُلْمُ اللْمُلِكُ الْمُؤْلُولُ الْمُسْتِعُ

تر جملے: فرماتے ہیں کہ آزاد، بالغ اور عاقل آدمی ہے اس کی ملکت میں عتق صحیح ہوتا ہے، امام قدوری والتھائد نے حریت کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ بچہ لگائی ہے، اس لیے کہ بچہ لگائی ہے، اس لیے کہ بچہ اعتاق میں ضرر طاہر ہے، اس لیے ولی بیچ پراعتاق کا مالک نہیں ہوتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ اعتاق میں ضرر طاہر ہے، اس لیے ولی بیچ پراعتاق کا مالک نہیں ہوتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ مجنون تصرف کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے اگر بالغ مرد نے کہا میں آزاد کیا حالاں کہ میں بچے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور

# ر آن البداية جلد المحال المحال المحال ١٩٣٠ المحال الكام أزادى كا ييان يم

ایسے ہی اگر معتق نے کہامیں نے آزاد کیالیکن میں مجنون ہو۔اوراس کا جنون ظاہر بھی ہو، کیوں کہ اعتاق کی نسبت منافی عتق حالت کی طرف کی گئی ہے۔اس طرح اگر بچے نے کہا کہ ہروہ مملوک جس کا میں مالک ہوں جب میں بالغ ہوجاؤں تو وہ آزاد ہے تو بھی اعتاق صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ نابالغ کسی ایسے قول کا اہل نہیں ہے جولازم کرنے والا ہو۔

اورغلام کامعتق کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو آزاد کیا تو اس کاعتق نافذ نبیں ہوگا ، کیوں کہ آپ ٹی ٹیز کم کا ارشاد گرامی ہے جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس میں عتق ( کا نفاذ )نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿شَرَطَ ﴾ شرط لكاكى - ﴿ حوية ﴾ آزادى - ﴿ ملزم ﴾ لازم كرنے والا -

## تخريج:

ا خرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح، حديث: ١١٨١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح، حديث رقم: ٢١٩٠.

# اعماق كي شرائط:

امام قدوری را شیخانے اس عبارت میں اعماق کی شرائط کو بیان کیا ہے اور صاحب ہدایے نے ان کے فوائد قیود ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ سے سے کہ آزاد کرنے والے انسان کا بذات خود آزاد ہوناصحت اعماق کے لیے شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اعماق ایک تصرف ہے جو صرف انسان کی ملکیت میں درست ہے اور غیر آزاد یعنی مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ،اس لیے صحت اعماق اور نفاذِ عتق کے لیے معتق کا خود آزاد ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ای طرح اعماق کے لیے معتق کا بالغ اور مکلّف ہونا بھی شرط ہے ، کیوں کہ اعماق میں بظاہر ضرر ہے اور ملکیت کا ضیاع ہے اور بچہ دیگر تصرف ت کا اہل نہیں ہے تو پھر اسے اعماق کی لیافت کیوں کر ہوگی جب کہ اس میں کھلا ہوا ضرر ہے اس لیے شریعت نے نیچے کے ولی وغیرہ کواس کی طرف ہے اعماق کا حق نہیں دیاہے۔

والعقل النج: فرماتے ہیں کہ اعتاق کے لیے معتق کاعقل مند ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ مجنون کسی تصرف کا اہل نہیں ہوتا چہ جائے کہ اعتاق جیسے اہم تصرف کا اہل ہو، اس لیے اگر کسی بچے نے یہ کہا میں نے ایسے وقت میں غلام آزاد کیا تھا جب میں نابالنے تھا تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اعتاق صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اعتاق کو ایک ایسی حالت کی طرف منسوب کیا ہے جو نفاذ وقوع کے منافی ہے (یعنی عدم بلوغ) اور پھر اس کے قول و آنا صبی میں اعتاق سے انکار ہے اور مشرکا ہی قول معتبر ہوتا ہے فلذا یعتبر قوله۔

و کذا لو قال المغ: ایسے ہی اگر کسی شخص نے کہا میں نے اس حال میں غلام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور صورت حال میں علام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور صورت حال میں ہوگا، موکساں شخص کا جنون اور پاگل پن لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہوتو اس صورت میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور عتق کا نفاذ نہیں ہوگا۔
کیوں کہ اس نے بھی اعماق کومنا فی عتق حالت یعنی جنون کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا اور عتق کا نفاذ نہیں ہوگا۔

# ر آن البدایہ جلد کے بیان میں کے اور ۲۹۵ کی کی کی ازادی کے بیان میں کے

و کدا لو قال النج: فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کہا کہ میں جتنے غلام اور مملوک کافی الحال ما لک ہوں اور وہ سب میرے بوغت کے وقت آزاد ہیں تو اس صورت میں بھی آزاد کی حقق نہیں ہوگی ، کیوں کہ جس وقت یہ جملہ اداء کیا گیا ہے اس وقت وہ بچہ تھا اور بھی نہیں ہوتا اور اس کا یہ تول آئندہ کے لیے ملزم بھی نہیں ہے یعنی اس کے بالغ ہونے کے وقت اعماق کو نافذ بھی نہیں کیا جا سکتا ، کیوں کہ یہ جس طرح نبچ کو تھر فات سے روکا گیا ہے اس طرح اسے اس طرح کے کلمات کی ادائیگی اور تلفظ سے بھی روکا اور منع کیا گیا ہے۔

و لا بد ألخ: اس كاحاصل بيب كمعتق جس غلام كوآ زاد كرنا چاب اس غلام كااس كى اپنى ملكيت ميں ہونا ضرورى ہے، اسى
لي اگر كسى نے دوسر شخص كے غلام كوآ زاد كيا تو اس كا عمّاق صحيح نہيں ہے اور اس غلام ميں عتى كا نفاذ نہيں ہوگا، كيوں كه حديث
پاك ميں ہے لاعتق فيما لايملك ابن ادم يعنى انسان جس چيز كاما لكنہيں ہوتا اس ميں اس كا عمّاق درست اور نافذ نہيں ہوتا۔
اور پھر فقہ كا ضابط بيہ كه لا يجو ز التصوف في ملك الغير يعنى دوسرے كى ملكيت ميں تصرف جائز نہيں ہے، للمذا اس حوالے ہے بھى دوسرے كى ملكيت ميں تصرف جائز نہيں ہے، للمذا اس حوالے ہے بھى دوسرے كے غلام كوآ زاد كرنا صحيح نہيں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرَّ أَوْ مُعْتَقُّ أَوْ عَتِيْقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْقَدُ حَرَّرْتُكَ أَوْ قَدْ أَعْتَقُتُكَ فَقَدْ عَتَقَ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَمْ يَنُو، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيْحٌ فِيهِ، لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ شَرْعًا وَ عُرُفًا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ النِّيَّةِ، وَالْمُوضَّ وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْوَضْعُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْمُونِ وَالْبَيْعِ وَعَيْرِهِمَا، وَ لَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَ أَوْ أَنَّةً حُرُّ مِنَ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً لِلْأَنَّةُ يَحْتَمِلُهُ، وَ لَا يُدَيَّنُ قَضَاءً لِلْأَنَّةُ خِلَافُ الظَّاهِ .

تروج کے: اور جب مولی نے اپنے غلام یاا پنی باندی ہے کہا تو آزاد ہے یا معتق ہے یاعتیق ہے یامحرر ہے یامیں نے تجھے محرر کردیا،
یامیں نے تجھے آزاد کردیا تو وہ آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اس ہے عتق کی نیت کرے یا نہ کرے، کیوں کہ بیالفاظ اعماق کے لیے صریح
ہیں، اس لیے بیالفاظ شرع اور عرف دونوں طرح اعماق کے لیے ستعمل ہیں، لہذا اس نے نیت سے مستعنی کردیا، اور ان الفاظ کی وضع
اگر چہا خبار کے لیے ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر تصرفات شرعیہ میں انہیں انشاء کے لیے لیا گیا جیسا کہ طلاق اور بیچ وغیرہ میں
ہوا ہے۔

اوراگرمولی نے کہ کہ میں نے اس سے جھوٹی خرردیے کا ارادہ کیاتھا یابدارادہ کیاتھا کہ وہ کام سے آزاد ہے تو دیانہ اس کی تقدیق کی جائے گی،کوں کہ بی خلاف فلاہرہے۔ تقدیق کی جائے گی،اس لیے کہ یہ جملہاس کا حمّال رکھتا ہے،لیکن قضاء اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی،کیوں کہ بی خلاف فلاہرہے۔ للکاٹ :

﴿معتق﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿عتیق ﴾ آ زاد۔ ﴿محور ﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿أغنی ﴾ حاجت مندنہیں چھوڑ۔ ﴿عنیت ﴾ میں نے مرادلیا۔ ﴿لا یدیّن ﴾نہیں تصدیق کی جائے گی۔

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ انت حریا انت معتقی یا انت عتیق یا انت محرر یا قد حور تك یا یوں کہا قد اعتقتك تو ان تمام صورتوں میں سے ہر ہرصورت میں غلام اور باندی کی آزادی ہوجائے گی خواہ مولی نے ان کلمات اور الفاظ سے آزادی کی نیت کی ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ذکورہ جملے اعماق کے لیے صریح ہیں، اور اعماق ہی کے لیے شرع اور عرف دونوں اعتبار سے مستعمل ہیں، لہذا نیت سے استغناء ہوگیا اور بدون نیت بھی ان صورتوں میں عتق کا نفاذ ہوجائے گا، کیوں کہ الفاظ صریح نیت کے تاج نہیں ہوتے۔

والوضع النج: اس کا حاصل یہ ہے کہ أنت حو، أنت معتق اور قد أعتقتك اور قد حو رتك كے الفاظ اگر چه اصل وضع كے اغتبار سے اخبار لينی خبر دینے كے ليے ہیں، ليكن تصرفات شرعيه میں ضرورت كے پیش نظر انہیں انشاء كے ليے ليا گيا ہے جي كہ طلاق اور بعت واشتویت بھی اصل وضع كے اعتبار سے اخبار كے ليے ہیں مگر ضرورت شرعيه كی وجہ سے انہیں انشاء كے ليے ہیں مگر ضرورت شرعیه كی وجہ سے انہیں انشاء كے ليے ليا گيا ہے۔

ولوفال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کہا کہ میں نے أنت حو وغیرہ سے بینیت کی کہتم کام اور عمل سے آزاد ہوتو اس صورت میں حکم بیہے کہ دیا نیا اس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان الفاظ میں اس نیت اور ارادے کا اختال ہے اور ہر جملہ اپنے محمل کا احمال رکھتا ہے، اس لیے دیانۂ تو مولی کی تقدیق کی جائے گی، لیکن قضاء اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ یہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف خلا ہر امور میں قضاء نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے قضاء مولی کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيْقُ يَعْتِقُ، لِأَنَّهُ نِدَاءٌ بِمَا هُوَ صَرِيْحٌ فِي الْعِتْقِ وَهُوَ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، هَذَا هُوَ حَقِيْقَتُهُ فَيَقْتَضِيْ تَحَقُّقَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ يَنْبُتُ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَقْتَضِيْ ثُبُوتُهُ تَصُدِيْقًا لَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَ سَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى " إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرُّ، لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِعْلَامَ بِاسْمِ عَلَمِهِ وَهُوَ مَا لَقَبَة بِهِ، وَ لَوْ نَادَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَا آزَادُ وَ قَدُ لَقَبَة بِالْحُرِّ قَالُولُ يَعْتِقُ، وَ كَذَا عَكُسُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ فَيُعْتَبُرُ إِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ.

تروج کا ، اس لیے کہ یہ ایسے افظ کے ساتھ پکارنا ہے، جوعتق میں صریح ہے اور ندا منادیٰ کو وصفِ ندکور کے ساتھ واضر کرنے کے لیے ہوتا ہے ، یہی منادیٰ کی حقیقت ہے ، لبذا یہ ندکور ہو صف کے تحقق ہونے کا تقاضا کرے گا اور یہ وصف مناوی کی طرف سے ثابت ہوگا اس لیے مولی کی دی ہوئی خبر کی تقدیق کے لیے وصف کے تحقق ہونے کا تقاضا کرے گا اور یہ وصف مناوی کی طرف سے ثابت کریں گے۔ اللایہ کہ مولی نے غلام کا حرنام رکھ رکھا ہو پھر اس وصف کے ثبوت کا تقاضا کرے گا۔ اور بعد میں انشاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔ اللایہ کہ مولی نے غلام کا حرنام رکھ رکھا ہو پھر اسے پکارا ہوا ہوت کہ اس لقب سے جومولی نے اس کو ملقب کیا اور کہ کرغلام کو پکارا والاں کہ اس غلام کا لقب دے رکھا ہوتو فقہا کے کرام نے کیا ہے۔ اور اگر مولی نے فارس میں اے آزاد کہہ کرغلام کو پکارا والاں کہ اس نے حراس غلام کا لقب دے رکھا ہوتو فقہا کے کرام نے

ر آن البدایه جلدی کی سی کی کی کی کی کی کی ادادی کے بیان یم کی

فر مایا کہ وہ آزاد ہوجائے گا اور ایسے ہی اگر اس کا الثا ہو، اس لیے کہ بیاس کے نام سے پکارنانہیں ہے، لہنداا خبار عن الوصف کا اعتبار کیا جائے گا۔

## اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزادآدى ـ ﴿استحضار ﴾ موجود كرنا ـ ﴿سمّى ﴾ نام ركما ـ ﴿إعلام ﴾ اطلاع وينا ـ

اسي غلام كو "ائ زاد!" كهدر يكارف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے مملوک سے یا حُو یا عَتِیْق کہا تو ان دونوں صورتوں میں اس کا مملوک آزاد
ہوجائے گا، کیوں کہ مولی نے ایسے لفظ سے مملوک کو پکارا ہے جو بیت کے لیے صریح ہے اور چوں کہ نداء وصف ندکور کے ساتھ منادیٰ کو
حاضر کرنے کا نام ہے اور یہاں وصف ندکور حراور عثیق ہے اس کے منادیٰ اس وصف کے ساتھ تحقق ہونے کا نقاضا کرے گا اور مولیٰ
کے نداء اور اس کی جزکی تقید این کے لیے منادیٰ یعنی مملوک میں لازمی طور پراس وصف یعنی حریت اور عتق کے موجود ہونے کا نقاضا
کرے گا، اس لیے مملوک میں حریت اور عتق دونوں تحقق ہوں گے اور وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ ویسے آپ کی مزید تبلی کے لیے صاحب
ہدایہ آئندہ چل کرا سے اور بھی زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔

الا إذا النع: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مولی کے غلام کانام پالقب حربواور پھروہ اس نام ہے اسے پکارے تو اس صورت میں وہ مملوک آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں مولی نے حریت کی خبر دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ غلام کو اس کے نام سے بلانے اور پکارنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے یہ کلام اثبات عتق کے لیے نہیں ہوگا اور غلام آزاد نہیں ہوگا۔

ولوناداہ النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مملوک کا لقب تر ہواور مولی فاری زبان میں یا ازاد کہہ کر اسے پکارے تو اس صورت میں مشائخ کی رائے یہ ہے کہ وہ مملوک آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر غلام کالقب آزاد ہواور مولی عربی میں یائر کہہ کراسے پکارے تو بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اس کے لقب اور نام کے علاوہ دوسرے لقب اور نام سے پکار نا اس امر کی بین دلیل ہے کہ مولی کا مقصد اس مملوک میں وصف حربیت کی خبر دینا ہے اور إخباد عن وصف المحریة سے مملوک آزاد ہوجا تا ہے اس لیے ان دونوں صور تو ں میں وہ آزاد ہوجائے گا۔

وَ كَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ بَدَنُكَ، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهٖ فَرَجُكِ حُرٌ، لِآنَ هذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدُنِ، وَ قَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزُءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِي ذَٰلِكَ الْجُزُءِ وَ سَيَاتِيْكَ الْإِخْتِلَافُ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

توجیمه: اورایسے بی اگرمولی نے کہا تیراسرآ زاد ہے یا تیراچہرہ یا تیری گردن یا تیرابدن آ زاد ہے یاا پنی باندی سے کہا تیری شرم گاہ آ زاد ہے، کیوں کہان الفاظ سے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے۔اور کتاب الطلاق میں بی گذر چکا ہے۔اورا گرمولی نے کسی جزء شائع کی طرف آ زادی کومنسوب کیا تو اس جزء میں آ زادی واقع ہوجائے گی اوراس سلسلے میں عفریب اختلاف آپ کے سامنے آئے گا۔

#### اللغاث:

﴿رأس ﴾ سر- ﴿وجه ﴾ چبره- ﴿رقبة ﴾ گردن- ﴿فرج ﴾ شرمگاه- ﴿يعبر ﴾ بيان كيا جاتا ہے، تعبير كيا جاتا ہے-

## اعمّاق كوجزء بدن كى طرف مضاف كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام یا اپنی باندی سے کہا تیرا سرآ زاد ہے یا یوں کہا کہ تیرا چبرہ آزاد ہے یا یوں کہا کہ تیری سُرم گاہ آزاد ہے تو ان تمام صورتوں میں مملوک پر آزادی واقع بوجائے گی ، کیوں کہ ان الفاظ سے انسان کے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے لہٰذاد اُس، وجہ، دقبة اور بدن یا فرج سے پوراجہم اور پوری ملکیت مراد ہوگی اور کمل طور پرمملوک میں آزادی واقع ہوجائے گی جیسا کہ کتاب الطلاق پیقفیسل آچکی ہے۔

و إن أضافه المنع: فرماتے ہیں کہ اگر مولیٰ نے عتق کومملوک کے کسی جزء شائع مثلاً تہائی یا چوتھائی کی طرف منسوب کیا تو پہلے اس جز میں عتق واقع ہوگا اور پھر پورے بدن اور جسم میں سرایت کرجائے گا۔ اس میں امام صاحب ولیٹھیڈ اور حضرات صاحبین ؓ کا ختلاف ہے جوعنقریب آرہا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزُءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ.عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَالِيَّقُيْهُ، وَالْكَلَامُ فِيْهِ كَالْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

تر جمل : اوراگرمولی نے اعماق کوکس ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورے بدن کوتعبیر نہیں کیا جاتا جیسے ہاتھ اور پیر تو بھارے یہاں عتق نہیں واقع بوگا، امام شافعی رکھ تھینہ کا اختلاف ہے، اور اس میں وہی بحث ہے جو طلاق میں ہے اور طلاق کی بحث کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

## اللغات:

﴿رِجل﴾ ٹانگ، پاؤں۔

# اعمّاق كوجزء بدن كي طرف مضاف كرنا:

مسکدیہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک کے اعماق کوکسی ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورابدن تعبیر نہیں کیا جاتا مثلاً یدك حو یار جلك حو كہا تو اس صورت میں ہارے یہاں عتق متحقق نہیں ہوگا جب كہ امام شافعی والٹھيڈ اورامام احدٌ وغیرہ كے يہاں اس صورت میں عتق واقع ہوجائے گا، یہ مسکلہ مسئلہ طلاق كی طرح ہے جسے ہم ماقبل میں پورى وضاحت كے ساتھ بيان كرآ كے بیں۔

وَ لَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ وَ نَوْاى، بِهِ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا مِلْكَ لِيْ

عَلَيْكَ لِأَنِّي بِعُتُكَ وَ يَحْتَمِلُ لِأَنِّي اَعْتَقُتُكَ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

تر جمله: اوراگرمولی نے کہا تھ پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے اور اس سے اس نے آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد ہوجائے گا۔ اوراگر اس نے نیت نہیں کی تو آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیا حمّال ہے کہ مولی کی مراد بیہ ہو کہ میری تھے پرکوئی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تھے بچ ڈالا اور بیھی احمّال ہے کہ میں نے تھے آزاد کر دیا، لہذا بدون نیت کوئی مراد متعین نہیں ہوگ۔

### اللغاث:

﴿حرية﴾ آزادى ـ ﴿لم ينو ﴾ نيت نبيل ك ـ

# "لا ملك لى عليك"كالفاظ كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک سے کہا لا ملك لي علیك اوراس سے آزادی کی نیت کی تو وہ آزاد ہو جائے گا اورا گر آزادی کی نیت کی تو وہ آزاد ہو جائے گا اورا گر آزادی کی نیت نہیں کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لا ملك لی علیك میں ملکیت ختم ہونے کے سلیلے میں دواحمّال جی (۱) میں نے تجھے فروخت کر دیا اس لیے تجھ پر میری ملکیت نہیں ہے (۲) میں نے تجھے آزاد کر دیا اس لیے تجھ پر میری ملکیت نہیں ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی اور بغیر نیت کے کوئی احمّال متعین نہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی اور بغیر نیت کے کوئی احمّال متعین نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ كَذَا كِنَايَاتُ الْعِتْقِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِى وَ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكِ وَ لَا رِقَ لِي عَلَيْكِ وَ قَدْ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيْلِ وَالْخُرُوْجَ عَنِ الْمِلْكِ وَ تَخْلِيَةُ السَّبِيْلِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْبَيْعِ أَوْ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، وَ كَذَا قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ قَدْ أَطْلَقْتُكِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ وَهُو الْمَرْوِيُ يَخْتَمِلُ بِاللّهِ مِنْ النِّيْدِ، بِحِلَافِ قَوْلِهِ طَلَقْتُكِ عَلَى مَا نُبَيْنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ کنایات عنق کا بھی یہی حال ہے اور یہ جیے مولیٰ کا قول خوجتِ من ملکی تو میری ملکیت ہے نکل تی، بھی پر میری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پر رقیت نہیں ہے، میں نے تیری راہ چھوڑ دی۔ اس لیے کہ یہ بچے اور کتابت کے ذریعے بھی ملکیت سے راہ کی فی کرنے اور نکلنے کا اختمال رکھتا ہے، جیسا کہ عنق کے ذریعہ اختمال رکھتے ہیں، لہذا نیت صروری ہے۔ اورایسے بی مولیٰ کا ابنی باندی سے قد أطلقتك كہنا ہے كيوں كہ يہ اس كے قول حليت سبيلك كہنے كے درج ہے، يہى امام ابو يوسف مولیٰ كا ابنی باندی مے وی ہے، درج ہے، يہى امام ابو يوسف مولیٰ كا ابنی باندی ہم اے بیان كریں گے۔

## اللغات:

﴿سبيل ﴾ راستـ ﴿وق ﴾ غلاى ﴿ خليت ﴾ من نے چھوڑ دیا۔ ﴿ أطلقت ﴾ مين نے چھوڑ دیا۔

# ر آن البدایه جلد کی کی کی کی دور ۲۰۰ کی کی کی ادادی کے بیان میں کے اس البدایہ جلد کی ادادی کے بیان میں کے

#### كنايات اعماق:

صورت سندید ہے کہ اگر مولی نے اپ مملوک کو الفاظ کنایات کے ذریعے آزاد کیا جیسے یہ کہا کہ تو میری ملکیت سے خارج ب یہ کہا کہ تھے پر میری کوئی راہ نہیں ہے یا یہ کہا کہ تھے پر میرے لیے رقیت نہیں ہے یا یہ کہا کہ میں نے تیری راہ چھوڑ دی ، تو ان تمام سورتوں میں اگر مولی نے عتق کی نیت کی ہوگی تو اس کے مملوک پر آزادی واقع ہوگی ورنہ نہیں ، کیوں کہ ان الفاظ میں بھے کے ذریعے اور تابت کے ذریعے ملکیت سے نگلنے اور راہ جھوڑ نے کا بھی احمال ہے اور عتق کے ذریعے بھی ملکیت سے نگلنے اور راہ جور نے کا احمال سے الزیت کے مطابق عتق اور عدم عتق کا فیصلہ ہوگا ، اس لیے ہم جور نے کا احمال کے تعین کے لیے نیت در کار ہوگی اور نیت کے مطابق عتق اور عدم عتق کا فیصلہ ہوگا ، اس لیے ہم شرور کے یہ نہیں مورتوں میں وقوع عتق کے لیے مولی کی طرف سے نیت عتق ضروری ہے ۔ اگر نیت پائی جائے گی تو آزادی مقتق ہوگی ورنہ نہیں ۔

و کذا قولہ النے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے اپنی باندی سے قد أطلقتك كہا يعنی میں نے تخفے چھوڑ دیا تو اس سے بھی بدن نیت آزادی نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ اس میں بھی اعماق اور تخلیہ سبیل دونوں کا احمال ہے، لہذا بدون نیت عتق محقق نہیں ہوگا بر نیز اللہ عضرت امام ابو یوسف رہا تھیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مولی نے اپنی باندی سے یوں کہا طلقتك میں نے تخفی سے دی تو اس صورت میں مولی کی لا کھ نیت کرنے کا باوجود بھی باندی آزاد نہیں ہوگی، کیوں کہ لفظ طلقتك طلاق کے لیے سے ، لہذا اس سے عتق کا دقوع نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ لَا سُلُطَانَ لِي عَلَيْكَ وَ نَوَى الْعِتْقَ لَمْ يَعْتِقُ ، لِأَنَّ السُّلُطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ وَ سُمِيِّ السَّلُطَانُ بِهِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَ قَدْ يَبْقَى الْمِلْكُ دُوْنَ الْيَدِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكَ، لِأَنَّ نَفْيَهُ مُطْلَقًا بِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ، لِأَنَّ لِلْمَوْلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ سَبِيلًا فَلِهٰذَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ.

تروج ملی: اوراگرمولی نے کہا تھے پرمیری سلطنت نہیں ہے اور آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سلطنت سے بہت مراد ہے۔ اور بادشاہ کا نام اس لیے سلطان رکھا گیا ہے، کیوں کہ سلطنت پرائ کا قبضہ ہوتا ہے اور بھی بھی ملکیت باتی رہتی ہے، بین بہت بنیں رہتا جیسا کہ مکاتب میں، برخلاف مولی کے قول لانسبیل لی علیك کے، اس لیے کہ بیل کی مطلقا نفی کرنا ملک کی نفی سے بوتی ہے، کیوں کہ مکاتب پرمولی کو میں حاصل رہتی ہے، اس لیے بیآزادی کا حبال رکھتا ہے۔

## اللغات:

ەسطان ، نلب، تسلط - ﴿ يد ﴾ قبضه - ﴿ سمَّى ﴾ نام دکھا گيا ہے۔

### كنايات اعماق:

# ر أن البداية جد © ير هم المراس المرا

اس نے آزادی کی نیت کی تو بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ سلطان کامعنی ہے قبضہ، اس لیے بادشاہ کوسلطان کہتے ہیں کیول کہ ملک پراس کا قبضہ ہوتا ہے بہر حال سلطان قبضہ کے معنی میں ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ملکیت باقی رہتی ہے لیکن قبضہ بیں رہتا ، اس کے صورت مسئلہ میں مملوک پر آزادی نہیں واقع ہوگ ۔ اس رہتا جیے مکا تب ہے کہ اس ملک سے لا سبیل لی علیك کہا اور اس سے اعتاق کی نیت کی تو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا، کیول کہ لاسبیل لی علیك کو سات ملک کو سات کی تب کہ اس لیے مکا تب کے مکا تب کے لاسبیل لی علیك کو مطلق کہنا انتفائے ملک کو سات کا اور مکا تب برمولی کو راہ حاصل رہتی ہے، اس لیے مکا تب کے میں لاسبیل لی علیك عتق كا احتال رکھے گا اور مکا تب آزاد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ هَذَا ابْنِيْ وَ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ عَتَى، وَ مَعْنَى الْمَسْنَالَةِ إِذَا كَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ذَكْرَهُ بَعْدَ هَذَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ نَسَبُ مَعْرُوفْ يَثْبُتُ نَسَبَهُ مِنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ. وَ ثَابِعَةٌ، وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّسَبِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ. وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إلى وَقُتِ الْعُلُوقِ. وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إلى وَقُتِ الْعُلُوقِ. وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ. وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسُبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَدُّرِ إِغْسَالِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَّالِ اللَّهُ عَمَالًا لِللَّهُ فِي مَجَازِهِ عِنْدَ تَعَذَّرِ إِغْسَالِهِ بِخَقِيْقَتِهِ. وَ وَجُهُ الْمَجَازِ نَذُكُرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

تروجہ اس جیسا اوراگرمولی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اوراس پر جمار ہاتو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا اور مسئلہ کے معنی یہ جیس کہ جب اس جیسا لڑکا ان ہوسکتا ہوتو اے اس کے بعد بیان کیا ہے۔ پھر اگر غلام ہوگی اس جیسے آدمی سے بیدا ہوسکتا ہو۔ اوراگر قائل سے اس جیسا لڑکا نہ ہوسکتا ہوتو اے اس کے بعد بیان کیا ہے۔ پھر اگر غلام ہوگی معروف نب نہ ہوتو اس محفی سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ دعوی نبسب کی ولایت ملک کی وجہ سے ثابت ہے اور غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وہ نب نب ثابت ہوگا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نسب نابت ہوگا۔ اوراگر غلام کا نسب معروف ہوتو مولی سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ سے سے نفر آر پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ اوراگر غلام کا نسب معروف ہوتو مولی سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ سعد رہے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ اس لیے کہ لفظ کے حقیق معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ اس کے مجازی معنی میں عمل کے دشوار کی وجہ ان شاء اللہ بعد میں جم بیان کریں گے۔

### اللغات:

﴿ثبت﴾ جم گیا۔ ﴿ يولد ﴾ پيدا ہوسكتا ہو۔ ﴿ يستند ﴾ منسوب ہوگا۔ ﴿ علوق ﴾ استقرار ممل۔ ﴿ تعذر ﴾ عدم امكان۔ ﴿إعمال ﴾ عمل دينا۔

## غلام كواپنا بيثا قرار دينا:

صورت مسكلہ بیہ بحداگر كى مولى نے اپنے غلام سے كہا هذا ابنى بيمبرابينا ہے اوراى پر جمااور ڈٹار ہاتو اگرمولى اور غلام كى عمر ميں اس قدر تفاوت ہوكہ مولى سے اس غلام جيسے بيٹے كى ولادت ممكن ہوتو وہ غلام آزاد ہوجائے گا، كيول كه مديث ميں ہے من ملك ذار حم محرم عتق عليه لينى جو محض اپنے كى ذكى رحم محرم كا مالك ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا للذا غلام تو فوراً آزاد

# ر آن البداية بند ک که که که که دور ۲۰۲ کی کی کی ازادی کے بیان میں ک

ہوج ئے گا اور اَ براس غلام کا کوئی مشہور ومعروف نسب نہ ہوتوائی مولیٰ ہے اس کا نسب بھی ثابت ہوجائیگا،اس لیے کہ ثبوت نسب کے لیے دموی نسب کی طرورت بھی ہے، اس لیے نسب ثابت لیے دموی نسب کی فلام کو اس کی ضرورت بھی ہے، اس لیے نسب ثابت ہوج نے گا اور جب نسب ثابت ہوگا تو چھر غلام آزاد بھی ہوجائے گا، کیوں کہ اب نسب وقتِ علوق لیمی نطفہ اور حمل قرار پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا اور ای وقت ہے آزادی بھی ثابت ہوگی اور فہ کورہ غلام کو وقت علوق ہی ہے گراور آزاد مانیں گے۔

و إن كان الخ: فرماتے ہیں كو الرنلام كاكوئى معروف نب ہوتو ال صورت ميں مولى سے اس كا نب ثابت نہيں ہوگا،

يوں كه جب مولى كے علاوہ دوسر فض سے وہ غلام ثابت النب ہے تو پھر مولى سے اس كے نسب كا اثبات متعذر اور وشوار ہے،

اس ليے نسب تو ثابت نہيں ہوگا۔ البتہ غلام آزاد ہوجائے گا تا كہ لفظ كو اپنے معنى مجازى پر محمول كيا جاسكے، كيوں كه ضابطہ يہ ہے كہ

جب لفظ كے حقيق معنى پر عمل كرنا متعذر ہوتو اس صورت ميں مجازى طرف رجوع كيا جاتا ہے، ضابطہ كے الفاظ يہ ہيں إذا تعذر ت
الحقيقة يصار إلى المحاز

وَ لَوْ قَالَ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ عَتَقَ، أَمَّا الْأَوَّلُ فِلَانَ السَمَ الْمَوْلَى وَ إِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَالْمَ الْعَقَلَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ فَصَارَ كَاسُمٍ خَاصٍ لَهُ، وَ هَذَا لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَازٍ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوْلُ وَالثَّانِي، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَازٍ وَالْكَلَامُ لِحَقِيقَتِه، وَ الْإَصْافَةُ إِلَى الْعَبْدِ تُنَافِي كُونَهُ مُعْتَقًا فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْآسُفَلُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِلْمَاتِ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْلَى فِي الدِّيْنِ أَوِ الْكِذْبَ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَةُ وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِمُحَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْاسْفَلُ مُوادًا فَالْتَحَقَ اللَّهُ تَعَالَى، وَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِمُحَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَا تَعَيَّنَ الْالْمُولِي وَ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ فَلَى الْمُولِي عَنْ الْقَافِي الثَّانِي فَالْمَالَى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُولِي فَى النَّانِي فِي النَّانِي ، لِأَنَّهُ لِيَسْ فِيْهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْمِنْقِ فَكَانَ إِكْرَامًا مَحْضًا.

تروجہ کہ: اوراگر آقانے (اپنے غلام کو) کہا یہ میرامولی ہے یا کہا اے میرے مولی تو غلام آزادہ وجائےگا، ببرحل پہلاتواس لیے کہ اگر چہ لفظ مولی مددگار، پچپازاد بھائی دین موالات عماقہ اعلی اوراسفل وغیرہ کوشائل ہے لیکن یہاں اسفل متعین ہے لہذا وہ اس کا اسم خاص ہو گیا۔ اور بیاس وجہ ہے کہ مولی عاد تا اپنے مملوک سے مدنہیں طلب کرتا اور غلام کا معروف نسب بھی ہے، لہذا پہلا اور دوسرا معنی متنی کہ وگیا اور تیسرے معنی میں ایک طرح کا مجاز ہے جب کہ کلام اپنے حقیقی معنی کے لیے ہوتا ہے اور غلام کی طرف نسبت کرنا اس کے معتق ہوئی اور تیسرے معنی میں ایک طرح کے اس تھ لاحق ہوگیا۔ اور ایسے ہی اگر مولی نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ میری مولی ہے اس دیس کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔

اوراگرمول نے کہا کہ میں نے اس ہے موالات فی الدین مرادلیاتھا یا جھوٹ مرادلیاتھا تو فیما بینہ وبین اللّٰہ ایک تصدیق کی جائے گی ،اس لیے کہ بینظا ہر کے خلاف ہے، ربی دوسری شکل تو جب اعمل مراد ہوتا متعین ہوگیا تو یہ بھی صرح کے ساتھ لاحق ہوگیا اور لفظ صرح کے ساتھ پکارنے سے غلام آزاد ہوجاتا ہے بایں طور کہ مولی کے اسے حر، استعین ہوگیا تو یہ بھی صرح کے ساتھ لاحق ہوگیا اور لفظ صرح کے ساتھ پکارنے سے بھی (غلام آزاد ہوجائے گا) امام زفر فرات ہیں کہ دوسری صورت میں غلام آزاد نہیں اور نہیں کہ دوسری صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ یا سیدی یا مالکی کی طرح اس قول سے بھی اکرام مقصود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کلام اپ خقیق معنی کے لیے ہوتا ہے اور حقیق معنی پر مگل کرنا ممکن بھی ہے۔ برخلاف امام زفر رکھ تھیڈ کے بیان کے ،اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا کلام ہی نہیں ہے جو عتی کے ساتھ خق ہو، لبذا وہ صرف اکرام ہوگا۔

## اللغاث:

﴿مولى ﴾ آزاوكرده/ آزادكننده - ﴿ناصر ﴾ مددكر في والا ﴿ لا يستنصر ﴾ مدنييل مانكا -

# ايخ غلام كودمولى" كيخ كاحكم:

صورت مسئلہ بالکل آسان اور سہل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مولی اور آقانے اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا مولای یہ میرامولی ہے یا یوں کہایا مولای اے میرے مولا تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اور قائل ہذہ الجملہ عتق کی نیت کر کے یا نہ کرے جب کہ ائمہ ثلاثہ اور امام زفر رایشے کائے یہاں بدون نیت غلام آزاد نہیں ہوگا۔

پہلی صورت (یعنی جب مولی نے هذا مولاي کہا) کی دلیل ہے کہ لفظ مولی اگر چہ کی معانی میں مشترک اور مستعمل ہے اور اس سے معین ومددگار کا معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے و أن المحافرین لامولا لہم میں لامولی سے لان صور لہم مراد لیا ہے، ای طرح پیلفظ بچپازاد بھائی ہی مراد ہیں کا بھی معنی دیتا ہے چنانچہ سورہ مریم میں ہے و انبی حفت الموالی من ور انبی اور موالی سے پچپازاد بھائی ہی مراد ہیں، نیز اس سے دی موالات بھی مراد ہیں جس کی صورت سے ہے کہ ایک مسلمان کی شخص سے کہ کہ تم میرے مولی ہواگر میں مرجاؤں تو میرے دارث بن جانا اور اگر میں کوئی جرم اور جنایت کروں تو میری طرف سے تاوان اور دیت دینا اور وہ شخص اسے قبول کر لے تو وہ نہ کورہ مسلم کا دین مولی ہوگا ، ایسے ہی لفظ مولی سے معتق یعنی آزاد کرنے والا بھی مراد ہوسکتا ہے، بہر حال پر لفظ کی معنوں میں مشترک ہے لیکن یہاں اس سے سب سے اور معنی تعنی معنی ہو گئام مراد ہے ، اس لیے کہ اس سے پہلا یعنی ناصر اور مددگار والا معنی نہیں مراد لیے کہ اس لیے کہ اس سے مولی عوما اور عاد تا غلام سے مدنہیں طلب کرتا ، ای طرح دو مرا یعنی این اسم والا معنی مراد نہیں لیا جاسکتا ، اس لیے کہ اس غلام کا مولی عوما اور عاد تا غلام ہے بہدوم می قومنتی ہو گئی ہوگئی۔

ر ہاتیسرامعنی بعنی موالات فی الدین تو وہ بھی نہیں مرادلیا جاسکتا، کیوں کہ مولی فی الدین لفظ مولی کا مجازی معنی ہے اور مجازی کی طرف اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پڑمل مکن ہے، اس لیے اسے معنی حقیقی پڑمل مکن ہے، اس لیے اسے معنی مجازی پر نہیں محمول کیا جاسکتا، لہٰذا ریم معنی بھی مراد لینا منتھی ہوگیا، اب رہاچوتے معنی کامراد ہونا یعنی اس سے مولی اعلی اور آزاد

# ر آن البدايه جلد ١٥٥ كر ١٥٥٠ كر ١٠٠٠ كر ١٥٥٠ ادكام آزادى كريان ين

کرنے والامولی مرادلیا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ھذا مو لای میں ہذااسم اشارہ ہے اور مو لای سے غلام مشارالیہ ہے جس کی طرف نبیت کی گئی ہے اور چوں کہ اس کا غلام ہونا متعین ہے، اس لیے وہ معتق نہیں ہوسکتا ،الہذا جب ان معانی میں سے کوئی بھی معنی مرادنہیں لیا جاسکتا تو اس سے مولی اسفل بعنی معتق والا معنی متعین ہوگا اور لفظ مولی یہاں اس معنی میں صریح ہوگا اور لفظ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس لیے ھذا مو لای کہنے سے بدون نبیت بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ھذہ مو لای کہتو وہ باندی بھی نبیت کے بغیر آزاد ہوجائے گی، اس لیے کہ مولائے اسفل کے علاوہ اسے کی اور معنی پر محمول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ھذا مو لای کی ہے۔

ولو قال الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قائل اور مولی یہ کہے کہ ھذا مولای ہے میری مرادیتھی کہ وہ میرادینی مولی ہے یا میں نے کذب اور جھوٹ کا ارادہ کیا تو دیانتا گینی فیما بینه و بین الله اس کی تقدیق کی جائے گی لیکن قضاء اس کی تقدیق وتوثیق نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس کا ارادہ ظاہر کے خلاف ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیائے ہی تقدیق ہوتی ہے۔

و أماالناني النج: فرماتے ہیں کہ دوسری صورت بعنی یا مولائی کہنے کی صورت میں بھی ہمارے یہاں بدون نیت غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ جب لفظ مولی ہے مولی اسفل یعنی معتق مراد ہاور بیلفظ یہاں اس معنی میں صریح ہواور صریح لفظ سے پکارنے میں مثلاً یا حریاعتیق کہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا میں مثلاً یا حریاعتیق کہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اور صریح کی طرح سے تو یا مولی کہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اور صریح کی طرح اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں بڑے گی۔

اس کے برخلاف امام زفر رہی ای کہ اس صورت میں غلام آزاد ہی نہیں ہوگا کیوں کہ اس لفظ سے تعظیم مقصود ہوتی ہوا اس کے برخلاف امام زفر رہی ای اور یا مالکی کے درجے میں ہوا ، البندا ہوتا ، البندا اس کے حوالے سے بیا سیدی اور یا مالکی کے درجے میں ہوتا ، البندا اس سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تعظیم و تکریم لفظ مولی کے مجازی معنی ہیں اور معتق اس کا حقیقی معنی ہی پر محمول کریا ممکن بھی ہے ، اس لیے لفظ مولی کو حقیقی معنی ہی پر محمول کریں گے اور اس سے مولی اسفل مرادلیں کے نیچنا غلام آزاد ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر رہ اللہ ایک بیس یعنی یا سیدی اور یا ماتکی پرمحمول کرنا تو ان لفظوں میں کوئی ایسالفظ ہی نہیں ہے جو آزادی پر دلالت کرے، لہٰذا یا سیدی اور یا مالکی میں اکرام محض ہوگا اور اکرام محض سے تو ہم بھی عدم عتق کے قائل ہیں۔ امام زفر مطاق نو اس معنی کر کے بھی سمجھ سے پر سے کہ جب یہاں نداء مولی کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے کہ مناوی غلام ہوگا اور جھلا آقا مجھ کہیں غلام کا اس طرح اکرام کرتا ہے، یہ بات حلق سے نیج نہیں انز رہی ہے۔

وَ لَوُ قَالَ يَا ابْنِي أَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمُنَادَى إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِتَحْقِيْقِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمُنَادَى اسْتِحْضَارًا لَهُ بِالْوَصْفِ الْمَخْصُوصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ يَا حُرُّ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَ إِذَا كَانَ النِّدَاءِ بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ دُوْنَ تَحْقِيْقِ الْوَصْفِ فِيْهِ لِتَعَذَّرِهِ، وَالْبُنُوَّةُ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا حَالَ النِّدَاءِ مِنْ جِهَتِهِ، لِأَنَّهُ لَوِ انْخَلَقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ الْبَنَّا لَهُ بِهِلَذَا

النِّدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ، وَ يُرُواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُّ اللَّهُ الْهَ الْمَافَقِ فَيْهِمَا، وَالْإِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ يَا ابْنُ لَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيْهِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ، لِأَنَّ تَصْغِيْرٌ لِلْإِبْنِ وَالْمِنْ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيْهِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ، لِأَنَّ لَا تُصْغِيْرٌ لِلْإِبْنِ وَالْمِنْ كَمَا أَخْبَرَ.

تروج کے: اور اگر مولی نے کہا اے میرے بیٹے یا اے میرے بھائی تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نداء منادی کو اطلاع کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر وہ کسی الیے وصف کے ساتھ ہو جسے پکار نے والے کی طرف سے ثابت کرناممکن ہوتو منادی میں اس وصف کے شروت کے لیے ہوگا تا کہ منادی کو اس وصف نے ساتھ ہوجس کو پکار نے والے کی طرف سے ثابت کرناممکن ہونہ تو بینداء صرف اطلاع کر پکے ہیں۔ اور جب نداء کسی الیے وصف کے ساتھ ہوجس کو پکار نے والی کی طرف سے ثابت کرناممکن ہونہ تو بینداء صرف اطلاع کے لیے ہوگا نہ کہ منادی میں اس وصف کے اثبات کے لیے، کیوں کہ اس کا اثبات متعذر ہے اور بیٹا ہونا ایک ایبا وصف ہے جسے پکار نے کے وقت مناوی کی طرف سے نیدا ہوا ہے تو اس پکار نے کے وقت مناوی کی طرف سے نیدا ہوا ہے تو اس پکار نے کے وقت مناوی کی طرف سے نیدا ہوا ہے تو اس پکار نے کے وقت مناوی کی طرف سے نیار ہوگا۔

اورامام ابوصنیفہ طِیْتُویْہ ہے شاذ روایت ہیہ کہ دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گالیکن اعتاد ظاہر الروایۃ ہی پر ہے۔ اورا گرمولی نے اسے بیٹے کہا تو غلام آزادنہیں ہوگا،اس لیے کہ معاملہ وہی ہے جواس نے خبر دیا ہے، کیوں کہوہ غلام اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ای طرح اگرمولی نے یا نئی یا نئیۃ کہااس لیے بیاضافت کے بغیرا بن اور بنت کی تصغیر ہے اور معاملہ اس کی خبر کے مطابق ہے۔

#### اللّغات:

\_\_\_\_\_\_ ﴿اعلام﴾ خبر دینا، اطاع کرنا۔ ﴿منادی﴾ جس کو پکارا گیا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿بنوّة ﴾ بیٹا ہونا۔ ﴿انحلق﴾ پیدا ہوا 'تخلیق یائی۔

# اين غلام كوبينا يا جمائى كهدكر يكارنا:

اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ اگر کی مولی نے اپنے غلام کو یا حریا عتیق اور یا مولا کی کہہ کر پکارا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا اوراس کے علاوہ دیگر الفاظ مثلاً یا ابنی اور یا آخی کہہ کر پکار نے سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر نداء کی الیے وصف کے ساتھ ہو جے حاصل یہ ہے کہ ابنی اور یا آخی کہہ کر غلام کو پکار نے سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر نداء کی ایے وصف کے ساتھ ہو جے منادی کی طرف سے منادی میں ثابت کرنا ممکن ہوتو اس صورت میں منادی میں اس وصف کو ثابت کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ مندی اور پکار نے والا ای وصف ندکور کے ساتھ منادی کو حاضر کرنا اور بلانا چاہتا ہے جیسے مولی کے یا حراور یا عتیق کہنے کی صورت میں غلام آزاد ہوجاتا ہے کیوں کہ وہ ای وصف کے ساتھ غلام کو بلانا اور حاضر کرنا چاہتا ہے ، لیکن صورت مسئلہ میں ابن اور اخ یہ دونوں ایسے وصف ہیں جن کا اثبات مولی کی طرف سے بحالتِ نداء ممکن نہیں ہے ، اس لیے کہاگروہ غلام دوسرے آدی کے نطف سے پیدا ہوا ایسے وصف ہیں جن کا اثبات مولی کی طرف سے بحالتِ نداء ممکن نہیں ہوگا اور اس کے پکار نے سے وہ نہ تو اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس کے پکار نے سے وہ نہ تو اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ قائل کی طرف سے منادی لیعنی غلام میں فہ کور ہوں کہ قائل کی طرف سے منادی لیعنی غلام میں فہ کور

دونوں وصفوں میں ہے کسی وصف کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ یقصیل ظاہرالروایہ کے مطابق ہے۔

اس کے برخلاف امام اعظم میلاتید سے حضرت حسن بن زیادگی شاذ روایت یہ ہے کہ یاابنی اور یا آخی کہنے کی صورت میں بھی غلام آزا ہوجائے گا ،لیکن یہ روایت نہایت معمولی اور پھی حسی ہے اس لیے صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ والا عتماد علی المظاهر لیخی معتمد اور متندروایت ظاہر الروایدکی روایت ہے۔

ولو قال الع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے غلام سے یا ابن کے بجائے یا ابن کہا (اے بیٹا) تو اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولی کی بات واقع کے مطابق ہے اور یقینا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے لہٰذا اس میں عتق کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر مولی نے غلام سے یا بُنے اس مورت میں بھی اگر مولی نے غلام سے یا بُنے اس مورت میں بھی غلام اور باندی پر آزادی نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ اس کا کلام حقیقت کے مطابق ہے اور تصغیر تو شفقت اور مہر بانی کیلئے استعال کی جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی عتق کا تحق نہیں ہوگا۔

وَإِنْ قَالَ لِعُلامٍ لَا يُولَدُ مِفْلُهُ لِمِفْلِهِ هَذَا الْبَنِي عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَيْفُقَة وَمَا الْكَانِيْ، وَقَالَا لَا يَعْتِقُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَلَيْكُلُهُمْ اللَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِبْقَتِهِ فَيُرَدُّ وَ يَلْعُوْ كَقَوْلِهِ أَعْتَفْتُكَ قَبْلَ اَنُ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنُ تُخْلَقَ، وَ لِلَيِي حَيْفَة وَمِ اللَّهُمُ اللَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِبْقَتِه لَكِنَّهُ صَحِيْحٌ بِمَجَازِهِ لِآنَّ إِنْكَانُ عَنْ حُرِّيَّتِه مِنْ حِيْنَ مِلْكِه، وَ هَلَنا اللَّهُ وَيَعْهِ مِنْ حِيْنَ مِلْكِه، وَ هَلَنا اللَّهُ وَيَعْهِ الْمُمْلُولِ سَبَبٌ لِحُرِيَّتِه إِمَّا إِجْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْفَرَابَةِ، وَ إِطْلَاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ مَسْتَجَازٌ فِي اللَّهُ وَيَحَوِّزًا، وَ لِأَنَّ الْحُرِيَّة لَا زِمَة لِلْهُونِ فِي الْمُمُلُولِ ، وَالْمُشَابَهَة فِي وَصُفِي لَازِمٍ مِنْ طُرُقِ مُسْتَجَازٌ فِي اللَّعْةِ تَجَوَّزًا، وَ لِأَنَّ الْحُرِيَّة لَا إِمَّاعًا أَوْ صِلَةً لِلْفَرَابَةِ، وَ الْمُشَابَهَة فِي وَصُفِي لَازِمٍ مِنْ طُرُقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تر جمل: اوراگرمولی نے ایسے غلام کو هذا بنبی کہا کہ اس سے اس جیسا غلام نہیں پیدا ہوسکتا تو امام ابوحنیفہ رکھ تھا کے یہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گا،حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہنیں آزاد ہوگا اور یہی امام شافعی رکھ تھا کا بھی قول ہے، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ بیالیا کلام ہے جس کواس کے حقیق معنی (پرمحمول کرنا) محال ہے لہٰذاوہ رداورلغوہوجائے گا جیسے مولیٰ کاریقول (مردود ہے) کہ میں نے

# ر آن البدایه جلد کی بیان میں کے بیان میں کے اس کا آزادی کے بیان میں کے

تھے اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے آزاد کردیا۔

حضرت امام ابوحنیفه ولیشملا کی دلیل بد ہے کہ بدکلام اگر چہ اپنے حقیق معنیٰ میں محال ہے لیکن مجازی معنی میں صحیح ہے، اس لیے یے کہ مولی کے مالک ہونے کے وقت سے غلام کے آزاد ہونے کی خبر دینا ہے اور بیکم اس لیے ہے کہ مملوک کا بیٹا ہونا اس کی آزادی کا سب ہے یا تو اجماع کی وجدے یاصلہ قرابت کی وجدے اورسب بول کرمسب مراد لینا لغت عرب میں مجاز ہے۔ اوراس لیے بھی كمملوك ميں بيثا ہونے كے ليے حريت لازم ہے اور وصف لازم ميں تشبيد دينا مجاز كے طريقوں ميں سے ايك طريقة ہے جيسا كه بيد معلوم ہو چکا ہے، لہذا کلام کولغوہونے سے بچانے کے لیے مجاز پرمحمول کیا جائے گا۔

برخلاف اس مسك مسك مع جس سے استشہاد كيا جميا ہے،اس ليے كه اس ميں مجاز كى كوئى راہ نہيں ہے لبذا اس كالغومونامتعين ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب سی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ (علطی سے) کاٹ دیالیکن اس نے ا پے دونوں ہاتھ سیج سالم نکال دیے تو اسے اقرار بالمال اورالتزام مال سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا اگر چیلطی سے ہاتھ کا شامال مخصوص یعنی تاوان کے وجوب کا سبب ہےاور بیا لیک وصف میں مال مطلق کے مخالف ہے یہاں تک کہ عاقمہ پر دوسال میں جرمانہ واجب ہوتا ہے اور قطع ید کے بغیر اس کا اثبات ممکن نہیں ہے اور جس کا اثبات ممکن ہے تو قطع اس کا سبب نہیں ہے۔ رہی آزادی تو وہ ذات اور بچم کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی ،لہذاابن سے مجازا حریت مراد لیناممکن ہے۔

### اللغاث

﴿لا يولد﴾ نه پيدا ہوسكتا ہو۔ ﴿يود ﴾ روكر ديا جائے گا۔ ﴿يلغو ﴾ لغو ہو جائے گا۔ ﴿اخلق ﴾ يس پيدا كيا كيا۔ ﴿بنوّة ﴾ بينا مونا ـ ﴿ صلة ﴾ حسن سلوك \_ ﴿ تحرّز ﴾ بجنا ـ ﴿ أرش ﴾ جرمانه، تاوان \_ ﴿ عاقلة ﴾ الل خاندان \_

# اين غلام كواينا بينا قراردينا:

صورت مسلدیہ ہے کدا گر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا ہذا ابنی اور وہ غلام عمر میں اس مخص سے برا ہواوراس جیسے غلام کا اس جیسے آ دمی سے بیدا ہوناممکن نہ ہوتو امام اعظم رکتیائی کے یہاں وہ غلام آ زاد ہوجائے گالیکن حضرات صاحبین اور امام شافعی پرلیٹیوئی کے یہاں آزاد نہیں ہوگا،ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب غلام اپنے مولی سے عمر میں بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام اپنے حقیقی معنی رجمول نہیں کیا جاسکتا اس لیے وہ کلام رداور لغو ہوگا جیسے اگر مولی بد کہتا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا تیری پیدائش سے پہلے تھے آ زاد کرد یا تھا تو اس طرح اس صورت میں مذکورہ کلام لغوہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مولیٰ کا کلام رد ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیف ولیشملنہ کی دلیل میہ ہے کہ اگر چہ اس کلام کے حقیقی معنی محال اور متعدر ہیں اور غلام کے مولی سے کمیرسن ہونے کی وجہ سے اسے حقیقت کا جامہ بہنا ناممکن نہیں ہے مگر مجازی معنی یعنی حریت اور آزادی کے حوالے سے بیکلام درست اور سیح ہے،اس لیے کہ مولی نے اپنے کلام سے گویا اس بات کی خبردی ہے کہ جب سے میں اس غلام کا مالک ہوا ہوں اس وقت سے بیآزاد ہے، کیوں کہ بیٹا ہونا غلام کی آزادی کا سبب ہے اور بیسبب اجماع امت ہے بھی ثابت ہے اور صله قرابت سے بھی ثابت ہے، کیونکہ آزادی صلدرحی ہےاور بنوت بول کرمسبب یعن عتق مرادلیا گیا ہے جولفت عرب میں مجاز ہےاور حقیقی معنی معدر ہونے کے وقت مجازی معنی کومراد لینا درست أور جائز ہے۔

# ر أن البدايه جلد ١٤٥٥ كر ١٥٥٠ كر ١٠٠٠ كري الكام آزادى كريان من

و لأن الحرية النع: يہاں سے امام اعظم والتي كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ مملوك كا بينا ہونے كے ليے اس كا آزاد ہونا ضرورى ہے تو گويا بنوت اور عتى دونوں لا زم اور ملزوم ہيں اور وصف لا زم كے ساتھ تشييد ينا بھى ايك قسم كا مجاز ہے، اس ليے اس حوالے سے بھى كلام كو مجازى معنى پر محمول كيا جائے گا، كيوں كہ ضابط يہ ہے كہ إعمال الكلام أو لئى من اھمالله ليعنى كلام كو كار آمد بنانا اسے بر باداور بركار كرنے ہے بہتر ہے۔ اس كے برخلاف اعتقتك قبل أن أخلق المنع: والا جملہ جس سے حفرات صاحبين نے استشباد كيا ہے وہ درست نہيں ہے، كيوں كر تحقق عتق كے ليے مولى اور مملوك دونوں كازندہ بخير رہنا ضرورى ہوا اور سے اور كياز دونوں اعتبار سے ہوا در وہ بوگا اور حقيقت اور مجاز دونوں اعتبار سے كروم ہوجائے گا۔

وهذا بخلاف المخ بہاں سے حفرت امام صاحب ولیٹھا پر ایک اعتر اض مقدر کا جواب ہے، اعتر اض یہ ہے کہ جب بہ قول آپ کے لازم اور سبب بول کر ملزوم اور مسبب مراد لینا مجاز ہے اور کلام کے حقیق معنی معتقد رہونے کی صورت میں اسے مجازی معنی پر تمول کیا جاتا ہے تو بیاصل اور ضابطہ ہر جگہ جاری ہونا چاہیے حالال کہ ہم یہ دکھی رہے ہیں کہ ایک جگہ امام صاحب ولیٹھا پھی اپنے اس ضابطے پر عمل پیرانہیں ہیں، چنانچ اگر کسی نے دوسرے سے کہا قطعت بدا حطامیں نے خلطی سے تیرا ہاتھ کا ن دیا، لیکن دوسرے نے جہا قطعت بدا ول کر مسبب یعنی تاوان کے وجوب کو مجاز آمراد لینا دوسرے نے جھٹ سے اپنا ہاتھ سے جہال ہو کہاں بھی سبب یعنی قطع ید بول کر مسبب یعنی تاوان کے وجوب کو مجاز آمراد لینا جاتھ اعلاں کہ امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں بھی ایسانہیں کہا گیا ہے۔

ای کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قطع یہ سے مال مطلق واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاص قسم کے مال یعنی ضان اور تاوان کے وجوب کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ مال تاوان عا قلہ یعنی معاون برادری پر دوسال میں واجب ہوتا ہے جب کہ مال مطلق فوراً واجب ہوتا ہے، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور مال مطلق یعنی قرض کے اقرار سے جو مال واجب ہوتا ہے، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ ہے اس لیے ان حوالوں سے ارش یعنی ضان کا مال مال مطلق سے مختلف ہے اور صورتِ مسئد میں چوں کہ سبب یعنی قطع یہ پایانہیں گیا ہے، اس لیے مسبب یعنی مل ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے مختلف ہے اس لیے مسبب یعنی قطع یہ پایانہیں گیا ہے، اس لیے مسبب یعنی مل ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے مختلف ہے اس لیے میاز ااس سے قرض اور اقر اربالمال کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف حریت اور آزادی کا مسئلہ ہے تو چوں کہ حریت ذات یعنی زوال رقیت اور تھم یعنی قضاءاور شہادت وغیرہ کی لیافت کے حساب سے حقیقت اور مجاز میں مختلف نہیں ہوتی۔اس لیے انت حویا ھذا حو کہہ کر حقیقتا بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے اور بذائنی کہہ کراسے بذا حرکے معنی میں مجازا مراد لے کر بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ هٰذَا أَبِي وَ أُمِّي وَ مِثْلُهُ لَا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لِصَبِيّ صَغِيْرٍ هٰذَا جَدِّيُ قِيْلَ هُوَ الْمِخْلَافِ وَهُوَ عَلَى هٰذَا الْكَلَامُ لَا مُوْجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَهِيَ الْمُلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُوْجِبِ، بِخِلَافِ الْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، لِأَنَّ لَهُمَا الْآبُ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُوْجِبِ، بِخِلَافِ الْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، لِأَنَّ لَهُمَا مُوْجِبًا فِي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةٍ. وَ لَوْ قَالَ هٰذَا أَخِي لَا يَغْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالَاقًايُهُ أَنَّهُ

# ر آن الهداية جلد على المحالية المعالمة و مع المحالية الكام أزادى كيان ين الم

يَعْتِقُ، وَ وَجُهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنَتِي فَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْجَلَافِ وَ قَدْ قِيْلَ هُوَ بِالْاِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَسَمَّى فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُوهٌ فَلَا يُعْتَبَرُ وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي النِكَاح.

ترویجمله: اوراگرمولی نے غلام کوکہا یہ میراباپ ہے (یا باندی کوکہا) یہ میری مال ہے اوراس جیسا آدی اس غلام یا باندی سے پیدا نہیں ہوسکتا تو وہ بھی ای اختلاف پر ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے۔ اوراگراس نے کسی چھوٹے بچ کوکہا کہ یہ میرا داوا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ مختلف فیہ ہے اور دو مراقول یہ ہے کہ بالا تفاق وہ آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ ملک (مملوک) میں اس بات سے بدون واسطۂ اب کوئی بات واجب نہیں ہوگی اور اس کلام میں واسطہ ثابت ہی نہیں ہے، لہذا اسے (مجازا) موجب حریت قرار دینا معند رہے۔ برخلاف باپ ہونے اور بیٹا ہونے کے ، کیوں کہ واسطے کے بغیر بھی مملوک میں یہ دونوں موجب حریت ہیں۔ اوراگر مولی نے ہفتہ کہا مام ابوضیفہ والتھیں ہے وگا اور ہوجائے گا اور دونوں روایتوں کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اوراگر مولی نے اپنے غلام کو کہا یہ میری بیٹی ہے تو ایک تول یہ ہے کہ یہ بھی محتلف فیہ ہونوں روایتوں کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دور سراقول یہ ہے کہ یہ اس کے کہ مشار الیہ میری بیٹی ہوتو تھم کا تعلق مشمی سے ہوگا اور مشمی معدوم ہے، لہذا وردور سراقول یہ ہے کہ یہ ابتدا کر چکے ہیں۔ یہ کلام معتبر نہیں ہوگا اور کتاب الزکاح میں ہم اس سے ثابت کر چکے ہیں۔

# اللغاث:

﴿جد ﴾ دادا۔ ﴿موجب ﴾سبب۔

# اين غلام باندي كواينامان باب قراردينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام کے بارے میں کہا یہ میراباپ ہے یا اپنی باندی کو کہا یہ میری مال ہے اور وہ دونوں عمر میں اس سے چھوٹے ہوں یا اس طرح ہوں کہ ان سے مولی جیسے انسان کی ولا دت متصور نہ ہوتو یہ مسئلہ بھی امام صاحب پراٹیٹیڈ اور حضرات صاحبین ؒ کے یہاں مختل میں محمول کیا جائے گا اور غلام یا باندی پر آزادی واقع ہوجائے گی جب کہ حضرات صاحبین ؒ کے یہاں یہ کلام لغواور رد ہوگا اور اسے ردّی کی ٹوکری میں ڈالد یا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل ماقبل والے مسئلے میں گذر چکی ہے۔

ولوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کسی چھوٹے بچ کو کہا کہ یہ میرے دادامیاں ہیں تو اس سلیلے ہیں حضرات مشائخ کی دوروایتیں ہیں (۱) پہلی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی اما مصاحب اورصاحبین کے یہاں مختلف فیہ ہے (۲) اور دوسری رائے یہ ہے کہ بیصورت منفق علیہ ہے اور کی کے یہاں بھی وہ بچہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس مملوک میں جدیت یعنی دادا ہونے کو ٹابت کیا گیا ہے اور اس اثبات کے لیے باب کا واسطہ ضروری ہے ، کیوں کہ باپ کے بغیر جدکا شوت اور دقوع نہیں ہوسکتا اور چوں کہ مولی کے اس کلام میں واسطہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا اسے مجاز اموجب تریت قرار دینا محال اور ناممکن ہے اور جب مجازی معنی

# ر آن الهداية جلد في بر مهر المستخدم و ۱۱۰ بي مي المارة زادى كيان مي ي

کے اعتبار سے اس میں حریت کا اثبات ممکن نہیں ہے تو پھریہ کلام لغوہوگا اور وہ بچہ آزاد نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمولی نے ھذا اہنی یاھذا أہی کہا تومملوک آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ ابن اور اُب میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اور بدون واسطہ بیدونوں موجب حریت ہیں۔

ولو قال هذا أخى النح: فرماتے ہيں كما گرمولى نے اپن مملوك سے هذا أخى كہا تو ظاہر الروايد كافيصله يہ ہے كماس صورت ميں غلام آزاد نہيں ہوگا،كين امام اعظم وليُّ الله سے مروى ايك روايت كمطابق غلام آزاد ہوجائے گا اور اس سے پہلے والے مسئلے ميں لأن البنوة النح سے عتق اور عدم عتق دونوں كى دليل بيان كى جا چكى ہے فلا نعيد ههنا۔

وَ إِنْ قَالَ لِأَمْتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَصَّرِي وَ نَوَى بِهَا الْعِتْقَ لَمْ تَغْتِقُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِة تَعْتِقُ إِذَا يَوْى، وَ كَذَا عَلَى هَذَا الْحِلَافِ سَائِرُ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ عَلَى مَا قَالَ مَشَائِحُهُمُ، لَهُ أَنَّهُ نُولى مَا يَخْتَمِلُهُ لَفُظُهُ، لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مَوَافَقَةً إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكُ الْعَيْنِ، أَمَّا مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَظَاهِرٌ وَ كَذَا التَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظُيْنِ فِي الشَّرْطِ، أَمَّا الْاَحْكَامُ تَفْبُتُ بِسَبَ سَابِقِ وَهُو السَّقَاطِ مَا هُوَ حَقَّهُ وَهُوَ الْمِلْكُ، وَ لِهِذَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِيْهِ بِالشَّرْطِ، أَمَّا الاَحْكَامُ تَفْبُتُ بِسَبَ سَابِقِ وَهُو كُونُهُ مُكَلَّقًا، وَ لِهِذَا يَصُلُحُ لَفُظُهُ الْعِنْقِ وَالتَّحْرِيْرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكُسُهُ، وَ لَنَ أَنَّهُ الْوَى مَا لَا يَصُلُحُ لَفُطُهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِقِ وَالسَّاعُ فِي مُكَلِّلُهُ الْمُونِي وَلَوْلَ الْمُلْعُ لَوْمُ مُنَا لِلْعَلَى النِكَاحِ فَكَانَ إِسْقَاطُهُ الْمُونِ وَالْمَالُ الْمُتَاعِقِ فِي الْمُتَاوَعِ فِي الْمُنَامُ وَلَوْلَ أَنْوَلِى، وَالْمَالُمُ الْمُتَاعَ فِي الْمُتَاوَعِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَانْسَاعُ فِي عَكْسِه.

تر جملے: اورا گرمولی نے اپنی باندی ہے کہا تو مطلقہ ہے یابائنہ ہے یا تو اوڑھنی اوڑھ لے اور اس سے عتق کی نیت کی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ امام شافعی رایشجید فرماتے ہیں اگر مولی نے عتق کی نیت کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گی۔ اور تمام الفاظِ صریحہ اور کنامیہ میں بھی یہی

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المستحد ١١١ من المستحد الكام أزادى ك بيان يس ك

اختلاف ہے جیسا کہ مشائخ شافعیہ نے بیان کیا ہے۔ امام شافعی والشمالہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ دونوں ملکوں کے مابین موافقت ہے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہرایک ذاتی ملک ہے، رہی ملک بمین تو وہ فلا ہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک بمین کے حکم میں ہے اس لیے تابید (بھی تھی) نکاح کی شرط ہے اور تاقیت (وقت متعین) نکاح کے لیے مطل ہے اور دونوں لفظوں کا ممل اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکیت ہے، اس لیے اعتماق کو شرط پر معلق کرنا صبح ہے، مطل ہے اور دونوں لفظوں کا ممل اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکیت ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنا یوئن رہے احکام تو وہ سبب سابق کے ساتھ ٹابت ہوتے ہیں اور سبب سابق مولی کا مکلف ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنا ہے عن اطلاق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے ہی اس کا برعکس بھی صبحے ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مولی نے (اپنے کلام ہے) ایسامعن مرادلیا ہے جس کا لفظ اخمال نہیں رکھتا، کیوں کہ لغت میں اثبات توت کا نام اعماق ہیں ہے جب کہ طلاق رفع قید کا نام ہے۔ اور بیاس وجہ ہے کہ غلام کو جمادات کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور اعماق کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر تصرف پر قادر ہوتی ہے، اور اعماق کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر تصرف پر قادر ہوتی ہے۔ اور منکوحہ کا یہ حال نہیں ہے کہ وہ تو تصرف پر قادر ہوتی ہے کہ پہلا لیکن قید نکاح اس سے مانع ہے اور طلاق سے مانع ختم ہوجاتا ہے اس لیے توت طاہر ہوگی اور اس امر میں کوئی خفاء نہیں ہے کہ پہلا زیادہ تو ی ہوگا اور اس لیے کہ ملک یمین ملک نکاح سے ہو ھا کر ہے لہذا اس کا اسقاط بھی زیادہ تو ی ہوگا اور اس کے بعکس ترکی ہوگا اور اس کے بعکس میاز ہوگا۔ میں جائز ہوگا۔ میں جائز ہوگا۔

# اللغاث:

﴿ اُملَهُ ﴾ باندی۔ ﴿ تخمّری ﴾ پرده کر لے، دو پشہ اوڑھ لے۔ ﴿ عین ﴾ ذات۔ ﴿ قابید ﴾ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا۔ ﴿ قافیت ﴾ وقت مقرر کرنا۔ ﴿ اثبات ﴾ ثابت کرنا۔ ﴿ انساغ ﴾ قابل قبول ہوا، جائز ہوا۔

# بائدى كوالفاظ طلاق عدة زادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مولی نے اپنی باندی ہے انت طالق کہایا انت بائن کہایا تعجمری کہا اور ان الفاظ ہے عتق الینی آزاد کرنے کی نیت کی تو نیت کے باوجود ہمارے یہاں عتق مخقق نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی ویشیلا کے یہاں اگر نیت ہوگی تو آزادی مخقق ہوجائے گی یہی اختلاف ان تمام الفاظ میں ہے جو صریح یا کنایہ ہیں جیسا کہ مشاکخ شافعی اس کے قائل ہیں، امام شافعی ویشیلا کی دلیل یہ ہے کہ مولی نے اپنے کلام سے ایسامعنی مراد لیا ہے جسمعنی کا اس کا کلام محمل ہے، اس لیے کہ ملک وقیہ اور ملک نگاح کے درمیان باہم موافقت ہے بایں معنی کہ ان میں سے دونوں ذاتی ملک ہیں اور یہ چیز ملک رقبہ میں تو فلا ہر و باہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے حکم میں ہے اس لیے نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے حکم میں ہے اس لیے نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے حکم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا ہے ، اس لیے اس حوالے سے ملک نکاح ملک یمین کے حکم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا درست ہے۔

و عمل اللفظین الغ: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال سے ہے کہ اعماق کے معنی ہیں قوت کا اثبات ، اس لیے اعماق کے بعد غلام قضاء، شہادت اور ولایت کا اہل ہوجاتا ہے جب کہ اعماق سے پہلے اس کے حق میں میہ چیزیں معدوم رہتی ہیں اور

# ر آن البداية جلد المستخدي المستخدي المستخدي المام أزادى كيان يم الم

اعمّاق کے بعداس میں ان چیزوں کی قوت اور سکت پیدا ہوجاتی ہے، اس کے بالمقابل طلاق رفع قیداور اسقاط ملک کا نام ہے لبذا اعمّاق اور طلاق دونوں کی حقیقت اور حیثیت میں اختلاف ہے، اس لیے الفاظ طلاق سے مجاز أاور کنایة اعماق مراد لینا درست نہیں ہے، کیوں کدر فع اور اثبات میں کھلا ہوا تضاد ہے۔

امام شافعی وطینیانہ کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدائیگر ماتے ہیں کہ اثبات قوت اعماق کا لغوی معنی ہے اور
اس کے ضمن میں اسقاط ملک بھی ہے ، کیوں کہ قوت کا ثبوت اس وقت ہوگا جب ملکیتِ رقبہ کا اسقاط ہوگا اس لیے اثبات اور اسقاط
دونوں اعماق میں لازم ملزوم ہیں لہٰذا طلاق کے الفاظ سے اعماق مراد لینا درست اور جائز ہے ، طلاق اور اعماق میں اس طور پر بھی
منا سبت موجود ہے کہ جس طرح طلاق کو شرط پر معلق کرنا درست ہے ایسے ہی اعماق کو بھی شرط پر معلق کرنا درست ہے ، اس لیے اس
حوالے ہے بھی الفاظ طلاق سے مجاز اً اعماق مراد لیا جا سکتا ہے۔

اما الأحكام الخ: ہے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہیہ کہ جب بہ قول آپ کے اعتاق میں بھی اسقاط کا معنی موجود ہے تو پھراعتاق کے بعد غلام میں شہادت ولایت اور قضاء وغیرہ کے جواد کام ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی ساقط ہوجانا جا ہے ، حالال کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعتاق کے بعد فورا ان ادکام کا ثبوت ہوجا تا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثبوت ادکام کا تعلق اعتاق ہے بلکہ انسان کے مکلف ہونے ہے ہے، یعنی ہر انسان فطری طور پرشہادت وغیرہ کا اہل ہوتا ہے مگر بعد میں کچھ عوارض کی وجہ سے بہالمیت ختم ہوجاتی ہے جیسے کا فرکے حق میں گفر ہے، فاس کے حق میں فتق ہے ای طرح غلام کے حق میں رقیت ہا اور پیضا بطاری جا کہ افتا ہو گا ور وہ شہادت اور ولایت کا اہل قرار پائے گا۔ اور لفظ طلاق سے بالبذار قیت کے زائل ہوتے ہی غلام میں آ دمیت عود کر آئے گی اور وہ شہادت اور ولایت کا اہل قرار پائے گا۔ اور لفظ طلاق سے باز اعتی واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہ دونوں کے دونوں از قبیل اسقاط بی بار بندا جب طلاق ہوجاتی ہے، کیوں کہ دونوں کے دونوں از قبیل اسقاط بی بین بندا جب طلاق اسقاط رقبہ میں موثر ہے تواعاتی اسقاط زیاح میں بھی لازمی طور پر موثر ہوگا۔

ولنا النع: ہماری دلیل یہ ہے کہ موٹی نے یہاں الفاظ طلاق سے جومعنی مرادلیا ہے لینی اعماق کا لفظ اس معنی کا احمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ طلاق اوراعماق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کیوں کہ اعماق اثبات قوت کا نام ہے جب کہ طلاق رفع قید کو کہتے ہیں اور طاہر ہے کہ اثبات اور رفع ہیں زمین آسان کا فرق ہے، اس لیے غلام اور مملوک کو جمادات کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے اور اعماق کے بعد اے از سرنو زندگی نصیب ہوتی ہے پھر وہ تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف محکودہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف محکودہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف محکودہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر خلاف محکودہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر خلاف محکودہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر خلاف محکودہ عورت تصرفات ہے اور اس کی محبور کر آتی ہے، اس لیے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اعماق اقو کی ہوا اور شابط ہے بلند تر ہے، کیوں کہ ملک نکاح ہے ہیں اور طلاق سے اقو کی ہوا اور ضابط ہے بلند تر ہے، کیوں کہ ملک نکاح ہے اور طلاق محالہ نکاح ہے اور طلاق سے اقو کی ہوا اور ضابط ہے ہے کہ لفظ اپنی حقیقت سے کم تر کے لیے تو مجاز بن سکتا ہے لیکن برتر کے لیے جو زمیس بن سکتا اور انت طالق کے ذریعے جواز ائنت طالق مرادلیا جاسکتا، تاہم اس کا برعس جائز ہے بینی انت حرہ کہ کہ کر مجاز افت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے حرہ مراد نہیں لیا جاسکتا، تاہم اس کا برعس جائز ہے بینی انت حرہ کہ کہ کر مجاز افت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے

# ر آن البدایی جلد کے بیان میں ہے۔ عرض کیا کہ لفظ اپنے سے کم تر کے لیے مجاز بن سکتا ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم.

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مِثُلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْمِثْلَ يُسْتَعُمَلُ لِلْمُشَارَكَةِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي عُرْفًا فَوَقَعَ الشَّكَّ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَ لَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرِّ، عَتَى، لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفِي إِثْبَاتٌ عَلَى وَجُهِ التَّاكِيْدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ تَشْبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِه، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ تَشْبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِه، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ تَشْبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِه، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ عَتَقَ، لِأَنَّهُ لِلْمَاتُ الْحَرِيَّةِ فِيْهِ، إِذَا الرَّأْسُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ.

ترجی اور اگر مولی نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد کے مثل ہوتو وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ مثل عرفا بعض معانی میں مثارکت کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس لیے حریت میں شک واقع ہوگیا اور اگر یوں کہا کنہیں ہوتو گرآزادتو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نفی سے استناء کرنا تا کیدی طور پر اثبات ہوتا ہے جیسے کلمہ شہادت میں ہے۔ اور اگر کہا تیرا سرآزاد کا سر ہوتو غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیحل کہ یہ خذف کے ساتھ تثبیہ ہے۔ اور اگر یوں کہا تیرا سرآزاد سر ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ بیغلام میں آزادی ٹابت کرنا ہے، اس لیے کہ سرکے ذریعے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

#### چندالفاظ اعتاق:

صورت مسلّدیہ ہے کہ اگر کسی مولیٰ نے اپنے غلام سے أنت مثل المحر کہا تو وہ غلام آزادہیں ہوگا خواہ مولیٰ نے اعماق کی نیت کی ہویا نہ کی ہو (عنایہ) اس لیے کہ عرف عام میں لفظ مثل بعض اوصاف میں اشتراک کے لیے مستعمل ہے اوراس سے کامل مما ثلت مراذہیں ہوتی اور چوں کہ یہاں مثل مطلق ہے اور اس کے آگے کوئی وصف مذکور نہیں ہے ، اس لیے اسے مثل فی الحریت پر محمول کرنے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے حریت ثابت نہیں ہوتی۔

ولوقال المنع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے ما أنت إلا حر کہاتو اس صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کفی کے بعد جو اثبات ہوتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے جیسے لا إلله الله میں نفی کے بعد اثبات موکد ہے اور معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس طرح ما أنت الاحر کا معنی ہوگا کہتم تو آزاد ہی ہواور ظاہر ہے جب أنت حو (تم آزاد ہو) کہنے سے غلام آزاد ہوجا تا ہے تو پھرتم آزاد ہی ہو کہنے پر کیوں نہیں آزاد ہوگا۔

ولوقال الع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے غلام سے ترکیب اضافی کے ساتھ رَأسُكَ رَأْسُ حُو كَهَا تو غلام آزادنہيں بوگا، كيول كه اس ميں حرف تشبيه يعنى كاف محذوف ہاور جب أنت مثل المحو كہنے سے غلام آزادنہيں ہوگا تو پھر رأسك رأس حريت واقع ہوگا۔

لوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے مرکب توصیٰی کے ساتھ رأسُك رأسٌ حُوں کہا تو غلام آزاد ہوجائے گا ،اس لیے اس جملے سے رأس میں حریت ثابت کی گئی ہے اور رأس کے ذریعے چوں کہ پورے بدن کو تعبیر کیا جا تا ہے اس لیے رأس کے واسطے سے پورے بدن میں آزاد کی سرایت کرجائے گی۔

# فضل فضل اسے پہلے اعتاق اختیاری کا بیان تھا اور اس فصل میں اسے پہلے اعتاق اختیاری کا بیان تھا اور اس فصل میں اعتاق غیر اختیاری کا بیان ہے اعتاق غیر اختیاری کا بیان ہے کہا

وَ مَنْ مَّلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ، وَ هٰذَا اللَّفُظُ مَرُويٌّ عَنِ النَّبِيّ طَالْطُهُمْ، وَ قَالَ 🎱 الطَّلِيْتُكُامُا مَنْ مَلَكَ ذَارَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَاللَّفْظُ بِعُمُوْمِهِ يَنْتَظِمُ كُلَّ قَرَابَةٍ مُّوَّبَّدَةٍ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ عَلَيْهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِه، لَهُ أَنَّ ثُبُوْتَ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيْهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالْاُخُوَّةُ وَ ُمَا يُضَاهِيْهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ وَالْإِسْتِدُلَالُ وَلِهِذَا امْتَنَعَ النَّكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي غَيْرٍ الْوِلَادِ وَ لَمْ يَمْتَنِعُ فِيْهِ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرَابَةً مُؤَيِّرةً فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَ هَذَا هُوَ الْمُؤَيِّرُ فِي الْآصْلِ، وَالْوِلَادُ مُلْغَي لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَفْتَرِضُ وَصُلُهَا وَ يَحْرُمُ قَطْعُهَا حَتَّى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَ حَرُمَ النِّكَاحُ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ. وَالْمُكَاتَبُ إِذَا اشْتَرَاى أَخَاهُ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَامٌ يُقَدِّرُهُ عَلَى الْإِغْتَاقِ، وَالْإِفْتِرَاضُ عِنْدَالْقُدْرَةِ، بِخِلَافِ الْوِلَادِ، إِلَانَّ الْعِتْقَ فِيْهِ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابَةِ فَامْتَنَعَ الْبَيْعُ فَيَعْتِقُ تَحْقِيْقًا لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ. وَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَىٰتُكَايَهُ أَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَى الْآخِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا فَلَنَا أَنْ نَّمْنَعَ، وَ هٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَيِّهٖ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَا ثَبَتَ بِالْقَرَابَةِ، وَالطَّبِيُّ جُعِلَ أَهْلًا لِهِلَاا الْعِنْقِ وَ كَذَا الْمَجْنُونُ حَتَّى عَتَقَ الْقَرِيْبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمِلْكِ، لِلْآنَةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ فَشَابَةَ النَّفَقَةَ.

تر جملہ: جوشن اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا اور بیلفظ نبی اکرم مُلَاثِیَّۃ کے منقول ہے۔ آپ مُلَاثِیَّۃ کا ارشاد گرامی ہے جوشنص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ (مملوک) آزاد ہے، بیلفظ اپنے عموم کی وجہسے ہراس قرابت کوشامل ہے جس کی محرمیت ابدی ہوخواہ بنظریق ولادت ہو یاکسی اور طرح ہو۔امام شافعی والٹیلڈ غیر ولادت میں ہمارے مخالف ہیں ان کی دلیل ہے ہے ر آن البدايه جلد ١٥ ير ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من المارة دادى كيان عن ي

کہ مالک کی مرضی کے بغیر عتن کے بوت کی قیاس نفی کرتا ہے یا قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا اور اخوہ وغیرہ کی قرابت والادت ہے کم ترہے، اس لیے الحاق اور استدلال دونوں چزیں ممتنع ہو گئیں، اس طرح غیر ولا دیس مکاتب پر تکاتب کرنا ممتنع ہے جب کے ولا دیس ممتنع نہیں ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوہم نے روایت کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ ایسے قریبی کا مالک ہوا ہے جس کی قرابت محرمیت میں موثر ہے اس لیے دہ اس لیے کہ قرابت بی کو محرمیت میں موثر ہے اور اس کوتو ڑنا حرام ہے جی کہ نقد واجب ہوتا ہے جب کہ نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مالک مسلمان ہو یا دار الاسلام میں کافر ہو، اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب نے اپنے بھائی یا بھائی کے قائم مقام کی کوفر یدا تو وہ اس موتا ہے برمکا تب پر مکا تب نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب نے اپنے بھائی یا بھائی کے قائم مقام کی کوفر یدا تو وہ اس مکا تب پر مکا تب نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب سے حواس کو اعتاق پر قادر کردے اور مسئلہ قدرت کے وقت می مفروض ہے، برخلاف ولادت کے، اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقصود عقد کو ثابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتن بھی ہے، لہذا تیج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتاب میں سے عتن بھی ہوگی۔ اس کے کا اس لیے کہ مقاصد کتاب میں سے عتن بھی ہوگی۔ اس کے کا گور

حضرت امام ابوصنیفہ والی ہے مروی ہے کہ مکاتب پراس کا بھائی بھی مکاتب ہوگا یکی صاحبین کا بھی قول ہے،الہذا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم (اس کے مکاتب نہ ہونے کو) منع کردیں۔اوریہاس صورت کے برخلاف ہے جب آدمی اپنے چپا کی بیٹی کا مالک موااور وہ اس کی رضاعی بہن بھی ہواس لیے کہ محرمیت وہ معتبر ہے جو قرابت سے ثابت ہواور نیچ کواس کا اہل قرار دیا گیا ہے ایسے ہی محنون کو بھی یہاں تک کہ مالک ہونے کے وقت قریبی مخض ان دونوں پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے اس عتق سے بندے کاحق متعلق ہوگیا ہے لہذا یہ نفقہ کے مشاہد ہوگیا۔

### اللغاث:

﴿ مؤبده ﴾ بمیشد بمیشدوال ﴿ بضاهی ﴾ مشابهد ہے۔ ﴿ نازلة ﴾ كم تر ﴿ تكاتب ﴾ مكاتب بنانا ، ﴿ ملغى ﴾ لغوك كى ہے۔ ﴿ يجرى مجراه ﴾ اس كے قائم مقام بوتا ہے۔ ﴿ يقدر ه ﴾ اس كوقد رت ديتى بو۔

# تخريج:

🛭 اخرجه الترمذي في كتاب الاحكام باب فيمن ملك ذارحم محرم، حديث: ١٣٦٥.

و ابوداؤد في كتاب العتق باب ٧ حديث ٣٩٤٩.

# قریمی رشته دار کے مملوک موتے بی آزاد موجانے کا بیان:

صورت مسكديہ ہے كداگركوئى شخص اپنے ذى رحم محرم يعنى كى ايسے مرد يا عورت كا مالك ہوا جس سے اس كاخونى رشتہ ہواور
ان ميں دائى طور پر نكاح حرام ہوتو مملوك مالك پر آزاد ہوجائے گاچنا نچة خود صديث پاك ميں من ملك ذار حم محرم منه عتق
عليه اور دوسرى صديث ميں فهو حق كے الفاظ موجود بيں اور اس امر پردليل بيں كداگركوئى شخص اپنے كى ذى رحم محرم كاوارث ہوا
تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، بقول صاحب بنايہ عتق عليه كامضمون حضرت ابن عمر مخاش كى صديث ميں ہے جے امام نسائى نے بيان
كيا ہے اور فهو حو كامضمون حضرت سمرة بن جندب فائن كى روايت ميں ہے جے سنن اربعہ ميں بيان كيا گيا ہے۔ بہر حال صديث

و لنا الغ: ہماری پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو من ملك الغ كے الفاظ ہے بیان کی گئی ہے، اس حدیث ہے وجہ استدلال اس طور پر ہے كہ اس میں ذار حیم مطلق ہے اور ولا دت یا عدم ولا دت کی كوئی قیدنہیں ہے، اس لیے بیہ ہر طرح کے قرابت دار كوشامل ہوگی خواہ و ولا دتی ہو یا غیر ولا دتی ۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ حرمت میں قرابت اصل ہے ولا دت اصل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رحم اور محرم کا لفظ آیا ہے اور رحم سے قرابت اور محرم سے نکاح اس کے لفظ آیا ہے اور رحم سے قرابت اور محرم سے تکاح اس کے لفظ آیا ہے اور رحم ہے قرابت اور محرم سے نکاح اس کے لیے حرام ہے تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، معلوم ہوا کہ عتی اور حریت کی اصل علت قرابت ہے اور اگر اس کے ساتھ ولا دت بھی ل جائے تو نور علی نور سونے پر سہا گا ہوگا۔ قرابت کے اصل ہونے کی ایک علت میں ہی کہ حدیث پاک میں اسی کو جوڑنا فرض قرار دیا گیا ہے اور قطع قرابت ہی پر حرمت کا حکم لگایا گیا ہے ، اس لیے تو محرم سے نکاح حرام ہونے کے باوجود اس کا نفقہ واجب ہے، معلوم ہوا کہ آزادی کو صرف ولا دت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

و لا فوق المنع: فرماتے میں کہ ما لک ہونے والاخواہ مسلم ہویا کا فر ہواور دارالاسلام میں ہوتو اس کامملوک آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ قرابت محرمہ کی علت عام ہے اور وہ مسلم اور کا فرسب کو یکساں طور پرشامل ہے۔

والمكاتب إذا اشتراه الخ: سے امام شَافِعی رَالِیْنَالَا كَا اسْتَدال ولَهذا امتنع التكاتب النح كا جواب ہے، جس كا حاصل سے بہر ہمیں آپ كى بدائ سے ہمیں آپ كى بدائ سے ہمیں آپ كى بدائ ہوا تو وہ مملوك مكاتب نہیں ہوگا، بلک امام اعظم رِالِیْنَالِد سے مروى ہے كہ اگر مكاتب اپنے بھائى وغیرہ كا مالك ہوا تو وہ مملوك بھى مكاتب ہوجائے گا۔ (بنایہ ۵۹۳۵) اور بلکہ امام اعظم رِالِیْنَالِد سے مروى ہے كہ اگر مكاتب اپنے بھائى وغیرہ كا مالك ہوا تو وہ مملوك بھى مكاتب ہوجائے گا۔ (بنایہ ۵۹۳۵) اور

اگر بھائی یا موں کے مکاتب نہ ہونے کو ہم تسلیم بھی کرلیں تو اس کی وجہ عدم ولا دت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آزاد کرنے کے لیے انسان کا خود خراور آزاد ہونا اور ملک تام کا مالک ہونا شرط ہے جب کہ مکاتب کوالی ملکیت ہی نہیں حاصل ہے جواسے اعماق پر قادر کرے اور مسئلہ اسی صورت میں فرض کیا گیا ہے جب کہ عمل کو پوری قدرت حاصل ہو۔

اس کے برخلاف اگر مکا تب قرابت ولادت والے کسی قریبی کامالک ہوتا ہے تو وہ مملوک بھی مکا تب ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اس لیے کہ قرابت ولا دہیں آزادی بدل کتابت کا مقصد ہوا کہ ملوک بھی آزادی ہو جائے گا،اس لیے کہ قرابت ولا وہیں آزاد ہوجائے ،الہذا جس طرح یہ بھی کو لکے مقتصد مالک کے حق میں ثابت ہوگا۔

صاحب عنایہ راتی نے لکھا ہے واما حریۃ الأخ فلیست من مقاصد عقد الکتابۃ کعدم لحوق العار برقہ ولحوق برقہ ولحوق برقہ ولحوقہ برق ابنہ و ابیه یعنی بھائی کی حریت (جوقر ابت ولا زنیں ہے) عقد کتابت کے مقاصد میں سے نہیں ہے، کیوں کہ انسان این باپ بیٹے کی رقیت سے تو شرم محسوس کرتا ہے، کیکن بھائی کے رقیق ہونے سے اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔

وعن أبي حنيفة الغ: المضمون كوبم او پرصاحب بنايد كے حوالے سے بيان كر چكے بيں۔

و هذا بخلاف النع: يبال سے بھی ايک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال بيہ کداگر ذی رخم محرم کا مالک ہونا اس کے آزاد ہو نے کی علت ہے تو اس بہن کو بھی آزاد ہو جانا چاہیے ہونے کی علت ہے تو اس بہن کو بھی آزاد ہو جانا چاہیے حالال کدا بیانہیں ہے ، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قرابت حریت میں موثر ہے جو ابدی حرمتِ نکاح کومتلزم ہواور صورت مسئلہ میں نکاح کی حرمت رضاعت کی وجہ ہے ہہ کہ قرابت کی وجہ سے اس لیے اس طرح کا بیکار سوال کرنا ضیاع وقت کے سوا کے جہنیں ہے ، بیسوال ہی غلط ہے اور کوتا ہا کھی پر بنی ہے۔

و كذا المعنون المع: اس كا حاصل يه به كه جس طرح عاقل اور بالغ آدى البخ كسى قرابت داركا ما لك ہوا تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، اس ليے كه آزاد ہوجائے گا، اس ليے كه فراہ ہوجائے گا، اس ليے كه فدره عتل سے بندے كاحق متعلق ہو چكا ہے اور علتِ حريت بھى موجود ہے فلايمنع من العتق شيئ ، اور يہ نفقه كے مشابہ ہوگيا يعنى جس طرح اگر كسى كاكوئى وارث نه ہواور صرف بچه يا مجنون ہى اس كے وارث ہوں تو مجنون اور بچے كے مال ميں اس شخص كا نفقه واجب ہوگا اى طرح ال كے مال ميں اس شخص كا نفقه واجب ہوگا اى طرح ال كے مالك ہونے كى صورت ميں ان كامملوك بھى آزاد ہوگا۔

وَ مَنْ أَعْنَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَنَقَ لِوْجُوْدِ رُكُنِ الْإِعْتَاقِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَ وَصْفُ الْقُرْبَةِ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ زِيَادَةٌ فَلَا يَخْتَلُّ الْعِنْقُ بِعَدَمِهِ فِي اللَّفَظَيْنِ الْاخَرَيْنِ.

ترجمہ : جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی غلام آزاد کیا یا شیطان یا بت کے لیے آزاد کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ احماق کا رکن اس کے اہل ہے اس کے کل میں موجود ہے۔ اور پہلے لفظ میں قربت کا وصف زیادہ ہے لہذا بعد والے دونوں لفظوں میں اس وصف کے نہونے سے عتق میں خلل نہیں ہوگا۔

# ر آن البدايه جدو يوسي المستال المستال المام المستال المام ازادى كيان يس ي

## اللغات:

﴿وجه ﴾ زات ـ ﴿صنم ﴾ بت ـ ﴿قربة ﴾ نيكي ـ ﴿لا يختل ﴾ نيين خراب موكا ـ

# الله ك لي يا جموال خداول ك ليه والدكي جان والفام كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپناغلام آزاد کمیا یا شیطان کے لیے آزاد کیا یابت کے لیے آزاد کیا تو ان تمام صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اعماق کا رکن یعنی معتق کا عاقل بالغ اور مالک ہونا اس کے کل یعنی مملوک میں موجود ہے، اس لیے کوئی چیز مانع عتق نہیں ہوگا۔

ووصف النع: فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب کسی نے لوجہ الله غلام کوآزاد کیا تو لوجہ الله کہنے ہے بھی غلام الله کے لیے آزاد ہوگا اور اگر لوجہ الله نہ کہتا اور مطلق آزاد کرتا تو بھی وہ آزادی لوجہ الله نہی ہوتی ، اسی لیے صاحب کتاب نے اسے وصف زائد قرار دیا ہے اور بعد کی دونوں صورتوں میں اس کے نہ ہونے سے عتق عبد میں کوئی خلل یا فرق نہیں ہوگا تا ہم اگر ایک مسلمان شیطان یاصنم کے لیے غلام آزاد کرتا ہے تو اگر چہ آزادی واقع ہوجائے گی گرمعتق گنہ گار ہوگا۔

وَ عِنْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ لِصَّدُورِ الرَّكْنِ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

تر جملے: اور مکرہ اور مدہوش کا آزاد کرنا واقع ہے،اس لیے کہ عتق کا رکن اپنے اہل سے محل میں صادر ہوا ہے جیسا کہ طلاق میں ہے اور ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

## اللغاث:

همکوه ﴾ زبردت کیا گیا، مجبور وسکوان ﴾ د بوش نشی ـ

# مكره وسكران كااعتاق:

مئلہ میہ ہے کہ اگر کمی کو اپنا غلام آزاد کرنے پرمجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کردیا۔ یا کوئی شخص نشہ سے چور تھا اور اس حالت میں اپنے غلام کو آزاد کردیا تو دونوں صورتوں میں آزادی واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اعماق کا رکن اپنے اہل سے محل یعنی مملوک میں صادر ہوا ہے، اس لیے بغیر کس رکاوٹ کے آزادی واقع ہوجائے گی۔ بیمسئلہ کتاب الطلاق میں مفصل بیان کیا جاچکا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَ الْعِنْقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرُطٍ صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ، أَمَّا الْإِضَافَةُ إِلَى الْمِلْكِ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَمَرَانِّعَلْيَهُ وَ قَدُ بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ، وَ أَمَّا التَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ فَلِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَيَجْرِيُ فِيْهِ التَّعْلِيْقُ، بِخِلَافِ التَّمْلِيْكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

ترجمه: اوراگرمولی نے آزادی کو ملک یا کسی شرط کی طرف منسوب کیا توضیح ہے جیسا کہ طلاق میں (اضافت کرنا) صحیح ہے، لیکن ملک کی طرف اضافت کرنے میں امام شافعی والٹیمانہ کا اختلاف ہے اور کتاب الطلاق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ ربی تعلیق بالشرط

# ر آن البدايه جلد المحال المحال ١٩٩٩ المحال ١٩٩١ المحارة دادى كمان يم

(تووه اس لیے جائز ہے کہ وہ اسقاط ہے لہذا اس میں تعلیق جاری ہوگ ۔ برخلاف تملیکات کے جیسا کہ اپنی جگہ معلوم ہوچکا ہے۔

## اللغاث:

\_ ﴿أَضاف ﴾ منسوب كياء مدار ركعار

## اعمّاق معلق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کم فحض نے کی غلام کی آزادی کو ملیت پر معلق کر کے یوں کہاإن ملکتك فانت حو لینی اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے یا کی شرط کی طرف عتق کو منسوب کیا اور کہاإن صلیت المظهو فانت حو لینی آگر میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو تم آزاد ہوتو یہ دونوں صورتیں درست ہیں جیسا کہ طلاق کوشرط یا ملک وغیرہ پر معلق کرنا صحح ہے اور وجود شرط کے وقت غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن ملکیت کی طرف نسبت کرنے اور ملک پر شرط لگانے میں امام شافعی والٹھا کا اختلاف ہے چنا نچہ ملکیت پر معلق کرنے سے ہمارے یہاں تو آزادی واقع ہوگی (وجود شرط کے وقت) لیکن امام شافعی والٹھا کے یہاں آزادی نہیں واقع ہوگی اور کتاب الطلاق میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔

و أما التعلیق النے: فرماتے ہیں کم عتق کو شرط پر معلق کرنا اس لیے درست ہے، کیوں کہ عتق از قبیل اسقاط ہے اور اسقاطات کوشرط پر معلق کرنا درست ہوگا۔اس کے برخلاف تملیکات یعنی مالک کرنے کو شرط پر معلق کرنا حج نہیں ہے جسیا کہ اصول فقہ میں بیرواضح ہو چکاہے۔

وَ إِذَا خَرَجَ عَبْدًالِّحَرْبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ لِقَوْلِهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَبِيْدِالطَّائِفِ حِيْنَ خَرَجُواْ إِلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ، وَ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَ لَا اسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسْلِمِ اِبْتِدَاءً.

ترجیمه: اوراگرحربی کاغلام مسلمان ہوکر ہماری طرف نکل آیا تو وہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ طائف کے غلام جب مسلمان ہوکر نبی اکرم کا ٹیڈی کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔اوراس لیے بھی کہ اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں اپنی جان کو محفوظ کیا ہے اور کسی بھی مسلمان پر ابتداء غلامی نہیں ہو کئی۔

## اللغاث:

﴿عبيد ﴾ واحد عبد؛ غلام - ﴿ أحرز ﴾ روكا ٢- ﴿ استرقاق ﴾ غلاى -

# تخريج:

اخرجه ابود اؤد في كتاب الجهاد باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين، حديث رقم: ٢٧٠٠.

# دارالحرب سے بھاگ كرآ نے والا غلام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حربی کا کوئی غلام دارالحرب سے بھا گا اور مسلمان ہوکر دارالاسلام آگیا تو اب دارالاسلام آکروہ آزاد ہوگا، کیوب کہ غلامان طائف کوآپ مُلَّاثِيْزُ منے عقاء اللہ کہہ کرآزاد قرار دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس غلام نے اسلام کی حالت

# ا من البدامير جلد ف يان ميں کوئی جانتا ہے کہ ابتداء کسی مسلمان پر غلامی نہیں ہو عمق، لہذا بی مسلمان کیسے غلام میں خود کودارالاسلام میں محفوظ کیا ہے اور اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ابتداء کسی مسلمان پر غلامی نہیں ہو عمق، لہذا بی مسلمان کیسے غلام متصور ہوگا۔

وَ إِنْ أَغْتَقَ حَامِلًا عَتَقَ حَمْلُهَا تَبُعًا لَهَا إِذْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا، وَ لَوْ أَغْتَقَ الْحَمْلَ حَاصَّةً عَتَقَ دُوْنَهَا، لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى إِغْتَاقِهَا مَقْصُوْدًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا وَ لَا إِلَيْهِ تَبُعًا لِّمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِغْتَاقُ الْحَمْلِ اللّهِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِغْتَاقُ الْحَمْلِ صَحِيْحٌ ، وَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَ هِبَتُهُ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ نَفْسَهُ شَرُطٌ فِي الْهِبَةِ وَ الْقُدُرَةُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَ لَمْ يُوْجَدُ ذَلِكَ مِلْمِ الْمُعْتَاقِ فَافْتَرَقًا .

تروج کھنا: اوراگرکسی نے محض اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو باندی کے تابع ہوکر اس کا حمل بھی آزاد ہوگا کیوں کہ حمل باندی سے متصل ہے۔ اور اگر صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل آزاد ہوگا نہ کہ باندی، کیوں کہ باندی کو آزاد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے نہ تو قصد آ، اس لیے کہ باندی کی طرف اضافت نہیں ہے اور نہ ہی جبعا، کیوں کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ پھر حمل کا اعتاق صحح ہے لیکن اس کی بچے اور اس کا ہدورست نہیں ہے، اس لیے کہ جبد میں ذات کی سپر دگی شرط ہے اور نہج میں سپر دگی پر قدرت شرط ہے اور جنین کی طرف اضافت کرنے سے یہ چیز نہیں پائی گئی اور اعتاق میں ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے لہٰذا دونوں جدا ہوگئے۔

## اللغات:

﴿ دون ﴾ علاده - ﴿ تسليم ﴾ سردكرنا - ﴿ جنين ﴾ قبل از پيدائش - ﴿ اعتاق ﴾ آزادكرنا -

# اعمَاق مِن حامله باندي كِمل كي مختلف صورتين:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو اس باندی کے ساتھ ساتھ اس کاحمل بھی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حمل باندی ہے منصل ہے اوراس کے تابع ہے لہٰذا جس طرح باندی کے دیگر اعضاء اس کے تابع ہوکر آزاد ہوں گے اس طرح اس کاحمل بھی آزاد ہوجائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل ہی آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہیں ہوگ کیوں کہ جز ، توکل کے تابع ہوکر اس میں داخل ہوسکتا ہے لیکن کل جز ، کے تابع ہوکر اس میں داخل نہیں ہوسکتا۔

صاحب ہدائی نے جودلیل بیان کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں باندی کے آزاد ہونے کی دوہی صورتیں ہیں یا تو وہ قصداً آزاد کی جائے یا تبعاً اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں، کیوں کہ قصداً باندی کواس لیے نہیں آزاد قرار دیا جاسکتا کہ مولی نے صرف حمل کو آزاد کیا ہے اور باندی کی طرف عتق کی اضافت نہیں کی ہے۔ اور تبعاً اس لیے اسے آزاد نہیں مان سکتے کیوں کہ اس صورت میں قلب موضوع لازم آئے گا اور باندی جومتبوع ہے اس کا تابع بنالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے باندی کسی بھی طرح آزاد نہیں ہوسکتی۔

نم اعتاق النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ باندی کوچھوڑ کرصرف حمل کو آزاد کرنا تو درست ہے لیکن باندی کو کنارہ کر کے اس کے حمل کو بچنااور ہبہ کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ہبہ میں شکی موہوب کوسپر دکرنا ضروری ہے جب کہ بچ میں مبیع کی سپر دگی پرقدرت

# ر آن البداية جلد المحال المحال

ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ جنین ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس لیے نہ تو اس کوسپرد کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی سپردگی کے متعلق سوچا جاسکتا ہے، لہذا جنین اور حمل کی بچے اور اس کا ہمبد درست نہیں ہے، ہاں اس کا اعماق درست ہے، کیوں کہ اعماق کے لیے نہ تو تسلیم ضروری ہے اور نہ ہی قدرت علی انسلیم شرط ہے۔

وَ لَوُ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، إِذْلَا وَجُهَ إِلَى إِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِيْنِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، إِذْلَا وَجُهَ إِلَى إِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِيْنِ لِعَدَمِ الْمُعْتَقِ لَا عَلَيْهِ، وَ لَا إِلَى إِلْزَامِهِ الْأُمَّ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الْعِتْقِ نَفُسٌ عَلَى حِدَةٍ، وَاشْتِرَاطُ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُونُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلَعِ، وَ إِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الْحَبْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُو مِنْهُ، وَلَا يَعْرَفُ قِيَامُ الْحَبْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُو مِنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْحَبْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُو مِنْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

تروج کے اور اگر مولی نے حمل کو پچھ مال کے وض آزاد کیا تو عق صحیح ہے لیکن مال نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ جنین پر مال واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کے کہ آزادی کے حق میں جنین ایک الگ جان ہے اور بدل عت کو معتق کے علاوہ کسی اور پر مشروط کرنا جا کر نہیں ہے جیسا کہ خلع میں گذر چکا ہے۔ اور پوفت عتق حمل کا قیام اس صورت میں معلوم ہوگا جب اس وقت سے جھے ماہ سے کم میں باندی نے بچہ جنا ہو، اس لیے کہ یہ مل کی ادنی مدت ہے۔

## اللغاث:

﴿الزام ﴾ لازم كرنا\_ ﴿معتق ﴾ آزادكيا جانے والا - ﴿حبل ﴾ حمل - ﴿ ادنى ﴾ كمترين -

## حمل كومال كي عوض آزاد كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی باندی کے حمل کو مال کی کسی مقدار کے عوض آزاد کیا تو حمل تو آزاد ہوجائے گا،
لیکن مال واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنین پر کسی کو ولایت نہیں ہوتی اس لیے اس پر مال نہیں لازم کیا جاسکتا۔ اور عتق اور آزادی کے
حوالے سے جنین کو ایک مستقل نفس اور جان کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کی طرف سے اس کی ماں پر بھی مال نہیں لازم کیا
جاسکتا، کیوں کہ معتق (جے آزاد کیا جائے) کے علاوہ کسی دوسرے پر بدل عتق کو لازم قرار دینا درست نہیں ہے جیسا کہ باب الخلع میں
گذر چکا۔ صاحب ہدایہ والتی لیے نے یہاں علی مامر فی المخلع جو کہا ہے اس سے ہدایہ کا باب المخلع نہیں مراد ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ ہدایہ کے
باب الحلام میں نہیں ہے، اس لیے صاحب بنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے جامع صغیر کا باب الحلام مراد ہے یا پھر کفایۃ المنتی کا جو
ہدایہ سے پہلے کہمی گئی ہے۔ (بنایہ ۵۹۸۷ ہیروت)

و إنها الغ: فرماتے ہیں کہ جوحمل کے آزاد کرنے کا مسکد بیان کیا جارہا ہے اس میں حمل کا قیام اسی وقت معلوم ہوگا جب عتق کے وقت سے چھ ماہ سے کم مدت میں باندی بچہ جنے ، کیوں کہ چھے ماہ حمل کی اقل مدت ہے لہٰذا اس مدت سے کم میں بچہ کی ولادت اس بات کا ثبوت ہوگی کہ بوقت عتق باندی حالم تھی اور اس کے پیٹ میں بچے تھا۔

# ر آن البدایه جدی کرده کر ۲۲۳ کی کارور ۱۲۳ کی کارور کارور

قَالَ وَ وَلَدُ الْآَمَةِ مِنْ مَّوْلَاهَا حُرُّ لِأَنَّهُ مَخْلُوثً مِنْ مَائِهٖ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ الْآَصُلُ وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيْهِ، لِأَنَّ وَلَدَ الْآَمَةِ لِمَوْلَاهَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ باندی کی جواولا داس کے مولی ہے ہوگی وہ آزاد ہوگی ،اس لیے کہ وہ مولی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس پر آزاد ہوگی ، یہی اصل ہے اور پچہ کے متعلق کوئی معارض نہیں ہے، اس لیے کہ باندی کا بچے اس کے مولی کا ہے۔

## اللغات:

﴿حرُّ ﴾ آزاد۔ ﴿مخلوق﴾ بيداكيا كيا كيا -

# باندى كى اولا وكاتحكم:

مسکاتو واضح ہے کہ مولی کے نطفہ سے باندی کیطن سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوگا، کیوں کہ جب اس کے وجود کا سبب یعن مولی آزاد ہوتو ظاہر ہے کہ بچہ بھی آزاد ہوگا اور اصل بھی یہی ہے کہ نطفہ مولی سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہواور یہاں اس بچ کا کوئی معارض بھی نہیں ہے کہ اس کے مولی کے نطفے سے ہونے میں شک پیدا ہو، کیوں کہ جس طرح باندی مولی کی مملوک ہوتی ہے، اس طرح اس کا بچہ بھی مولی کا مملوک ہوتا ہے۔

وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكُ لِسَيِّدِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأَمِّ بِاعْتِبَارِ الْحَضَانَةِ أَوْ لِإِسْتِهُلَاكِ مَائِهِ بِمَائِهَا، وَالْمُنَافَاةُ مُتَحَقِّقَةٌ، وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِهِ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمَغُرُوْرِ، لِأَنَّ الْوَالِدَ مَا رَضِيَ بِهِ.

تر جملہ: اور باندی کا وہ بچہ جواس کے شوہر سے بیدا ہوا ہووہ اس باندی کے مالک کامملوک ہوگا، کیوں کہ پرورش کے اعتبار سے یا شوہر کے نطفے کے ساتھ مل کر ہلاک ہونے کے اعتبار سے مال کی جہت رائج ہے، اور منافات ثابت ہے اور شوہر اس کی جہت رائج ہے، اور منافات ثابت ہے اور شوہر اس کی جہت راضی ہے۔ اس پر راضی ہے۔

## اللغات:

﴿سيد﴾ آقا۔ ﴿حضانة ﴾ پرورش۔ ﴿استهلاك ﴾ معدوم بوجانا، ہلاك بوجانا۔ ﴿مغرور ﴾ وهوكـ ديا كيا تخص۔

# باندى كى اولادكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ہاندی کا کسی شخص سے نکاح کردیا اور پھر اس باندی نے بچہ جنا تو وہ بچہ ہاندی کے آقا کا ممور ہوں ہوگا ، اس لیے کہ مال باپ کا نطفہ جب ایک کا ممور ہوگا ، اس لیے کہ مال کوتر جیج حاصل ہے ، کیول کہ بیچ کی پرورش کا حق بھی اس کو ہے اور پھر مال باپ کا نطفہ جب ایک دوسرے سے ملا تو شوہر کا نطفہ مغلوب ہوگیا اور مال کا نطفہ غالب رہا نیز بچہ حقیقتا اور حکماً دونوں اعتبار سے مال کے نطفے سے بیدا ہوتا ہے اس لیے ان وجوہ سے مال کوتر جیج ہوتا ہوتا ہے ، اس لیے ان وجوہ سے مال کوتر جیج حاصل ہے لہٰذا مال جس کے تابع ہے اس کا بچ بھی اس کے تابع ہوگا۔

ر ہا مسئلہ ماں باپ کے نطفے کے منافات کا اور شو ہر کے ضرر کا تو اگر چہ منافات محقق ہے کیکن شو ہر کے نطفے کے مغلوب ہونے کی وجہ سے منافات ختم ہے اور جہاں تک شو ہر کا ضرر ہے لین اس کے بچہ کے دوسرے کامملوک ہونے سے تو وہ اس وجہ سے معتزئیں ہے، کیوں کہ شو ہر اپنے ضرر پر راضی ہے، اس لیے کہ دوسرے کی باندی سے نکاح کرکے خود شو ہرنے اپنے حق میں ضرر ثابت کیا ہے البندااس کا وبال بھی اس پر عائد ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر دھوکا دے کراور کی عورت کو آزاد بتا کر کی شخص ہے اس کا نکاح کیا گیااور پھر بعد میں وہ عورت باندی نگلی تو اس صورت میں وہ بچہ اپنے باپ کے تابع ہوکر آزاد ہوگا اور مال کے تابع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس بچے کا باپ ضرر یعنی اپنے بچ کے دوسرے کامملوک ہونے پر راضی نہیں ہے، لہٰذااس کا بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔

وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ حُرُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ جَانِبَهَا رَاجِعٌ فَيَتْبَعُهَا فِي وَصْفِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْمَمْلُوْكِيَّةِ وَالْمَرْقُوْقِيَّةِ وَالتَّذْبِيْرِ وَ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ.

تر جملہ: اور آزادعورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا کیوں کہ عورت کی جانب رائج ہے لہذا وصف حریت میں بچہ ماں کے تابع ہوگا جیسا کہ مملوک ہونے ، مرقوق ہونے ، مد ہر ہونے ، ام ولداور مکاتب ہونے میں بھی بچہ ماں ہی کے تابع ہوتا ہے۔

## اللغاث:

﴿يتبع ﴾ تابع موكار ﴿مرقوقية ﴾ غلام مونا\_

# آ زادعورت كي اولا دكامكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بیچے کی ماں آزاد ہوتو اس کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا یعنی خواہ اس کا باپ غلام ہویا آزاد، بچہ بہر صورت آزاد ہوگا، کیوں کہ ماں کی جہت ویسے بھی رانح ہوتی ہے اور پھر ماں جب آزاد ہوتو کیا کہنے ہیں یعنی اس صورت میں تو بدرجہ ُ اولیٰ بچہ اس کے تابع ہوگا اور آزاد ہوگا۔ جیسا کہ اگر بچہ کی ماں کسی کی مملوک ہویا مرقوق ہویا وہ مدبر ہویا ام ولدیا مکا تبہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کا بچہ اس کے تابع ہوکر مملوک، مرقوق، مدبر اور مکاتب وغیرہ ہوگا اور باپ کے تابع نہیں ہوگا۔



# باب العبن يعتن بعضه باب العبن على معرض كالجهدهمة ذادكيا كيامو المعلى المعرض كالجهدهمة ذادكيا كيامو المعلى المعرضة الم

اس سے پہلےصاحب کتاب نے پورے غلام کی آزادی کو بیان کیا ہے اوراب یہاں سے بعض غلام کی آزادی کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ کمل غلام آزاد کرنامتفق علیہ اور کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس کوعتق البعض والے سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۲۰۲۵)

وَ إِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدُرُ وَ يَسْعَى فِي بَقِيَّةٍ فِيْمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُكَّانِيهُ، وَ قَالَا لَا يَعْتِقُ، وَ أَصْلُهُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّىٰ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا أُعْتِقَ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّىٰ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعْضِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّ فَلِهِلَذَا يَعْتِقُ كُلُّهُ، لَهُمْ أَنَّ الْإِغْتَاقَ إِثْبَاتُ الْعِنْقِ وَهُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ وَ إِثْبَاتُهَا بِإِزَالَةِ ضِدِّهَا وَهُوَ الرِّقُ الَّذِي هُوَ ضُغْفٌ حُكْمِيٌّ وَهُمَا لَا يَتَجَزَّيَان فَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ أَوْ هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهُ، وَالرِّقُ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَ حُكُمُ التَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةُ حَقِّهِ لَا حَقَّ غَيْرِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِعِ الْإِضَافَةِ، وَالنَّعَدِّىٰ إِلَى مَا وَرَاءِهِ ضَرُّوْرَةَ عَدَمِ التَّجَزِى، وَالْمِلْكُ مُتَجَزٍّ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَ يَجِبُ السِّعَايَةُ لِإِخْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعٰي بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَغْضِ تُوْجِبُ ثُبُوْتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ، وَ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَغْضِه يَمْنَعُهُ فَعَمِلْنَا بِالدَّلِيلَيْنِ بِإِنْزَالِهِ مُكَاتَبًا إِذْ هُوَ مَالِكٌ يَدًا لَا رَقَبَةً، وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيْهُ وَ لَهُ خِيَارٌ أَنْ يُعْتِقَهُ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِغْتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجِزَ لَا يَرُدُّ إِلَى الرِّقِ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لَا إِلَى أَحَدٍ فَلَا يَقْبَلَ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُوْدَةِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَ يُفْسَخُ، وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَأَثْبَتْنَاهُ فِي الْكُلِّ تَرْجِيْحًا لِّلْمُحْرِمِ، وَالْإِسْتِيْلَادُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ حَتَّى لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيْبَهُ مِنْ مُّدَبَّرَةٍ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَ فِي الْقِنَّةِ

تر جمل: اور جب مولیٰ نے اپنے غلام کا کچھ آزاد کیا تو ای کے بقدروہ غلام آزاد ہوگا اورا مام ابوضیفہ رہ اللہ کا کچھ آزاد کیا تو ای کے بقدروہ غلام آزاد ہوجائے گا اوراس کی اصل یہ ہے کہ امام اعظمُّ کے لیے باقی قیمت میں سعی کرے گا۔ حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ بوراغلام آزاد ہوجائے گا اوراس کی اصل یہ ہے کہ امام اعظمُّ

کے یہاں اعماق میجزی ہوسکتا ہے لہذا اس مقدار پر آزادی مخصر ہوگی جومولی نے آزاد کیا ہے۔اور حضرات صاحبین کے یہاں اعماق میجزی نہیں ہوتا اور یہی امام شافعی میلیٹیلا کا قول ہے لہذا بعض عبد کی طرف اعماق کی اضافت کرنا کل عبد کی طرف اضافت کرنے کی

طرح ہے ای لیے پوراغلام آزاد ہوجائے گا،ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اعمّاق اثبات قوت کا نام ہے اور وہ قوت حکمیہ ہے اور اس کا ثبات اس کی ضد کو ختم کرنے سے ہوگا اور قوت کی ضدوہ رقیت ہے جو حکمی کمزوری ہے اور یہ دونوں متجری نہیں ہوسکتے، لہذا میطلا ق

دیے قصاص معاف کرنے اورام ولد بنانے کی طرح ہوگیا۔

اور طلاق اور عنوعن القصاص میں کوئی درمیانی حالت نہیں ہے البذا ہم نے محرم کوتر جج ویتے ہوئے ان کے کل میں ثابت کردیا۔اورامام صاحب ولیش نے مدیرہ باندی سے اپنے حصے کو امر دیا۔اورامام صاحب ولیش نے مدیرہ باندی سے اپنے حصے کو امر دیا۔اورامام صاحب والی نے مدیرہ باندی سے اپنے حصے کا تاوان ام ولد بنالیا تو وہ اس کے حصے تک محدودرہے گا اور کائل مملوکہ باندی میں جب کسی نے افساد کی وجہ سے اپنے ساتھی کے حصے کا تاوان دیریا تو ضمان کی وجہ سے وہ اس کا مالک ہوگیا لہذا استیلاد پوراہوگیا۔

#### اللغات:

﴿قدر ﴾ مقدار۔ ﴿ يسعٰی ﴾ كمائے گا ، منت كرے گا۔ ﴿ يتجزُّی ﴾ فكڑے فكڑے ہوتا ہے۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگا۔ ﴿ ق ﴾ غلائ۔ ﴿ عفو ﴾ معاف كرنا۔ ﴿قصاص ﴾ قلّ كا بدلہ۔ ﴿ تعدّی ﴾ تجاوز۔ ﴿ احتباس ﴾ ركا ہوا ہونا۔ ﴿ استيلاد ﴾ ام

# ر آن البداية جد الله المستركان المستركان المام و دادى كيان يس ي

ولدينا ،اولا وحاصل كرنابه ﴿ نصيب ﴾ حصه

#### غلام كالمجمح مدة زادكرنا:

ویجب السعایة النے: اس کا حاصل بہ ہے کہ امام اعظم والتیائے کے یہاں جب بعض ہی غلام میں عتق متحقق ہوگا تو پھر مابقی

## ر آن الهداية جلد المحال ١١٥٠ المحال ٢٣٠ المحال ١٤٥١ المكام أزادى كے بيان يس

بعض کی رہائی اور خلاصی کے لیے غلام کو ہاتھ پیر مارنا ہوگا اورامام اعظم ولیٹیٹیڈ کے یہاں فدکورہ غلام مکا تب کے درجے میں ہوگا کیوں

کہ یہاں دو ہا تیں ہیں (۱) بعض غلام کی طرف اعتاق کی نسبت کرنے سے بیدواضح ہورہا ہے کہ پورے غلام سے مولی کی ملکیت ختم
ہے، کیوں کہ عتق میں تجزی نہیں ہے (۲) بعض غلام میں مولی کی ملکیت باقی رہنے سے بیواضح ہورہا ہے کہ وہ پورا غلام ابھی بھی مولی
کامملوک ہو، اس لیے کہ رقبت بھی متجزی نہیں ہوتی اور صورت مسئلہ میں غلام کو مکا تب کے درجے میں اتار کران دونوں باتوں پڑمل
کرناممکن ہاتی لیے امام اعظم ولیٹھٹانے اسے مکا تب کے درجے میں اتار دیا کیوں کہ مکا تب بھی بعض آزاد ہوتا ہے اور بعض رقبی وہ نا وہ آزاد اور مالک ہوتا ہے، اور چوں کہ مکا تب میں مولی کو بیا ختیار ہوتا ہے دعا نہ ہوتا ہے تو اس سے کمائی کرا کر مابھی حصے کی قیمت وصول کرے اور چاہتو آزاد کردے، لہذا مُعتق بعض میں بھی اسے بیا ختیار حاصل ہوگا۔

البتہ مکا تب اور معتق بعض میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر معتق بعض کمائی سے عاجز ہوجائے تو پھرا سے رقیت کی طرف نہیں لوٹا یا جائے گالیکن مکا تب اگر کسب سے عاجز ہوجائے تو اسے رقیت اور عبدیت کی طرف پھر دیا جائے گا، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر معتق بعض کو بھی ہم رقیت کی طرف لوٹا نے کا تھکم دیدیں تو یہ اسقاط لا إلی اُحد ہوگا یعنی بلا وجہ اور بدون ما لک اسقاط ہوگا ، اس لیے کہ اسقاط میں معاوضہ کے معنی موجود ہیں اور معاوضہ دو آ دمیوں کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں صرف ایک ہی آ دمی ہے اور وہ معتق ہے ، اس لیے معتق بعض کو کمائی سے عاجز ہونے کی صورت میں رقیت کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اس کے برخلاف مکا تب کا مسئلہ ہے تو بصورت بھر اب ایک میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق بھوجا کیں گا جائے گا۔ اس لیے مکا تب کو رقیت کی طرف بھیرا جاتا ہے ، کیوں کہ اس میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق ہوجا کیں گا جائے ہو کہا تا تا ہے کہا تا تالہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے شیخ بھی کیا جا سکتا ہے۔

ولیس فی الطلاق الخ: یہاں ہے امام شافعی والٹیلا اورصاحبین کے اس قیاس کا جواب دیا جارہا ہے جوان حضرات نے اعمال کوطلاق اورقصاص وغیرہ پرکیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اعتاق اور مملوکیت کے درمیان ایک حالت اورواسطہ ہے جیسا کہ مکا تب ذات کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے لیکن نصرف کے اعتبار سے مالک ہوتا ہے جب کہ نکاح اور طلاق کے درمیان یا قصاص اور عنو کے درمیان کوئی واسطہ اور اسٹا پنہیں ہے، چنا نچہ اگر کسی نے نصف بیوی کوطلاق دی تو جس نصف کوطلاق دی گئی ہے وہ حرام ہو تھا اور ماجمی نصف میں قصاص ہے اور بقیہ نصف حلال ہے اسی طرح اگر نصف قصاص معاف کردیا تو اب اس میں بدلہ لینا حرام ہوگیا اور ماجمی نصف میں قصاص طلال ہے البندا ان میں طال اور حرام دونوں کا اجتماع ہوگیا اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں طلال اور حرام دونوں بچے ہوجا کیں تو حرام اور جہتِ حرام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، ضابطہ کے الفاظ یہ ہیں ''افذا اجتماع المحلال والحرام او المحرم والمبیح غلب المحرام والمحرم '' لہٰذاطلاق اور قصاص والے مسئلے میں اسی ضابطے کے پیش نظر احتیاط ہم نے جانب حرمت کو ترجیح دی اور کامل طلاق اور کامل عنوکے قائل ہوگئے۔

ای طرح استیلا دیر بھی ان حضرات کا قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ فریق مخالف یعنی امام صاحب ر النظیاد کو استیلا دی عدم تجزی قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں استیلاد بھی متجزی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مولی نے مدہر باندی میں صرف اپنے جھے کو ام ولد بنایا تو کہ جائز ہے اور صرف اس کے جھے کے بقدر باندی ام ولد ہوگی۔ اور قنہ یعنی کمل مملوکہ باندی کو لے کر اعتراض کرنا

درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے کسی مملو کہ باندی کے نصف کوام ولد بنادیا اور پھراس نے باندی کا ضان دیدیا تو ضان کی وجہ سے چوں کہ یہ باندی پورے طور پراس کی مملوک ہوگئ ہے اور جو مخص نصف باندی کوام ولد بناسکتا ہے وہ پوری کو بھی بناسکتا ہے اس لیے اس حوالے سے قنہ میں نصف استیلا دکو کامل کا درجہ دیا گیا ہے۔

وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ شَرِيْكُهُ فِي فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقَ وَضَمَّنَ رَجْعَ الْمُعْتِقَ عَلَى الْعَبُد، فَإِنْ ضَمَّنَ رَجْعَ الْمُعْتِقَ عَلَى الْعَبُد، وَالْوِلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوِ اسْتَسْطَى فَالُولَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْمُعْتِقِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ لِلْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوِ اسْتَسْطَى الْعَبُد، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَجْهُنِ، وَ طَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِفَيَة وَعَلَيْكُ بِالْمُعْتِقِ، وَ قَالَا لَيْسَ لَهُ إِلاَّ السَّمَ اللَّهُ اللهُ وَالْعَلَيْمُ اللهُ الله

ترجمله: اوراگرایک غلام دوشریکول میں مشترک ہواوران میں سے کی نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو اس کا حصہ آزاد ہوجائے گا پھر
اگر وہ شریک بالدار ہوتو اس کے ساتھی کو اختیار ہوگا اگر چا ہے تو اپ جھے کو آزاد کرد ہے اوراگر چاہتو اپ شریک سے اپ جھے کی قبت کا ضان لے لیا تو معتق غلام سے رجوع کرے گا اور قبت کا ضان لے لیا تو معتق غلام سے رجوع کرے گا اور اس کا دلا معتق کو ملے گا۔ اوراگر شریک ٹانی نے اپ جھے کو آزاد کردیایا اس سے کمائی کرایا تو ولاء ان دونوں کے بابین مشترک ہوگا۔ اوراگر معتق تنگدست ہوتو بھی شریک کو اختیار ہے آگر چاہتو اپنا حصہ آزاد کردے اوراگر چاہتو غلام سے کمائی کرائے اور دونوں صورتوں میں ولاء دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور بیتھ مضرت اہام ابوضیفہ والٹیلائے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شریک اول کے مالدار ہونے کی صورت میں شریک ٹانی کو صرف ضان کاحق ہوگا جب کہ اس کے تنگدست ہونے کی صورت میں اسے صرف کمائی کرائے دورمیان رہنی ہوگا۔ اور بید مسئلہ دواصلوں رہنی ہو،

ان میں ہے ایک اعماق کامتجزی ہونا اور نہ ہونا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور دوسری اصل یہ ہے کہ معتق کا خوشحال ہونا امام صاحب ً کے یہاں اس کے کسب سے مانع نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں مانع ہے۔اصل دوم میں حضرات صاحبینؓ کی دلیل آپ منابی کی ارشادگرای ہے اس مخص کے متعلق جو اپنا حصہ آزاد کردے''اگریہ مالدار ہوتو (دوسرے کے حصے میں قیت کا) ضامن ہوگا اور اگر وہ فقیر ہوتو غلام دوسرے کے حصے کے لیے کمائی کرےگا، آپ منابی کی ایک فیصر فرمادی ہے اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔

امام صاحب والشيط كى دليل مد به كه ترك ثانى كے حصى كى ماليت غلام كے باس محبوس ہے البذاا سے تاوان لينے كا اختيار ہوگا جسے اگر ہوانے كسى آ دمى كے كپڑے كواڑا كر دوسرے كے رنگ ميں ڈالديا اوروہ كپڑا رنگين ہوگيا تو مالك ثوب پر دوسرے كے قيمت واجب ہے خواہ وہ مالدار ہويا تنگدست، اس دليل كى وجہ ہے جوہم بيان كر چكے، للبذا بہى حكم صورت مسئلہ ميں بھى ہوگاليكن اگر غلام فقير ہوتو شريك ثانی اس سے كمائی كرائے۔

پھر (مالداری سے ) بیار تیسیر مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی مالیت کا مالک ہو کہ دوسرے کے حصے کی قیمت اداء کرسکے اور بیار غناء مراد نہیں ہے، کیوں کہ بیار تیسیر سے دونوں کی طرف شفقت برابر رہتی ہے، کیوں کہ معتق کے لیے اس کا چاہا ہوالیعنی قرابت کا ثبوت ہوجائے گا اور ساکت کواس کے حق کا بدل مل جائے گا۔

#### اللغاث:

صوسر ﴾ مالدار۔ وضمّن ﴾ تاوان لے لے۔ واستسطی ﴾ غلام سے محنت کرائے۔ ومعسر ﴾ تک دست، غریب۔ وهبّت ﴾ اڑا دیا۔ وثوب ﴾ کپڑا۔ والقت ﴾ ڈال دیا۔ وصبغ ﴾ رنگ۔ وانصبغ ﴾ وه رنگا گیا۔ ویعندل ﴾ برابر ہوگ۔ وایصال ﴾ پنجانا،ادا کیگ وساکت ﴾ خاموش، آزادنہ کرنے والا۔

#### مشترك غلام كاليك حصرة زادكرنے كاحكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہواوران میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کرد ہے واس کا حصہ بلاشبہ
آزاد ہوجائے گا کیوں کہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے اوراپنی ملکیت میں انسان کا ہرتصرف درست اور جائز ہوتا ہے، اس
لیے اس کے حصہ کے بعدرتو غلام آزاد ہوجائے گا، لیکن دوسرے شریک کا کیا ہوگا؟ اس سلیے میں تفصیل یہ ہے کہ محتق بعنی جس نے
اپنا حصہ آزاد کیا ہے اگر وہ مالدار اور خوشحال ہوتو دوسرے شریک کو تین باتوں میں سے کی ایک کا اختیار ہوگا (۱) وہ چاہ تو اپنی
شریک سے اپنے حصے کی قیمت بطور صاب لے لے (۲) یا تو غلام سے کمائی کرائے اور اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے (۳) یا پھروہ
خود بھی غلام کو آزاد کرد ہے۔ اب آگر وہ پہلی صورت اختیار کرتا ہے بعنی اپنے شریک سے صاب وصول کر لیتا ہے تو وہ شریک اب غلام کا
کان پکڑے گا اور اس سے مالی مضمون کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور اس غلام کا ولا ء بھی اس محتق اول بھی کو طے گا۔ اور اگر شریک طافی
نے دوسری یا تیسری راہ اختیار کی بعنی اسے آزاد کردیا یا اس کو کمائی پر لگا دیا تو ان دونوں صورتوں میں اس غلام کا ولاء ان کے مابین
مشترک ہوگا بعنی اس غلام کی وار شت میں بید دونوں ہرا ہر کے شریک ہوں گے۔

اور اگر شریک اول مُعسر بینی تنگدست ہوتو اس صورت میں شریک ٹانی کو صرف دو اختیار ملیں مے (۱) یا تو وہ غلام کو آزاد کرے(۲) یا پھراس سے کمائی کرا کے اپنے جھے کی قیمت وصول کرے، ان میں سے وہ جوبھی اختیار کرے گا دہ سیجے ہوگا اور دونوں

# ر آن البداية جد الله المراكبين على المراكبيان على المراكبيان على المراكبيان على المراكبيان على المراكبيان على

صورتوں میں غلام کا ولاء دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔ بیتمام تفعیلات سیدنا امام اعظم رالتیکیڈ کے مسلک و مذہب کے مطابق ہیں۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ اگر شریک اول مالدار ہوتو شریک ٹانی کے پاس ضان لینے کے سواکوئی جارہ نہیں ہے اور پھر معتق مالِ مضمون کا غلام سے مطالبہ بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر وہ تنگدست ہوتو پھر شریک ٹانی کو صرف غلام سے کمائی کرا کر اینے جھے کی قیمت لینے کا حق ہے اور دونوں صورتوں میں ولا ومعتق ہی کا ہے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ امام صاحب رالٹھیڈ اور حضرات صاحبین کا یہ اختلاف دراصل دوضا بطوں پر بنی ہے(۱) پبلا ضابط
یہ ہے کہ امام اعظم رالٹھیڈ کے یہاں اعتاق میں تجزی ہو عتی ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی۔
(۲) دوسرا ضابط یہ ہے کہ اگر معتق موسر ہوتو امام صاحب رالٹھیڈ کے یہاں اس کا بیار غلام کی کمائی سے مانع نہیں ہے جب کہ صاحبین
کے نزد کی معتق کا بیار غلام کی کمائی کرنے سے مانع ہے۔

وللہ الع: حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شریک اول یعنی معتق مجرم نہیں ہے کہ اس پر صفان تھوپ دیا جائے، کیوں کہ اس نے جوبھی تصرف کیا ہے وہ اپنی ملکت میں کیا ہے اور انسان کی ملکت میں اس کا ہر تصرف جائز ہے۔ اصل ما جرا یہ لیے کہ شریک ٹانی کے جھے کی قیمت اور مالیت خود غلام کے پاس مجبوں ہے اس لیے اسے غلام سے کمائی کرانے کا پوراحت ہے خواہ معتق موسر ہو یا معسر، شریک ٹانی کو اس سے بھے نہیں لینا دینا ہے۔ اور بیا لیا ہے جسے ہوا کسی آدمی کا کیٹر الڑا لے گئی اور اسے کسی رنگریز کے نب وغیرہ میں ڈالدیا جس سے وہ کیٹر از مکس ہوگیا۔ تو چوں کہ کیٹر سے میں رنگ جذب ہوگیا ہے اس لیے مالک ثوب پرزگریز کے رنگ کی قیمت دینا واجب سے خواہ وہ موسر ہویا معسر ، کیوں کہ جب رنگریز کا رنگ صاحب ثوب کے کیڑے میں لگ گیا

# ر آن البداية جلد المحال المحال المحال المحال المحال المحالة دادى كے بيان يس كر

ہے تو رنگریز کے لیے تاوان لینے کا کلی حق ہے، اسی طرح صورت مسلم میں بھی شریک ٹانی غلام ہی سے اپنے حصے کی قیمت کا ضان لے گا۔ لیکن اگر غلام تناج اور فقیر ہوتو اس سے کمائی کرالے اور کمائی کرا کرا کرا پنا حصہ وصول کر لے۔

صاحب بنایہ حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بھی فرمانِ نبوی کوتشیم مانے ہیں اور یہ بھی تتلیم کرتے ہیں کہ تھیم شرکت کے منافی ہے، کیکن یہاں مطلق تقیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقیم بطور شرط ہے، اس لیے کہ آپ منافی نہیں ہوئے، کی صورت ہیں ہی غلام پر کمائی کرنا واجب کیا ہے لیکن اگر معتق معمر نہ ہو بلکہ موسر ہوتو پھر کمائی کرنا واجب کیا ہے لیکن اگر معتق معمر نہ ہو بلکہ موسر ہوتو پھر کمائی معدوم ہونا فیزوری نہیں ہوگا، کیوں کہ معلق بالشرط کا وجو و شرط کے وقت بایا جانا تو ضروری ہے، لیکن عدم شرط کے وقت اس کا بھی معدوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیگر طرق سے اس کے وجود کا توی امکان رہتا ہے، الہذا صورت مسئلہ میں اگر معتق مفلس نہ ہو اور مالدار ہوتو یہ غلام کی کمائی کرنے سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ مانع تو اس کے مفلس ہونا ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔ (ہنایہ ۲۰۵۱) معمل کی مائی کرنے سے مانع نہیں ہے، کہ معتق پر وجوبے ضان کے لیے اس حتی میں بیار تیسیر معتبر ہے یعنی اگر اس کے پاس اس کی ضروریات سے فارغ اتنا مال ہو کہ وہ اپنے شریک کے جھے کی قیمت اداء کر دیتو اسے موسر قرار دیا جائے گا۔ اور یہاں بیار غناء مراوئیس ہے کہ اس کے بیاس بہت زیادہ بینک بیلنس وغیرہ ہو۔ اس لیے کہ بیار تیسیر یعنی ہے آسانی ضان دینے کو واجب بیار غناء مراوئیس ہے کہ اس کے حصلی تھیں دنوں شرکاء کا نفع ہے اور دونوں کے حق میں نظر شفقت ہے، اس لیے کہ اس سے معتق کواس کا مقصود ( یعنی حصول ثواب اور تقرب خدادندی ) حاصل ہوجائے گا اور شریک ٹائی کوبھی اس کے حق کا عوض اور بدل بل جائے گا۔ واللّٰہ اعلم و علمه انہ۔

ثُمَّ التَّخْرِيْجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوْعِ الْمُعْتِي بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَايَةِ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْوِلَاءُ لِلْمُعْتِي، لِأَنَّ الْمِعْتَى، لِأَنَّ الْمُعْتِي، لِأَنَّ الْمُعْتَى، لِأَنَّ الْمُعْتَى عَنْدَهُ، وَالتَّضْمِينُ، لِأَنَّ الْمُعْتَى جَانَ عَلَيْه بِإِفْسَادِ نَصِيْبِهِ حَبْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي إِذِ الْإِعْتَاقُ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ، وَالتَّضْمِينُ، لِأَنَّ الْمُعْتَى جَانَ عَلَيْه بِإِفْسَادِ نَصِيْبِهِ حَبْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتَى بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتَى بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتَى بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتَى بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتَى بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَا لَهُ عَلَى الْعَبْقِ مَا الْمَعْتَى، وَلِلْالَ لِلْمُعْتِى، وَلَالَاكُ لِلْمُعْتِي، وَلِلَاتُهُ الْمُعْتَى، وَلَالَةُ الْمُعْتَى، وَلَلْالَ لِلْمُعْتِي، وَلَالَالُكُ لِلْمُعْتِي، وَلَالَالُهُ لِلْعُمْدِي فِي هَا الْوَجُهِ، إِلَّى الْعِنْقَ كُلَا الْوَجْهِ، إِلَّى الْعِنْقَ كُلَهُ مِنْ جَهَتِه حَيْثُ مَلِكُهُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فِي هُذَا الْوَجْهِ، إِلَّنَ الْعِنْقَ كُلَهُ مِنْ جَهَتِه حَيْثُ مَلِكَةً بِأَدَاءِ الصَّمَانِ.

تروج کے ایک الداری کی حالت میں سعایہ واجب نے کھا ہر ہے، البذامعت کا غلام سے مال ضان واپس نہ لینا مالداری کی حالت میں سعایہ واجب نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ولاء معت کا ہے، کیوں کہ پوراعت اس کی طرف سے واقع ہے، اس لیے کھت متح کی نہیں ہوتا۔ رہا امام صاحب والتعلق کے قول پرتخ تح کرنا تو شریک کواس لیے خیاراعتاق ملتا ہے کیوں کہ بقیہ غلام میں اس کی ملکیت باقی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں اعتاق متح کی ہوسکتا ہے۔ اور صان لینے کا حق اس لیے ہے، کیوں کہ عتق اس کے جھے کو خراب کر کے اس برظلم کر رہا ہے چنا نچ شریک ثانی کے لیے اعتاق، اس کے تو ایع اور استدعاء کے علاوہ بیج اور ہمہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ کر رہا ہے چنا نچ شریک ثانی کے لیے اعتاق، اس کے تو ایع اور استدعاء کے علاوہ بیج اور ہمہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ

ر آن البداية جلد ١٤٥٥ مير المركز ٢٣٣٠ ميري المام آزادي كيان مير الم

ے جوہم بیان کر پی ۔ اور (ان کے یہاں) متعق مال صان کو غلام ہے واپس لے گا، اس لیے کہ صان اداء کرنے کی وجہ ہے وہ ساکت کے قائم مقام ہوگیا ہے اور جب ساکت کے لیے استہعاء کے ذریعے بیاضیارتھا تو معتق کو بھی بیتی حاصل ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ معتق ادائے صان کی وجہ ہے اس غلام کا ضمنا ما لک ہو چکا ہے، لہذا بیا ہوگیا کہ گویا پورا غلام اس کا ہے حالاں کہ اس نے بعض بی غلام آزاد کیا ہے تو اس سے کمائی کرالے۔ اور اس صورت میں ولاء معتق کو سے غلام آزاد کیا ہے تو اس سے کمائی کرالے۔ اور اس صورت میں ولاء معتق کو سے گا، کیوں کہ پوراعتق اس کی طرف سے واقع ہوا ہے کیوں کہ منان اداء کرکے وہ اس کا مالک ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

#يسار ﴾ مالدارى \_ ﴿معتق ﴾ آزادكرنے والا \_ ﴿جانى ﴾ جرم كرنے والا \_

#### ندكوره بالاستله برايك تخريج:

چوں کہ ماقبل والا مسئلہ دواصولوں پہنی ہے اور یہ دونوں اصول امام صاحب والیٹیلا اور حضرات صاحبین کے مابین مختلف فیہ بیں ،اس لیے مسئلے کی تخ تئے بھی دونوں اصولوں کے مطابق الگ الگ ہوگی چنا نچہ حضرات صاحبین کے یہاں اس کی تخ تئے اس طرح ہوگی کہ ان کے یہاں جب اعتاق میں تج کی نہیں ہوسکتی تو دونوں شریکوں میں ہے جس نے بھی غلام آزاد کیا پوراغلام اسی کی طرف ہوگی کہ ان کے یہاں معتق کا یہاں معتق کے اس کے اول سے (معتق کے کے کا اور اس غلام کا ولاء پورے کا بورامعتق کو ملے گا کیوں کہ پورا غلام اس کی طرف ہوگا جو وہ شریک اول سے (معتق ہے) کے گا اور اس غلام کا ولاء بورے کا بورامعتق کو ملے گا کیوں کہ پورا غلام اس کی طرف ہے آزاد کیا گیا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ روائیلائے تول پرمسکے کی تخریج اس طرح ہوگی کہ شریک اول نے چوں کہ صرف اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور
امام صاحب روائیلائے یہاں عتق میں تجزی ہوسکتی ہے، اس لیے شریک ٹانی کا حصہ برقرار ہے اوراس میں اس کی ملکیت بھی باتی ہے
لہذا شریک ٹانی کو اپنا حصہ آزاد کرنے کا اختیار ہوگا نیز اسے معتق سے اپنے حصے کی قیمت کا صنان لینے کا بھی حق ہوگا، اس لیے کہ جب
شریک اول نے اپنے حصے کو آزاد کردیا تو پھر شریک ٹانی کے لیے غلام کو آزاد کرنے اور اس کے توابع لیمی ام ولد یا مکا تب اور مد بر
بنانے کے علاوہ اس غلام کو بیچنے یا ہمہ وغیرہ کرنے کی ساری راہیں مسدود ہوگئیں ہیں، کیوں کہ شریک اول یعنی معتق نے اپنا حصہ آزاد
کرے اس کے حصے کو خراب و برباد کردیا ہے اور بیاس کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہے، لہذا شریک ٹانی کو ضان لیے کا بھی اختیار
ہے، مگر جب شریک اول صفان دے گا تو وہ اس مقدار مال کوغلام سے واپس لینے کا حق دار ہوگا، کیوں کہ شریک اول حیا ول کو بھی یہ
کے بعد شریک ٹانی کے قائم مقام ہوگیا اور شریک ٹانی کوغلام سے کمائی کرآ کے اپنا حصہ وصول کرنے کا حق تھا لہذا شریک اول کو بھی یہ
حق حاصل ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ معتق نے جب صان اداء کردیا تو وہ صمنا اس پورے غلام کا مالک ہو گیا اور چوں کہ اس نے پہلے صرف اپنا حصہ ہی آزاد کیا تھا اس لیے اب اے اس غلام کو آزاد کرنے کا بھی حق ہوگا اور کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کا بھی حق ہوگا۔ اور صان دینے کے بعد اس معتق کو اس غلام کا پورا ولاء ملے گا ، کیوں کہ پورا اعتاق اس کی طرف سے حقق ہوا ہے۔ معتی ہیں وہ میراث جو آزاد کردہ غلام سے حاصل ہویا عقد موالات کے ذریعے حاصل ہو۔

وَ فِي حَالِ إِعْسَارِ الْمُعْتِقِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَسْطَى لِمَا بَيَّنَا وَالُولَاءُ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِآنَ الْمُعْتِقِ بِمَا أَدْى بِإِجْمَاعٍ بَيَّنَنَا، لِآنَهُ يَسْطَىٰ لِفِكَاكِ وَقَيْتِهِ وَ لَا الْمُعْتِقِ إِذَٰ لَا شَىءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ، بِحِلَافِ الْمَوْهُوْنِ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ لَآنَة يَسْطَى فِي يَقْضِى دَيْنًا عَلَى الْمُعْسِرُ لِآنَة يَسْطَى فِي رَقَيْتِهِ قَدْ فُكَّتْ أَوْ يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهِلَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا الْمُعْشِرُ اللَّهُ فِي الْمُوسِو كَقَوْلِهِمَا وَ وَلَا الشَّافِعِي رَمَا اللَّاعِي الْمُوسِو كَقَوْلِهِمَا وَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَمَا اللَّاعُوسِ كَقُولِهِمَا وَ قَلْ السَّاعِي رَمَا اللَّاعِي الْمُوسِو كَقَوْلِهِمَا وَ قَلْ السَّاعِي رَمَا اللَّاعِي الْمُوسِو كَقُولِهِمَا وَ اللَّهُ فِي الْمُعْسِو يَنْقَى نَصِيْبُ السَّاكِتِ عَلَى مِلْكِهِ يَبَاعُ وَ يُوهَبُ، لِآنَةُ لَا وَجُهَ إِلَى الشَويلِ السَّوي الشَّولِي السَّاكِتِ السَّوعِي مَا عَيْنَاهُ وَ لَا إِلَى الْمُعْتِقِ الْمُوسِو كَقَولُهِمَا وَ لَا إِلَى الْجَعَلَى الْمُعْسِو يَنْقَى الْمُوسِو يَنْقَى السَّاعِي السَّاكِ وَلَا اللَّهُ اللَّي الْمُعْمَالِ الْمَالِيَةِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْمُعْتِقِ الْمُولِي السَّاعِي السَّامِ لَلَا الْمُعْلَى الْمُعْسِلِ الْمَالِيَةِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُولِ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى السَّامِ لَلَا الْمُعْمِ وَاحِدٍ.

توریک : اور معتق کے معسر ہونے کی حالت میں اگر شریک ٹانی چاہت و اپنا حصہ بھی آزاد کردے ، کیوں کہ اس کی ملکیت باتی ہے اور اگر چاہت و اس سے کمائی کرائے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر بچکے اور دونوں صورتوں میں اس کو بھی ولاء ملے گا ، کیوں کہ اس کی طرف ہے بھی عنق واقع ہوا ہے۔ اور غلام سنت معتق سے اپنا اواء کر دو مال واپس نہیں لے سکتا با تفاق فقہائے احناف ، کیوں کہ وہ تو اپنی گردن چھڑانے کے لیے کمائی کرتا ہے اور معتق پر کوئی قر ضرنہیں اواء کرتا ہے ، اس لیے کہ معتق کے عمر کی وجہ ہے اس پر پچھ بھی نہیں لازم ہے۔ برخلاف عبد مر ہون کے جب اسے معسر رائی آزاد کردے ، اس لیے کہ عبد مر ہون اپنی اس گردن کے لیے کمائی کرتا ہے جو چھوٹ بھی ہے یا وہ ایسا قر ضداداء کرتا ہے جو رائین پر تھا ، لہذا وہ رائین سے واپس لے لے گا۔

اورموسر کے متعلق امام شافعی والیطیڈ کا قول حضرات صاحبین کے قول کی طرح ہے جب کہ معسر کے متعلق ان کا قول ہے ہے کہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قرارر ہے گا جے بیچا بھی جاسکے گا اور بہہ بھی کیا جاسکے گا، کیوں کہ شریک اول کے معسر ہونے کی وجہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قرار رہے گا جے بیچا بھی جا سکے گا اور بہہ بھی کیا جاسکے گا، کیوں کہ نہ تو وہ طالم ہے اور نہ بی آزادی ہے اس سے صفان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ بی کر راضی ہے۔ اور پورے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ساکت کا ضرر ہے، الہذا ہم نے جو پچھ متعین کیا ہے وہی متعین کیا ہے وہی متعین ہے۔ ہم جواب بید سیتے ہیں کہ شریک ثانی کے لیے غلام سے کمائی کرانے کی راہ ہے، کیوں کہ استعداء کے سے جنایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استعداء اس کی مالیت کے احتباس پر بنی ہے، لہذا ایک ہی غلام میں قوت جوموجب ملکیت ہے وہ اور ضعف جواس قوت کو سلب کرنے والا ہے وہ دونوں با تیں جع نہیں ہوں گی۔

#### اللغاث:

﴿اعسار ﴾ تنگدى، غربت \_ ﴿معتق ﴾ آزاد كرنے والا \_ ﴿فكاك ﴾ جِيرُانا، آزاد كرانا \_ ﴿فكّت ﴾ آزاد كرائي كُلّ \_ ﴿نصيب ﴾ حصر ﴿يباع ﴾ يجا جاسكا ہے۔ ﴿يوهب ﴾ بهدكيا جاسكا ہے۔ ﴿تضمين ﴾ تاوان ڈالنا، ضان كا ذمه دار بنانا \_

## ر أن البداية جلد@ ير محال المحال المحال المحال المحال المارة زادى كيان يس ي

﴿لا يفتقر ﴿ مُحَاجَ نَهِينَ بِ - ﴿ يبتنى ﴾ بن ب- ﴿ احتباس ﴾ ركا بوا بونا - ﴿لا يصار ﴾ نهين بيرا جائ كا - ﴿ سالب ﴾ سلب كرنے والا ، نافى -

#### فدكوره بالاستله برايك تخريج:

اس سے پہلے بیان کردہ مسکوں کا تعلق معتق کے بیار سے تھا اور اب معتق کے اعسار سے متعلق مسائل بیان کیے جارہ ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر معتق اول مفلس اور معسر ہوتو پھراس کے شریک کو دوا فقیار حاصل ہوں گے (۱) چا ہے تو اپنا حصہ آزاد کرد ہے ، کیوں کہ اس فلام کے مابتی اعضاء میں اس کی ملکیت باتی ہے (۲) اور اگر چا ہے تو اس فلام سے کمائی کرالے ، اس لیے کہ اس کے جھے کا ولاء سے گا ، کیوں کہ اس کے حصے کی مالیت فلام کے پاس رکی ہوئی ہے اور دونوں صورتوں میں شریک ٹانی فلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور کی طرف سے بھی عتق کا وقوع صادر ہوا ہے ۔ اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شریک ٹانی فلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور صاحبین سب کے بیبال فلام نم کورہ مال معتق سے والی شہیں لے سکتا، کیوں کہ فلام تو اپنی گردن آزاد کرانے کے لیے کمائی کرتا ہے اور کوئی ایسا قرضہ نہیں اداء کرتا جو معتق کے فرمہ واجب ہوتا ، کہ فلام کورجوع کاحق لیے ، کیوں کہ معتق تو پہلے ہی سے معسر اور مفلس ہے ، البندا اس کی کردن کی جور بن ہواور را بن نے اسے آزاد کردیا ہوتو غلام پہلے کمائی کر کے مرتبن کود ہے گا اس کے بعد را بن سے واپس بر خلاف اس غلام نے جور بن ہواور را بن نے اسے آزاد کردیا ہوتو غلام پہلے کمائی کر کے مرتبن کود ہے گا اس کے بعد را بن سے علام را بن ہول الے فلام کیا۔ اس کی گردن پہلے ہی آزاد ہوچکی ہے ، اس لیے غلام را بن سے وہ وہ الل کہ اس کی گردن پہلے ہی آزاد ہوچکی ہے ، اس لیے غلام را بن سے وہ وہ الل کہ اس کی گردن پہلے ہی آزاد ہوپکی ہے ، اس لیے غلام را بن سے وہ وہ اللی وہ اللی کہ اس کی گردن پہلے ہی آزاد ہوپکی ہے ، اس لیے غلام را بن

وقول الشافعي رَمَّ الْلِيَّانَيْذِ الْخِ: فرماتے ہیں کہ معتق کے موسر ہونے کی صورت میں امام شافعی رَمِّ الْلَّیْ الْخِ: فرماتے ہیں کہ معتق کے موسر ہونے کی صورت میں امام شافعی رَمِّ الْلَّیْ اللّٰخِیْنُ ہم خیال ہیں لیکن اگر معتق مفلس ہوتو امام شافعی والنی اللّٰ ہے کہ شریک ساکت کا حصد اس کی ملکیت پر باقی رہے گا چاہے تو وہ غلام کو نی جہ یہ کردے، اس لیے کہ نہ تو وہ شریک اول سے ضان لے سکتا ہے کیوں کہ وہ تو (شریک اول) پہلے ہی سے قلاش ہے اور نہ ہی غلام سے مان کراضی ہور ہاہے اس میں غلام کا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی غلام معتق اول کے اعتاق پر راضی ہے، اہذا جب اس کی کوئی حظام نہیں ہے تو پھر اس سے کیوں کمائی کرائی جائے ، اس طرح پورے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اہذا جب اس کی کوئی حظام نہیں شریک ٹانی کا ضرر ہے، لہذا بس ایک ہی راہ متعین ہے کیعن شریک ٹانی اپنے حصے کاما لک ہے اور اس میں شریک ٹانی کا خترا ہے۔

قلنا الغ: صاحب بدائد امام ثافعی والتی کے اس قول کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے جوغلام سے کمائی نہ کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ثانی کی سات عدم جنایت بیان کی ہے وہ ہمیں تعلیم نہیں ہے، اس لیے کہ غلام سے کمائی کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ثانی کی مالیت اور اس کی ملکیت اس غلام کے پاس محبوس ہے، اس لیے اس حوالے سے اس غلام سے کمائی کرانا ممکن ہے، البندا اس سے کمائی کرانا ممکن ہے، البندا توت کو سلب کرنے والی چیز یعنی رقیت کا اجتماع نہ موجب مالکیت توت یعنی عتق اور اس قوت کوسلب کرنے والی چیز یعنی رقیت کا اجتماع نہ موجب

قَالَ وَ لَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَيْكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِنْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ مُوْسِرَيْنَ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِيَاتُكُنِيهِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاخَرُ مُعْسِرًا، لِلاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَةَ أَعْتَقَ نَصِيْبَة فَصَارَ مَكَاتَبًا فِي زَعْمِهِ عِنْدَةً، وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِسْتِرْقَاقُ فَيُصَدَّقُ فِيْ حَقِّ نَفْسِهٖ فَيُمْنَعُ مِنَ اسْتِرْقَاقِهٖ وَ يَسْتَسْعِيْهِ، لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِحَقِّ الْإِسْتِسْعَاءِ كَاذِبًا كَانَ أَوْصَادِقاً، لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ أَوْ مَمْلُوْكُهُ فَلِهَٰذَا يَسْتَسْعِيَانِهِ، وَ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي أَحَدِ شَيْئَيْنِ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةِ عِنْدَةً، وَ قَدْ تَعَذَّرَ التَّضْمِيْنُ لِإِنْكَارِ الشَّرِيْكِ فَتَعَيَّنَ الْاخَرُ وَهُوَ السِّعَايَةُ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا، لِأَنَّ كُلَّامِّنْهُمَا يَقُولُ عَتَقَ نَصِيْبُ صَاحِبِيْ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ، وَ وَلَاءُهُ لَهُ، وَ عِتَقُ نَصِيْبِي بِالسِّعَايَةِ وَ وَلَاءُهُ لِنِّي، وَ قَالَ أَبُورُيُو سُفَ رَحَمْتُمَائِيةً وَ مُحَمَّدٌ رَحَمْتُهَائِيةٍ إِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُبْرِأُ عَنْ سِعَايِتِه بِدَعْوَى الضَّمَان عَلَى صَاحِبِه، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا إِلَّا أَنَّ الدَّعُولَى لَمْ تَغْبُتْ لِإِنْكَارِ الْاحَرِ، وَالْبَرَاءَةُ عَنِ السِّعَايَةِ قَدْ تَغْبُتُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعْي لَهُمَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، إِذِالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاخَرُمُعُسِرًا سَعَى لِلْمُوْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِى الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإِعْسَارِهِ، وَ إِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ، وَ لَا يَتَبَرَّأَ عَنْهُ وَ لَا يَسُعَى لِلْمُعْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ مُبَرِّيًّا لِّلْعَبْدِ عَنِ السِّعَايَةِ، وَ الْوَلَاءُ مَوْقُوْفٌ فِي جَمِيْع ذلِكَ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحِيْلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَتَرَّأُ عَنْهُ فَيَبْقِي مَوْقُوْفًا إلى أَنْ يَتَّفِقًا عَلَى إِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریکوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی پرغلام آزاد کرنے کی گواہی دی تو امام ابوصنیفہ ہوئیئیڈ کے بہاں غلام ان میں سے ہرایک کے لیے اس کے جصے میں کمائی کرے گاخواہ دہ دونوں مالدارہوں یا تک دست۔اورایے ہی اگر ان میں ایک مالدارہواور دوسرا تنگ دست ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک یہ ہوچھ رہاہے کہ اس کے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہے، ابندا غلام اس کے گمان کے مطابق مکا تب ہوگا اوراس پر اس غلام کورقیق بنانا حرام ہوگیا، اس لیے اس شریک کے حق میں اس کی تصدیق کی قدریق کی جائے گا اوراس شریک کواستر قاق غلام سے روکا جائے گا البنہ وہ اس سے کمائی کرائے گا، کیوں کہ ہمیں استسعاء کا یقین ہے خواہ وہ شریک ہو یہ جمونا، اس لیے کہ وہ اس کا مملوک ہا ہی لیے وہ دونوں غلام سے کمائی کرائیں گئے۔ اور یسر اور عسر سے بی تھم مختلف نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں صالتوں میں دوباتوں مین سے کی ایک میں مولی کا حق ہے، کیوں کہ معتقد کی مالدار ہونا امام صاحب ویکھٹیڈ کے بہاں غلام کی کم ئی کرنے سے مانع نہیں ہو اور شریک کے انکار کی وجہ سے تاوان لینا معتقد کا مالدار ہونا امام صاحب ویکھٹیڈ کے بہاں غلام کی کم ئی کرنے سے مانع نہیں ہے اور شریک کے انکار کی وجہ سے تاوان لینا معتقد کا مالدار ہونا امام صاحب ویکھٹیڈ کے بہاں غلام کی کم ئی کرنے سے مانع نہیں ہے اور شریک کے انکار کی وجہ سے تاوان لینا معتور

## ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المسلم المسلم المسلم المارة زادى كهان على الم

ہے اہذا دوسری بات متعین ہوگی اور وہ کمائی کرانا ہے۔ اور ولاء دونوں کو ملے گا، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہرایک اس بات کا قائل ہے کہ دوسرے کا حصداس کے آزاد کرنے ہے آزاد ہوا ہے اور اس کا ولاء میرے لیے ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریک خوشحال ہوں تو غلام پر کمائی کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی پر ضمان کا دعویٰ کر کے غلام کو کمائی کرنے سے بری کررہا ہے، کیوں کہ ان کے بہاں معتق کا مالدار ہونا غلام کی کمائی سے مانع ہے۔ لیکن دوسرے کے انکار کی وجہ سے دعویٰ تابت نہیں ہوا اور غلام کا کمائی سے بری ہونا کہی اس کی ذات پر اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے۔

اوراگر دونوں شریک تنگدست ہوں تو غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا، کیوں کہ ان میں ہرا یک شریک غلام پر استسعاء کا مدی ہے خواہ وہ صادق ہویا کاذب جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ محق معسر ہونے کی وجہ سے دہ ایپ شریک پر ضان کا ہوادر دوسرا تنگدست ہوتو غلام ان میں سے موسر کے لیے کمائی کرے گا، اس لیے کہ معسر ہونے کی وجہ سے دہ اپ شریک پر ضان کا دعویٰ شہیں کر رہا ہے، وہ صرف سعایہ کا دعویٰ کر رہا ہے لہٰذا غلام سعایہ سے بری نہیں ہوگا۔ اور غلام معسر کے لیے کمائی نہیں کرے گا کی نہیں کر رہا ہے لہٰذا وہ غلام کو سعایہ سے بری کرنے والا ہوگا اور کیوں کے شریک ٹانی کے مالدار ہونے کی وجہ سے معسر اس پر ضان کا دعویٰ کر رہا ہے لہٰذا وہ غلام کو سعایہ سے بری کرنے والا ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں ان تمام میں ولاء موقوف ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک اپنا ولاء دوسرے پر ڈال رہا ہے جب کہ دونوں شریک کی ایک کے غلام آزاد کرنے پر اتفاق کرلیں۔

#### اللغاث:

﴿شهد ﴾ گوابى قائم كردى ـ ﴿ يزعم ﴾ كمان ركھتا ہے ـ ﴿ استوقاق ﴾ غلام بنانا ـ ﴿ يصدّق ﴾ تقديق كى جائى گـ ـ ﴿ يصنع ﴾ روكا جائے گا ـ ﴿ يصيب ﴾ حصد ﴿ مبرى ﴾ برى كرنے والا ـ ﴿ يحيل ﴾ دوالدكرر ہائے ـ

#### ندكوره بالاستله براكب تخريج:

عبارت تو بزی دراز ہے گین اس میں بیان کردہ مسئلہ نہایت آسان ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دونوں شریوں میں سے ہرایک نے یہ اقرار کیا کہ اس نے غلام آزاد کیا ہے تو اس صورت میں امام اعظم روائیلئے کے یہاں اس غلام پردونوں کے لیے کمائی کرتا داجب ہے خواہ وہ دونوں مالدار ہوں یا مفلس ہوں یا ان میں سے ایک مفلس ہواور دوسرا مالدار ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہرشریک ہے جھور ہا ہے کہ اس کے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے لہذا فہم کے چیش نظر اس کے یہاں وہ غلام مکا تب ہوگیا اور اس کے لیا مالا حرام ہوگیا، لہذا خاص اس کے حق میں اس محض کی تصدیق کی جائے گی اور اس غلام کورقیق بنانا اس محض کے لیے حرام ہوگا اور اس نے لیصرف اس غلام سے کمائی کرانے کا حق ہوگا کوں کہ ہمیں کمائی کرانے کے حق کا یقین ہے، خواہ وہ شریک اپنی افرار اور اپنی قول میں صادق ہو یا کا ذب، چنا نچہ اگر وہ محض سچا ہوگا تو غلام مکا تب ہوگا اور اگر وہ جموٹا ہوگا تو غلام مملوک ہوگا اور مملوک دونوں صورتوں میں اس شریک کو کمائی مکا تب اور املوک دونوں حالتوں میں اس شریک کو کمائی کرانے کا اختیار ہوگا اور عصو ویکسو کی وجہ سے ہوگا خینی کمائی کرانا ہے، کیوں کہ مدی اعتاق کا حق دونوں حالتوں میں دوباتوں میں دوباتوں میں سے ایک میں ہوگا، کیوں کہ مدی اعتاق کا حق دونوں حالتوں میں دوباتوں میں حالے کیاں کے سورت میں صادن کی صورت میں صادن یا استدعاء یعنی کمائی کرانا ہے، کیوں کہ محتی کا نیسور امام اعظم والٹی ہوئے کے بہاں کے ایک میں جواری کہ محتی کا نیسور امام اعظم والٹی کے بہاں

## ر أن الهداية جلد ١٤٥٥ مر المروو ٢٣٠٠ ١٥٥٠ من المارة زادى كهان يم

غلام سے کمائی گرانے سے مانع نہیں ہے اور یہاں تاوان لینا مععذر ہے، کیوں کہ جب پیشریک اپنی طرف سے اعتاق عبد کا مکر ہے اور دوسرے کی طرف سے اعتاق عبد کا مکر ہے اور دوسرے کی طرف سے اعتاق کا مدعی ہے، تو اس شریک کے لیے تاوان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا اسے صرف استسعاء ہی کا حق ہوگا تاہم اس غلام کا ولاء دونوں شریکوں کے مابین مشترک ہوگا ، کیوں کہ دونوں میں ہر شریک اس بات کا مدعی ہے کہ اس کا حصہ دوسرے کے آزاد ہوا ہے اس لیے اس کے جھے کا ولاء اس کا ہے اور چوں کہ میرا حصہ استسعاء کی وجہ سے آزاد ہوا ہے اس لیے میرے جھے کا ولاء اس کے جے کا ولاء اس کے جمیرے کے کا ولاء اس کے میرے جھے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کی میرے حسے کا ولاء کی دوسرے کے اس کے حسے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کی میرے حسے کا ولاء کی دوسرے کے اس کے حسل کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کے کہ کا ولاء کی دوسرے کے کہ ولاء کی دوسرے کے کی ولاء کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کے کے کا ولاء کے کا ولاء کی دوسرے کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کی دوسرے کے کا ولاء کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے

اس کے برخلاف حفرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر دونوں شریک موسر ہوں تو غلام پر استسعاء نہیں ہے، اس لیے کہ جب برشریک اپنے ساتھی پرضان کا دعویٰ کررہا ہے تو اس دعوے سے وہ غلام کو کمائی سے بری کررہا ہے اور پھران کے یہاں معتق کے موسر ہونے کی صورت میں غلام پر سعایت بھی واجب نہیں ہوتی، اس لیے اس حوالے سے بھی غلام سے کمائی نہیں کرائی جاسکی ۔گر پول کہ دوسرا شریک اس کے دعوے کا مشکر ہے اس لیے غلام کا عتق ثابت نہیں ہوگا، البتہ اس شریک کا (جو مدی ہے) کا دعویٰ اور اقراراس کے دائے جق میں ثابت ہو اور وہ موسر بھی ہے اس لیے اس کا اقراراس کی ذات پر لازم ہوگا اور غلام پر سعایہ واجب ہوگ ۔ و اِن کا نا الغ: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر دونوں شریک معسر ہوں تو اس صورت میں غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا خواہ مدی صادق ہویا کا ذب ، اس لیے کہ معتق کے مفلس ہونے کی وجہ سے اس پر استسعاء کے وجوب کا یقین ہے اس لیے اس صورت میں واحدراستہ استسعاء (کمائی کرانا) کا ہے اور وہ شعین ہے۔

و إن كان أحدهما النج: فرماتے ہیں كه اگر دونوں شريكوں ميں سے ايك موسر ہواور دوسرامعسر ہوتو اس صورت ميں تھم يہ كہ كہ غلام موسر كے ليے كمائى كرے اور معسر كے ليے اس كے شريك پر ضان واجب ہوگا كيوں كہ جوشريك مالدار ہے وہ اپنے مفلس شريك پر ضان كا دعوىٰ نہيں كرسكنا، اس ليے كہ افلاس كی وجہ سے وہ پھھ نہيں دے سكنا، لہذا شريك موسر كی طرف سے استسعاء كا دعویٰ معین ہے اور چوں كہ مفلس اپنے خوشحال شريك پر ضان اور تاوان كا دعوى كر رہا ہے اور مدى عليہ كے مفلس ہونے كی وجہ سے بيمكن ہيں ہونوں ميں فدكورہ غلام كا ولاء موقوف رہے گا، اس ليے كہ جب دونوں شريكوں ميں مذكورہ غلام كا ولاء موقوف رہے گا، اس ليے كہ جب دونوں شريكوں ميں سے ہرايك دوسرے پر اعتماق كو تھوپ رہا ہے اور دوسرا اس كا انكار كر رہا ہے تو ظاہر ہے كہ معاملہ الجمعار ہے گا اور جب تك دونوں شريك كى كے اعتماق پر انفاق نہيں كر ليتے اس وقت تك ولاء بھى موقوف رہے گا۔

وَ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرَيْكَيْنِ إِنْ لَمْ يَدُخُلُ فُلَانٌ هلِذِهِ الدَّارَ غَدًّا فَهُوَ حُرٌّ، وَ قَالَ الْاَخَرُ إِنْ دَخَلَ فَهُوَ حُرُّ فَمَضَى الْغَدُ وَ لَا يُدُرِى دَخَلَ أَمْ لَا، عَتَقَ النِّصْفُ وَ سَعلى لَهُمَا فِي النِّصْفِ، وَ هلذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ وَ أَبِي النِّصْفِ، وَ هلذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ وَ أَبِي الْغَدُ وَ لَا يُدُولُ عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُولُ يُوسُفَ وَمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُولُ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدُنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هذَا، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَنَّ بِسُقُوطِ يَصْفِ السِّعَايَةِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثُ بِيقِيْنٍ، وَ مَعَ التَيْقُنِ

بِسُقُوْطِ النِّصْفِ كَيُفَ يُقُطَى بِوُجُوْبِ الْكُلِّ، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِالشَّيُوْعِ وَالتَّوْذِيْعِ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبُدَيْهِ لَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ وَ نَسِيَةً وَ مَاتَ قَبُلَ التَّذَكَّرُ أَوِ الْبَيَّانِ، وَ يَتَأَتَّي التَّفُرِيْعُ فِيْهِ عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ هَلْ يَمُنَعُ السِّعَايَةَ أَوْ لَا يَمْنَعُهَا عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِي سَبَقَ.

#### اللغاث:

﴿غد﴾ آئده کل \_ ﴿مضى ﴾ گزرگيا ـ ﴿لا يدرى ﴾معلوم نه بوا ـ ﴿شيوع ﴾ پيل جانا ـ ﴿توزيع ﴾ پيلانا ـ ﴿قوزيع ﴾ پيلانا ـ ﴿قوزيع ﴾ بيلانا ـ ﴿قوزيع ﴾ بيلانا ـ ﴿قوزيع ﴾ بيلانا ـ ﴿قوريع ﴾ بيلانا ـ ﴿قوري بيلانا لانا مِن مُلانا مِن مُنا مِن مُنا مُنا مُنالانا مُنالان

### دو مالكون كاعتاق معلق كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک آ دمی یہ کہے إن لم یدخل فلان هذه المدار غدا فهو حو لیعنی اگر آئد وکل فلاں شخص اس گھر میں داخل نہ ہوا ہوتو وہ آزاد ہے اور دوسرے نے کہابان دخل فلان هذه المدار فهو حو لیعنی اگر فلاں شخص اس گھر میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہے گویا کہ ایک نے حریت کو عدم دخول پر اور دوسرے ما لک نے دخول پر معلق کیا ،کین غد آیا اور گذر گیا گر بین معلوم ہو سکا کہ فلال شخص اس گھر میں داخل ہوایا ہے یانہیں، تواس صورت میں مفرات شیخین کے یہاں تھم بیہ کہ نصف غلام آزاد ہوگا اور ما بھی نصف کی رہائی کے لیے وہ غلام اپنے دونوں مولی کے لیے کمائی کرے گا جب کہ امام محمد والتھین کی رائے یہ ہے کہ غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا اور وہ غلام اپنی پوری رقیت کے لیے کمائی کرے گا۔

امام محمد والتھیز کی دلیل بیہ ہے کہ جب صورت مسئلہ میں غدے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں سے کسی چیز کا یقین نہیں امام محمد والتھیز کی دلیل بیہ ہے کہ جب صورت مسئلہ میں غدے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں سے کسی چیز کا یقین نہیں لگایا ہو تھر تبیین میں ہے جس کے حق میں سقوط سعایت کا فیصدہ کیا جائے گا وہ مجبول ہوگا اور مجبول پر شریعت میں کوئی تھم نہیں لگایا

جاتا،اس لیے کسی بھی کے حق میں سعایت ساقط نہیں ہوگی اور وہ غلام دونوں شریکوں کے لیے کمائی کرے گا۔اور یہ ایہا ہے جیسے ایک شخص نے دوسرے سے کہا ہم میں سے کسی ایک پر تمہارے ایک ہزار درہم ہیں تو اس صورت میں کسی پر پھڑنہیں واجب ہوگا، کیوں کہ مقروض اور مقر علیہ کے مجبول ہونے کی وجہ سے کوئی حکم لگانا دشوار ہے، لہذا جس طرح یہاں جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جا سکتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

و لھماالنے: حضرات شیخین کی دلیل میہ کے کے صورت مسئلہ میں دونوں مالکوں میں سے ایک کا حانث ہونا یقینی اور لابدی ہے،
اس لیے کہ غدمیں یا تو دخول ہوا ہوگا یا عدم دخول ، ایک چیز ضرور پائی گئی ہوگی اور اس ایک چیز کے وجود سے نصف غلام کاعتق یقینی طور
متحقق ہوا ہے اور جس آ قا کے جصے میں آزادی واقع ہوجائے اس کے لیے غلام سے کمائی کرانے کاحق ساقط ہوجا تا ہے، للہذا جب
یقین کے ساتھ ہمیں نصف قیمت کے سلسلے میں سقوط سعایہ کاعلم ہے تو آخر کس بنیاد پر ہم بچر بی قیمت کے سعامہ کا فیصلہ کردیں ، اس
لیے صحیح بات وہی ہے جو ہم نے بیان کیا لیمی غلام پر صرف نصف قیمت کے لیے سعامہ کرنا واجب ہے۔

والجھالة الغ: يہاں ہے امام محمد رالينويز كى دليل كا جواب ہے جس كا عاصل يہ ہے كه اگر چہ مقضى عليه بسقوط السعايه يہاں مجہول ہے، ليكن جب غلام كى نصف آزادى كودونوں شريكوں پرتقيم كرديا جائے گا تو يہ جہالت ختم ہوجائے گى اور جب جہالت ختم ہوجائے گى اور جب جہالت ختم ہوجائے گى تو بغير ممانعت كے غلام كا نصف حصه آزاد ہوجائے گا اور مابقی نصف كے ليے اس پر سعايہ واجب ہوگى جو دو نوں شريكوں كے ماجين مشترك ہوگى، مثلاً ايك شخص نے اپنے دوغلاموں ميں ہے كى غير معين غلام كو آزاد كيا ، يا ايك معين غلام كو آزاد كيا ليكن وہ بعول كيا كہ اس نے كلو كو آزاد كيا تھا يا پتو كو اور پھر وہ شخص ان ميں ہے كى ايك كى تعيين سے پہلے مركبيا تو انب اس كى ليكن وہ بعول كيا كہ اس نے كلو كو آزاد كيا تھا يا پتو كو اور پھر وہ شخص ان ميں ہے كى ايك كى تعيين سے پہلے مركبيا تو انب اس كى دونوں غلام كا نصف نصف حصه آزاد ہوگا اور نصف نصف كى رہائى كے ليے دونوں پر سعايہ واجب ہوگى، اس طرح صورت مسئلہ ميں بھى نصف غلام كى آزاد كى كو دونوں شريك پرتقيم كريں گے اور مابقى نصف كى آزاد كى كے ليے وہ غلام دونوں شريك پرتقيم كريں گے اور مابقى نصف كى آزاد كى كے ليے وہ غلام دونوں شريك پرتقيم كريں گے اور مابقى نصف كى آزاد كى كے ليے وہ غلام دونوں شريك پرتقيم كريں گے اور مابقى نصف كى آزاد كى كے ليے وہ غلام دونوں شريك كى واسطے كمائى ك

ویتأتیٰ النع: فرماتے ہیں کہ بیر مسئلداس بات پر بنی ہے کہ مالدار ہوناسعا بیرے لیے مانع ہے یانہیں اور اس میں امام صاحب ولٹھیٰا: اور حضرات صاحبین کا وہی اختلاف ہے جو گذر چکا ، یعنی امام صاحب ولٹھائے کے یہاں یکسو مانع سعارینہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مانع ہے۔

وَ لَوْحَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْمُقْطَى عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ مَجْهُولٌ وَ كَذَلِكَ الْمُقْطَى لَهُ فَتَفَاحَشَتِ الْجَهَالَةُ فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ، وَ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقْطَى بِهِ مَعْلُومٌ فَغَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْهُولَ.

ترجیل : اوراگر دوآ دمیوں نے دوغلاموں پرتسم کھائی اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے لیے کھائی تو ان میں سے ایک بھی غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ جس پر آزادی کا حکم لگایا گیا ہے وہ مجہول ہے اورا سے ہی مقضیٰ لہ بھی مجہول ہے، الہذا جہالت فاحشہ ہوگئ اس لیے فیصلہ کرنامتنع ہوگیا۔اورا یک غلام میں مقضیٰ برمعلوم ہے،اس لیے معلوم مجہول پرغالب ہوگیا۔

# ر آن البدايه جلد المستخدم به المستخدم و المام أزادى كيان عن

#### اللغات:

-﴿ تفاحشت ﴾ بهت واضح موگئ، فاحشه موگئ\_

#### دو مالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ اگر دوغلام ہوں اور دونوں الگ الگ خض کے ہوں اور مالکان میں سے ایک یوں کیے إن دخل فلان هذه المدار غدا فعبدی حو کہ اگر فلال شخص آئندہ کل اس گھر میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا إن لم یدخل فلان هذه المدار غدا فعبدی حو کہ اگر فلال شخص داخل نہیں ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور غد میں فلال کے دخول یا عدم دخول کا کوئی علم نہ ہوسکا تو اس صورت میں کئی ہی مالک کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں جہالت کئی طرح سے ہے دخول کا کوئی علم نہ ہوسکا تو اس صورت میں کہا گایا ہے وہ بھی مجہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم لگایا ہے وہ بھی مجہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نگایا گیا ہے وہ بھی مجہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نہیں لگایا گیا ہے وہ بھی مجبول ہے اور دونوں کی جہالت مل کر جہالتِ فاحشہ ہوئی اور جہالت فاحشہ کے ہوتے ہوئے شرعا کوئی حکم نہیں لگایا ہے اسکا۔

البتة اگر دونوں مالک کے درمیان ایک ہی غلام ہوتا اور وہ ان میں مشترک ہوتا تو اس صورت میں نصف نصف کر کے دونوں پتقسیم کردیا جاتا اور جہالت ختم ہوجاتی۔اس لیےاس سے پہلے والے مسکے میں غلام کی آزادی کونصف نصف کر کے تقسیم کردیا گیا ہے۔ ۔اور یہال منع کردیا گیا ہے۔

وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيْبُ الآبِ، لِأَنَّهُ مَلَكَ شِقْصَ قَرِيْبِهِ وَ شِرَاؤُهُ إِعْتَاقَى عَلَى مَا مَرَّ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلِمَ الْاَخِرُ أَنَّهُ ابْنُ شَرِيْكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ، وَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَسْطَى الْعَبْدَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَثَلَيْظَيْمَ، وَ قَالَا فِي الشِّرَاءِ يَضْمَنُ الْآبُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هَذَا الْخِكَافِ إِذَا مَلَكَاهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِهِ لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هَذَا الْحَكَلَافِ إِذَا الشَيْرَاهُ رَجُلَانٍ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ الشَيَرَاى نِصْفَةً، لَهُمَا أَنْ مُوسِرًا، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِهِ لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هَذَا إِذَا الشَيْرَاهُ رَجُلَانٍ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ الشَيْرَى نِصْفَةً، لَهُمَا أَنْ وَصِيَّةٍ، وَ عَلَى هَذَا إِذَا الشَيْرَاءُ الْقُويْبِ إِعْتَاقٌ وَ صَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَيَيْنِ فَأَعْتَقَ أَوْ صَيْبَةٍ وَ عَلَى هَذَا إِذَا الشَيْرَاءُ الْقُرِيْبِ إِعْتَاقٌ وَ صَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَيَيْنِ فَأَعْتَقَ لَكُولُكُ أَنِكُ الْمُؤْلِقِ وَلَهُ إِنْ الْعَبْوَ وَعَلَى الْعَبْوَ وَعَلَى الْمَعْرَاقِ الْعَبْورِ وَلَاقِهُ الْكَفَارَةِ عَنْدُ اللّهُ عَنْ عُهُدَةٍ الْكَفَارَةِ عَنْكُ اللّهَ عَنْ عُلْدَالًا فَالَ لِعَلْمِ وَ عَذِمِهِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، لِأَنَّ الْحُكُمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَعِ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ

# ر آن البداير جلد المعمل المعمل

## هٰذَا الطُّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوْكٌ لِلْامِرِ وَ لَا يَعْلَمُ الْامِرُ بِمِلْكِهِ.

ترجیمہ: ادراگر دوآ دمیوں نے ان میں ہے کسی کے بیٹے کوخر بدا تو باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وہ اپ قریب کے حصے کا مالک ہوگیا اور اس کا خرید نا عمّاق ہے۔ جسیا کہ گذر چکا ہے۔ اور اس پرکوئی ضان نہیں ہوگا خواہ دوسرے کواس بات کاعلم ہو کہ وہ غلام اس کے پاشر کا بیٹا ہے یا بیعلم نہ ہو۔ اور ایسے جب دونوں اس کے وارث ہوئے۔ اور دوسرے شریک کواختیار ہے اگر چاہ تو اپنا حصہ آزاد کردے اور اگر چاہ تو غلام سے کمائی کرائے۔ اور بی میکم امام ابوصنیفہ رایشلائے یہاں ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے بی کہ شراء کی صورت میں اگر باپ مالدار ہوتو غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ اور اگر وہ جنگ دست ہوتو غلام بیٹا اپنے باپ کے شریک کے لیے اپنی نصف قیمت کے کمائی کرے گا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب وہ دونوں ہمہ، صدقہ یا وصیت کے ذریعے اس کے مالک ہوئے۔

اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب دوآ دمیوں نے کسی غلام کوخر پدااوران میں سے ایک نے یہ تم کھار کھی تھی کہ اگر

اس نے اس غلام کا آ دھا حصہ خریدا تو غلام آ زاد ہے۔حضرات صاحبین کی دلیل سے ہے کہ شریک ٹانی نے آ زاد کر کے اپنے ساتھی کے
حصے کو باطل کردیا، کیوں کہ قریبی مخص کوخرید نا اعماق ہے، لہذا سے ابیا ہوگا جسیا کہ غلام دواجنبی آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان
میں سے ایک نے اپنا حصہ آ زاد کردیا۔ اور امام صاحب روائے ہے کہ شریک اپنا حصہ خراب ہونے پر راضی ہوگیا ہے، لہذا
معتق اس کا ضامی نہیں ہوگا جسیا کہ جب اس نے دو سرے کو صراحنا اپنا حصہ آ زاد کرنے کی اجازت دی ہو۔ اور اس رضامندی کی
دلیل سے ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الی چیز میں شرکت کی ہے جو حتی کی علت ہے اور دہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء
دلیل سے ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الی چیز میں شرکت کی جو حتی کی علت ہے اور دہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء

اور حضرات صاحبین کے ظاہری قول میں بیضان افساد ہے یہاں تک کہ یُسر اور عُسر کی وجہ سے اس کا تھم مختلف ہوتا رہتا ہے البندا رضاء کی وجہ سے صفان ساقط ہوجائے گا۔اورعلم اور عدم علم کی صورت میں بھی تھم مختلف نہیں ہوگا، یہی امام صاحب والشول سے البندا رضاء کی وجہ سے صفان ساقط ہوجائے گا۔اور آمر کو اپنی ظاہر الروایہ ہے، کیوں کہ تھم کا مدار تو علت پر ہے جیسے کسی نے دوسرے سے کہا یہ کھانا کھالو حالاں کہ وہ آمر کامملوک ہے اور آمر کو اپنی ملک کا بتا ہی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿نصيب ﴾ حصد ﴿شقص ﴾ مكرا، حصد ﴿شواء ﴾ فريدنا ﴿ افساد ﴾ فاسدكرنا ر ﴿يدار ﴾ مدار ، وتا بـ

## دو مالكول ميں سے ايك مالك كے حصے كى خود بخود ياكسى سبب قديم كى وجهت آزادى كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بکر زید کا بیٹا ہے اوعمر زید کا شریک اور پاٹنر ہے چنانچہ عمر اور زید نے ل کرزید کے بیٹے یعنی بکر کوخریدا تو خرید تے بی باپ یعنی زید کے بیٹے یعنی بکر کوخریدا تو خرید تے بی باپ یعنی زید کے مال کے معلوک بیٹے سے آزاد ہوجائے گا، کیول کہ صدیث من ملك ذا رحم محرم مند عتق علیه کے فرمان سے شرائے قریب کو علیت عتل قرار دیا گیا ہے۔ اور باپ یعنی زید پر کسی طرح کا کوئی صاب نہیں واجب ہوگا خواہ اس کے پاٹنر یعنی عمر کواس بات کاعلم ہو کہ بکرزید کا بیٹا ہے یا یعلم نہ ہواور یہی تھم اس صورت میں ہے جب زید اور عمر بکر کے وارث ہوئے

ہوں تو اس صورت میں بھی زید کا حصہ آزاد ہوجائے گا۔ یہ تھم حضرت امام اعظم براتشائیہ کے یہاں ہے۔ اور میراث والے مسئلے میں حضرات صاحبین بھی امام صاحب براتشائیہ کے ہم خیال ہیں ، کیکن شراء والے مسئلے میں ان کے یہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ مالدار ہوتو اس پر اپنے شریک کے جھے کا صان واجب ہوگا اور اگر باپ شک دست ہوتو اس صورت میں غلام اپنے باپ کے شریک کے لیے کمائی کرے گا۔ اور ان حفرات کا یہی اختلاف ہے ،صدفتہ اور وصیت میں بھی ہے چنانچہ اگر ان حوالوں سے بھی وہ دونوں اس کے مالک ہوئے تو ان صورتوں میں بھی باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا، لیکن امام صاحب براتشائلہ کے یہاں اس پر صان منان واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو بھر غلام پر صاب حابید واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو بھر غلام پر سمایہ واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو بھر غلام پر سمایہ واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو بھر غلام پر سمایہ واجب ہے۔

حضرات صاحبین بھین کیا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کوخریدنا اعماق ہے اوراس نے اپنا حصہ آزاد کرکے اپنے شریک کے حصے کو باطل سردیا ہے، اس لیے اس پرشریک کے حصے کا طان واجب ہوگا اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوا در ایک آدمی اپنا حصہ آزاد کرد ہے تو اگر معتق موسر ہوتو اس پرضمان واجب ہوتا ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر باپ موسر ہوتو اس پرضمان واجب ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہے۔

وله النع: حضرت امام اعظم علیتیانه کی دلیل به بے که صورت مسئله میں جب شریک کو به پتا ہے که غلام میر سے ساتھی کا بیٹا ہے اور اس کا شراء اس ساتھی کی طرف سے اعتاق ہوگا تو گویا وہ خود ہی اپنا حصہ باطل اور خراب کرنے پر راضی ہے اور جب اس اعتاق میں اس کی رضامندی شامل ہے تو پھر بپ پرضان واجب کرنا سراسرظلم ہے اور ہماری شریعت میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے باپ پرضان نہیں واجب ہوگا جسے اگر ایک غلام دو اجنبی آ دمیوں میں مشترک ہواور ایک آ دمی دوسرے کو اپنا حصہ آزاد کرنے کی صراحنا اجازت دیدے تو معتق پرضان نہیں ہوگا ، اس طرح یہاں بھی باپ پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائی نے شریک ثانی کی رضامندی پردلیل یہ بیان کی ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ اس کے قریبی کی شراء میں شرکت کی ہے اور شراء القریب عتق کی علت ہے، تو گویا اس شریک کی شرکت اس کی رضاء کی علت اور دلالت ہے، کیوں کہ یہ بات تو بہت ہی مشہور ہے کہ شراء القریب اعتاق ، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مخض پرعتق رقبہ کا کفارہ واجب ہواور وہ اپنے کسی قریبی کوخرید لیت وہ مخض کفارہ سے بری ہوجائے گا، کیوں کہ شراء القریب اعتاق ہے۔

و هذا صمان النے: فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کے ظاہری قول میں مذکورہ ضان ضانِ افساد ہے اس لیے عسراور یسر کے اختلاف سے ریجی بدلتار ہتا ہے اور ضان اِ فسادر ضامندی سے ساقط ہوجاتا ہے، اس لیے بیر ضان بھی شریک ثانی کی رضامندی۔ ہے ساقط ہوجائے گا۔

و لا یعتلف المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم لینی غلام کی آزادی اور باپ پرعدم صنان کا تھم اپنی جگہ برقر ارر ہے گا خواہ شریک ٹانی کو بیمعلوم ہو کہ غلام میرے ساتھی کا بیٹا ہے یا بینہ معلوم ہو، اس لیے کہ تھم کا مدارعلت پر ہے اور علت لینی شراء میں شریک ٹانی باپ کا شریک ہے۔ جیسے اگر کسی نے دوسرے آدمی سے کہا یہ کھانا کھالواوروہ کھانا آمر لینی کہنے والے کا ہے، لیکن اسے یہ پتانہیں ہے تو اس صورت میں بھی مامور پر کوئی صان نہیں ہوگا ،اس لیے کہ آمر کا تھم دینا اس کی طرف سے رضاء ہے اور

# ر آن البداية جلد الله على المحالة المام أزادى كے بيان ميں ي

آپ کومعلوم ہے کہ رضا کے ساتھ صفان نہیں واجب ہوتا ہے۔

وَ إِنْ بَدَأَ الْاَجْنَبِيُّ فَإِشْتَرَى بِصُفَة ثُمَّ اشْتَرَى الْآبُ بِصُفَهُ الْاَخَرَ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَالْاَجْنَبِيُّ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْآبَ بِصُفَهُ الْاَخْرَ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَالْاَجْنَبِيُّ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْإِبْنَ فِي نِصُفِ قِيْمَتِهِ لِإِخْتِبَاسِ مَالِيَّتِهِ عِنْدَةُ، وَ هَذَا الْآبَ بِصُفَ عِنْدَةً ، وَ قَالَا لَا خِيَارَ لَهُ، وَ يُضَمِّنُ الْآبَ بِصُفَ عِنْدَةً ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَةً، وَ قَالَا لَا خِيَارَ لَهُ، وَ يُضَمِّنُ الْآبَ نِصُفَ قِيْمَتَةً ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا.

ترجمہ: اوراگراجنبی نے ابتداء کی اورغلام کا نصف خریدلیا پھر باپ نے نصف آخر کوخریدلیا اور وہ مالدار بھی ہے تو اجنبی کو اختیار ہے اگر چاہے تو باپ سے تاوان لے، کیوں کہ وہ اپنا حصہ خراب کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ اور اگر چاہے تو ابن سے اس کی نصف قیمت کے لیے کمائی کرائے اس لیے کہ ابن کے پاس اجنبی کی مالیت محبوں ہے۔ اور پیٹم حضرت امام ابو صنیفہ والٹیلائے یہاں ہے کیوں کہ ان کے بہاں معتق کا بیار سعانی سے دخترات صاحبین میں ایک ان کی استعماء (کمائی کرانا) کا خیار نہیں ملے گا اور باپ نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیوں کہ معتق کا بیار صاحبین میں اس سعانی سے مانع ہے۔

#### اللغاث:

﴿بدأ ﴾ پُهل كى \_ ﴿يسو ﴾ مالدار ـ ﴿احتباس ﴾ ركا موامونا \_

## دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یا کسی سبب قدیم کی وجہسے آزادی کا حکم:

یمسکدامام صاحب ہو اٹھید اور حفرات صاحبین کے اپ قاعدے اور ضا بھے پہنی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر معتق موسراور مالدار ہوتو امام صاحب کے یہاں شریک ٹانی کو صان اور استعاء دونوں میں کسی ایک چیز کا حق ملتا ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں صرف صان ہی کا حق ملتا ہے ، اسی پر بیمسکد متفرع ہے کہ اگر کسی غلام کے نصف جھے تو پہلے اجنبی نے خریدا اور پھر ماھی نصف کو اس غلام کے باپ نے خریدا تو باپ کا حصد آزاد ہوجائے گا اور چوں کہ اسے موسراور مالدار فرض کیا گیا ہے ، اس لیے مضرات صاحبین کے یہاں شریک ٹانی یعنی اجنبی کو صرف صان لینے کا حق ہوگا اور وہ غلام سے کمائی نہیں کر اسکتا کیوں کہ ان حضرات کے یہاں معتق کا بیار سعایہ سے مانع ہے ، اس کے برخلاف امام صاحب واٹھید کے یہاں اس اجنبی کے لیے صان لینے کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا ۔ کیوں کہ ان کے یہاں معتق کا بیار مانع سعایہ نہیں ہے۔

وَ مَنِ اشْتَرَىٰ نِصْفَ ابْنِهٖ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّتَأَيْه، وَ قَالَا يَضْمَنُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا، وَ مَعْنَاهُ إِذَا اشْتَرَىٰ نِصْفَةً مِمَّنْ يَتَمْلِكُ كُلَّةً فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهٖ شَيْئًا عِنْدَهُ، وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكُرْنَاهُ.

ترجمہ: اور جس شخص نے اپنا نصف بیٹا خریدا اور وہ مالدار ہے تو امام صاحب رالیٹیلا کے یہاں اس پر صان نہیں ہے۔حصرات صاحبین فرماتے ہیں کداگر باپ موسر ہوتو وہ ضامن ہوگا۔اوراس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اس شخص سے بیٹے کا نصف خریدا جواس

# ر آن البدایه جلدی بر محمد سهر سهر سهر سهر ادکام آزادی کے بیان میں ک

ے کل کا مالک تھا، لہذا باپ اپنے بائع کے لیے امام صاحب راتی تھیڈ کے یہاں کسی بھی چیز کاضامن نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہم بیان کر تھے ہیں۔

## دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یا کسی سبب قدیم کی وجہ سے آزادی کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سالم سہبل کا بیٹا ہے، لیکن سلمان کا غلام اور مملوک ہے اب اگر یہ باپ یعنی سہبل اپنے لڑ کے سالم کے نصف حصے کو سلمان سے خرید تا ہے اور باپ مالدار بھی ہے تو اس صورت میں امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں مشتری یعنی سہبل بائع لیخی سلمان کو ضان اور تاوان کے نام پر ایک رتی بھی نہیں دے گا، جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مشتری بائع کو نصف قیمت کا ضان دے گا، اس کی دلیل گذر چکل ہے، والوجہ قد ذکر ناہ سے صاحب کتاب نے اس سے دومسئلہ پہلے والے مسئلے میں بیان کردہ حضرات صاحبین اور امام اعظم والٹیلڈ کی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے جے وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

وَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفُرِ فَدَبَّرَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوْسِرٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَأَرَادُو الطَّمَانَ فَلِكَ الْمُعْتِقِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقَ، وَ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقُ ثُلُثَ قِيْمَتِهِ مُدَبَّرًا وَ لَا يُضَمِّنَ الْمُعْتِقُ اللَّهُ فَيْمَتِهِ مُدَبَّرًا وَ لَا يُضَمِّنَ الْمُعْتِقُ اللَّهُ فَيَعَتِهُ وَمَا لَا لَعُبْدُ كُلُّهُ لِلَّذِي صَمَنَ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهَٰ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللَّهُ لِلَّذِي دَبَرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللَّهُ لِلَّذِي دَبَرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللَّهُ اللَّ

تروج کے: اور اگر غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اسے مدہر بنادیا اور وہ مالدار بھی ہے گھر دوسرے نے اسے آزاد کردیا اور وہ بھی مالدار ہے اور پھر ان دونوں نے ضمان دینا چاہا تو ساکت کو چاہیے کہ وہ مدہر کرنے والے سے رقین خالص کی تہائی قیمت کا ضمان لے اور معتق سے ضمان نہ لے اور مدہر کو یہ تق ہے کہ وہ معتق سے غلام کے مدہر ہونے کے حساب سے اس کی تہائی قیمت کا ضمان لے اور اس تہائی کا ضمان نہ لے جس کا وہ خود ضامن ہوا ہے اور مدہر بنانے والا غلام کی دو تہائی حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پورا غلام اس شخص کا ہے جس نے پہلی مرتبہ اس کو مدہر بنایا ہے اور مدہر بنانے والا غلام کی دو تہائی قیمت کا اپ شام کی دو تہائی ۔

#### اللغاث:

﴿ دبّر ﴾ مدبر بناديا۔ ﴿ قَنّ ﴾ خالص غلام۔

#### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان میں سے ایک شخص نے اسے مد ہر بنادیا اور وہ شخص مالدار ہے بھر دوسرے نے اسے آزاد کر دیا اور وہ بھی مالدار ہے اور تیسرا شریک خاموش رہا اور اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا پھر ساکت اور مد ہر نے معتق سے ضان کا مطالبہ کیا تو حضرت امام صاحب رہ شکلائے کے یہاں اس کا تھم یہ ہے کہ تیسرا شریک جو خاموش تھا اسے یہ حق ہے کہ تد ہیر کرنے والے ساتھی سے خالص غلام (جو مد ہراور مکا تب نہ ہو) کی تہائی قیمت کا ضان لے لے لیعنی اگر خالص

علام کی قیمت ۱۵۰ رؤیڑھ سودراہم ہوں تو ساکت مدبر سے ۵۰ دراہم لے لے اور پھر سکوت اختیار کرلے بینی اب معتق سے اورکی چیز کا مطالبہ نہ کرے ، البتہ مدبر معتق سے غلام مدبر کی قیمت کا ایک تہائی ضان لے لے اور ساکت کو جوضان اس نے خوداداء کیا ہے اس سلسلے میں ساکت رہے اور پچھ نہ لے۔

حضرات صاحبین ُفر ماتے ہیں کہ جس شریک نے پہلے غلام کومد ہر بنایا ہے پوراغلام اس کا ہےاور وہ مدہر ٓ اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے اس غلام کی دوتہائی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ معسر ہویا موسر ہو، بہر صورت اس پر دوتہائی ضان واجب ہوگا۔

رَ أَصْلُ هَٰذَا أَنَّ التَّدْبِيْرَ يَتَجَزَّى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَاتَمَانِهُ خِلَافًالَهُمَا كَالْإِعْتَاقِ لِلَّنَّةُ شُعْبَةٌ مِّنْ شُعَبِهِ فَيَكُوْنُ مُعْتَبِرًا بِهِ، وَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيْبِهِ وَ قَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيْرِ نَصِيْبَ الْاخَرَيْنَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنْ يُّدَبِّرَ نَصِيْبَهُ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَسْعَى الْعَبْدَ أَوْ يَتُوكَهُ عَلَى حَالِهِ، لِلْآنَّ نَصِيْبَةُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدًا بِإِفْسَادِ شَرِيْكِهِ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الْإِنْتِفَاع بِهِ بَيْعًا وَهِبَةً عَلَى مَا مَرَّ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِنْقَ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فِيْهِ وَ سَقَطَ إِخْتِيَارُ غَيْرِهِ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبَانِ ضَمَانُ تَدُبِيْرِ الْمُدَبَّرِ وَ إغْتَاقُ هَذَ الْمُغْتَقِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ لِيَكُونَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مَعَاوَضَةٍ، إِذْهُوَ الْأَصُلُ حَتَّى جُعِلَ الْغَصْبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّدْبِيْرِ لِكُوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّفُلِ مِنْ مِّلْكٍ إِلَى مِلْكٍ وَقُتَ التَّذْبِيْرِ، وَ لَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي الْإِغْتَاقِ، لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ مُكَاتَبٌ أَوْ حُرٌّ عَلَى اِخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْمُكَاتِبِ بِفَسْخِهِ حَتَّى يَقْبَلَ الْإِنْتِقَالَ فَلِهِذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ مُدَبَّرًا، لِلَّنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا، وَالضَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيْمَةِ الْمُتْلَفِ، وَقِيْمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُغًا قِيْمَتِهِ قِنَّا عَلَى مَا قَالُوْا، وَ لَا يُضَمِّنُهُ قِيْمَةَ مَا مَلَكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ، لِأَنَّ مِلْكُهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا، وَ هَذَا ثَابِتٌ مِنْ وَجُهٍ دُوْنَ وَجُهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِيْنِ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُغْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَثْلَاثًا، ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَ الثَّلُثُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارِ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيْرُ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِّلْمُدَبِّرِ وَ قَدْ أَفْسَدَ نَصِيْبَ شَرِيْكَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا فَيَضْمَنُهُ، وَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِغْسَارِ، لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِيلَادَ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَ هَذَا ظَاهِرٌ.

ترجملہ: اوراس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ امام اعظم والتیائے کے یہاں تدبیر میں تجزی ہوتی ہے کیکن حضرات صاحبین کا اختلاف ہے جیسا کہ اعتاق (میں) ہے، اس لیے کہ مدبر بنانا بھی اعتاق کا ایک شعبہ ہے، لہذا تدبیر کو اعتاق پر قیاس کیا جائے گا، اور جب امام

# ر آن البداية جلد المحال المحال المحال ١٠٦١ المحال المام أزادى كه يبان ميل

ص حب طینتیڈ کے یہاں تد بیر متجزی ہے تو مد ہر ہی کے جھے پر منحصر رہے گا اور چوں کہ مد ہر نے تد بیر کے ذریعے دوسروں کے جھے کو خراب کرویا ہے تو ان دونوں ساتھیوں میں سے ہرا کیک کو بیا افتتیار ہے کہ وہ اپنے جھے کو مد ہر بنائے یا آزاد کرے یا مکا تب بنائے یا مد ہر اول سے ضان کے عال پر چھوڑ دے، کیوں (ان دونوں میں سے) ہرا یک کا حصہ اس کی ملک پر باقی ہے گئین مد ہراول کے افساد کی وجہ سے بیا ملک فاسد ہے، اس لیے کہ اس نے بچے اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ ما شان نے کی را بیں مسدود کردی ہیں جیسا کہ بیگذر چکا ہے۔

پھر جب ان میں ہے کسی ایک نے عتق کو اختیار کیا تو عتق میں اس کا حق متعین ہوگیا اور عتق کے علاوہ کا اختیار ساقط ہوگیا اور ساکت کے لیے ضان کے دوسبب ثابت ہوئے مد برکر نے والے کا مد برکرنا اور آزاد کرنے والے کا آزاد کرنا کیکن اسے مد برسے ضان لینے کا اختیار ہے تاکہ بیتا وان تا وان معاوضہ ہوجائے ، اس لیے کہ تا وانِ معاوضہ ہی اصل ہے۔ یہاں تک کہ ہماری اصل پر ضان غاصب کو بھی ضانِ معاوضہ قرار دنیا گیا ہے اور تدبیر میں میمکن ہے ، کیوں کہ بوقت تدبیر غلام ایک ملک سے دوسری ملکیت میں منتقل ہونے کے لائق رہتا ہے جب کہ اعتاق میں میمکن نہیں ہے ، اس لیے کہ بوقتِ اعتاق بیغلام مکاتب ہے یا آزاد ہے (علی اختیار موا میں کہ بوقت تدبیر غلام کی تبائی قیمت کا ضان ملک کو قبول کرلے اس لیے کہ معتق نے اختیار موا کہ وہ معتق سے مدبر غلام کی تبائی قیمت کا ضان لے لے ، اس لیے کہ معتق نے غلام کے مدبر ہونے کی حالت میں بی اس کا حصہ خراب کیا ہے اور ضان تلف کر دہ چیز کے قیمت کے بقدر بی ثابت ہوتا ہے۔

اور مدبر کی قیمت خالص غلام کی دوتہائی قیمت ہوتی ہے جیسا کہ مشائخ نے فر مایا ہے۔ اور مدبر نے شریک ساکت کو جو قیمت دک ہے معتق سے اس کا ضمان نہیں لے سکتا ، اس لیے کہ مدبر کی ملکیت اس کے تدبیر کرنے کے وقت کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہے، اس لیے بیمن وجہثابت ہے اور من وجہثابت نہیں ہے، لہٰذا ضامن بنانے کے حق میں بیملکیت ظاہر نہیں ہوگی۔

اور مدبر ومعتق کے مابین تین تہائی کے حساب سے ولاء مشترک ہوگا یعنی مدبر کے لیے دو تہائی اور معتق کے لیے ایک تہائی ہوگا ،اس لیے کہ غلام ان دونوں کی ملکیت پرائی مقدار میں آزاد ہوا ہے۔اور جب حضرات صاحبینؓ کے یہاں تدبیر متجزی نہیں ہوگا ،اس لیے کہ غلام ان دونوں کی مدبر نے اپنے دونوں شریک کا حصہ خراب کردیا ہے اس لیے وہ دونوں کے جھے کا ضامن ہوگا اور یسر اور عسر کی وجہ سے میصان مختلف نہیں ہوگا ، کیوں کہ بیرضان مختصیل ملک کا معاوضہ ہے اس لیے استیلا و کے مشابہ ہوگیا۔ برضلاف اعماق کے ، کیوں کہ وہ جنایت کا صان ہے اور پوراولاء مدبر کا ہوگا اور بیر ظالم ہے۔

#### اللّغات:

﴿تدبیر ﴾ مدبر بتانا۔ ﴿اقتصر ﴾ موتوف ہوگا، منحصر ہوگا۔ ﴿نصیب ﴾ حصد ﴿سُدَّ ﴾ بند کر دیا گیا۔ ﴿غصب ﴾ ناجا بَرَ قبضہ۔ ﴿معتق ﴾ آزاد کرنے والا۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانے والا۔ ﴿جنایة ﴾ جرم ، فلطی۔

#### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسکلہ:

صاحب ہدایہ والتینیا فرماتے ہیں کدامام صاحب والتینیا اور حضرات صاحبین کا جواختلاف ہے وہ دراصل ان حضرات کے اینے

اپ اصول اور ضابطوں پرمنی اور متفرع ہے چنا نچے صاحبین کے یہاں نہ تو مد بر بنانا متح کی ہوتا ہے اور نہ ہی آزاد کرنا جب کہ امام اعظم ولٹنیلا کے یہاں اعتاق اور تدبیر دونوں متح کی ہوتے ہیں اور دونوں فریق کی دلیل ہے ہے کہ تدبیراعتاق کی ایک شاخ ہے، لہذا جو تھم ان حضرات کے یہاں اعتاق کا ہے وہ ہی تدبیر کا بھی ہوگا۔ بہر حال جب امام اعظم ولٹنیلا کے یہاں تدبیر میں تج کی ممکن ہے تو جس شریک خضراب نے اپنا حصہ مدبر بنایا ہے اس کی تدبیراس کے حصے تک محدود رہے گی مگر چوں کہ شریک مدبر نے اپنے دونوں شریکوں کا حصہ خراب کردیا ہے تو اب ان دونوں کو اپنے اپ حصے میں ہر طرح کا اختیار ہوگا خوہ وہ اپنا حصہ آزاد کریں یا مدبر ومکا تب کریں یا مدبر سے تا وان وصول کریں یا غلام سے کمائی کرائیں یا غلام کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اس لیے کہ ہر شریک کا حصہ اس کی ملکست میں باقی اور تا تا قائم ہے ، لیکن شریک مدبر کرکے تیج اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ اٹھانے کی راہیں مسدود کردی ہیں۔

فاذا اختار المخ: فرماتے ہیں کد مد بر کے علاوہ دوسرے دونوں ساتھیوں میں جب کی ساتھی نے عق کو اختیار کیا تو عق ہی

کے لیے اس کا حصہ تعین ہوگیا اور اب عق کے علاوہ اسے تدبیر یا مکا تبت وغیرہ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور تیسر افخص جو بالکل خاموش

ہا اس کے لیے ضان کے دوسبب پیدا ہوگے (۱) شریک مد برکی تدبیر کا ضان (۲) اور معتق کے اعماق کا ضان ، لیکن اسے صرف مدبر ہی سے ضان لینے کاحق ہوگا اور معتق سے ضان لینے کاحق نہیں ہوگا تا کہ یہ ضان ضان معاوضہ ہوجائے اس لیے کہ ضانات میں منان معاوضہ ہوجائے اس لیے کہ ضانات میں منان معاوضہ بی اس کے عامان کی وصولیا بی منان معاوضہ بی اس کے علی منان معاوضہ کی ملاحیت رکھتا ہے جب کہ اعماق میں ضان معاوضہ کا تو منان بھی ہوئے کی صلاحیت رکھتا ہے جب کہ اعماق میں ضان معاوضہ کا بریان اور نفاذ ممکن نہیں ہے ، کیوں کہ غلام بوقت اعماق یا تو مکا تب رہتا ہے جیسا کہ امام اعظم براٹیٹیڈ کا مسلک ہے یا پھر آزاد ہوجاتا ہو بیا کہ دھزات صاحبین بھائیڈ کا موقف ہے۔

ولا بد الغ: فراتے ہیں کوفنح کتابت کے لیے مکاتب کی رضامندی ضروری ہے تا کہ وہ انقال ملک کو قبول کرنے اس لیے مدبر سے ساکت جو ضان لے گا وہ ضان معاوضہ ہوگا۔ اس کے بعد مدبر کو بیتن ہوگا کہ وہ معتق سے مدبر غلام کی تہائی قیت کا ضان لے لے، اس لیے کہ معتق نے اس مدبر کے جھے کو مدبر ہونے کی حالت ہی میں برباد کیا ہے اور چوں کہ ضان ہلاک کردہ چیز ہی کے بقدر واجب ہوتا ہے اس لیے مدبر کے لیے غلام کی تہائی قیت واجب ہوگی۔

اورمشائخ کا فیصلہ یہ ہے کہ مدیر کی قیمت خالص غلام کی قیمت کا دو تہائی ہوتی ہے۔ اور مدیر نے شریک ساکت کو جو صفان
دیا ہے وہ معتق سے نہیں لے سکتا، اس ہلے کہ اس نے جو پچھ بھی شریک ساکت کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بوتت تدبیر اس کے
صے کا مالک ہے، لیکن مید ملکیت چوں کہ تاوان دینے کی وجہ سے ثابت ہے اصلی حالت باکسی اور سبب سے ثابت نہیں ہے اس لیے
موجب صفان نہیں ہوگی اور مدیر کے لیے معتق سے مزید پچھ اور مال کی وصولیا بی کا سب نہیں ہے گی۔

اوراس غلام کی ولاء معتق اور مد بر دونوں کے مابین تین تہائی کے صاب سے مشترک ہوگی یعنی دوتہائی مد بر کی ہوگی اور ایک تہائی معتق کی ہوگی ،اس لیے کہاس تناسب سے ان کی ملکیت پر عنق کا وقوع ہوا ہے۔

وإذا لم يكن الغ: اس كاحاصل بيب كدجب حضرات صاحبين على يبال تدبير يعن مدبر بنانامترى كنبيل موسكا توجيع بى

## ر أن البداية جلد المام المسلم المسلم المسلم المام الم

رونوں ساتھیوں کا حصہ خراب کردیا ہے، اس لیے وہ دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدرضام ن ہوگا اور بیضان عسر اور برنوں ساتھیوں کا حصہ خراب کردیا ہے، اس لیے وہ دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدرضام ن ہوگا اور بیضان عسر اور بیسر دونوں حالتوں میں بیساں رہے گا اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ بیق مخصیل ملک کا صفان براور استیلاد کے مثابہ ہے اور استیلاد میں اگر دوشر یکوں میں سے کوئی ایک باندی کے بچہ کا دعوی کردے تو دوسرے پر نصف جاربیکا بنوں واجب ہوگا، کیوں کہ مدی نے دوسرے ساتھی کے جھے کو خراب کردیا ہے، اس طرح صورت مسلمیں بھی تدبیر کرنے والے نے بول کہ اپنے دیگر ساتھیوں کے حصص کو خراب کردیا ہے اس لیے اس پر ان دونوں کے حصول کے بقدرضان واجب ہوگا، اس کے برندان ف اعتاق کی صورت میں واجب ہونے والا صفان حتایت ہوتا ہے۔ اور برندان ف اعتاق کی صورت میں واجب ہونے والا صفان حتایت ہوتا ہے۔ اور برندان فار پوری ولاء مد برکرنے والے شریک کی ہوگی، کیوں کہ پوراغلام اس کی ملکیت پر آزاد ہوا ہے۔

وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَهِ لِصَاحِبِهِ وَ أَنْكُو ذَٰلِكَ الْاَخِرُ فَهِي مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا وَيَوْمًا تَخْدُمُ لِلْمُنْكِو عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ لِلْمُنْفِيْةِ، وَ قَالَا إِنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ إِسْتَسْعَى الْجَارِيَةَ فِي نِصْفِ قِيْمَتِهَا ثُمَّ تَكُونُ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا، لَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّفَهُ صَاحِبٌهُ إِنْقَلَبَ إِفْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ كَأَنْهُ إِسْتَوْلَدَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى الْبَانِعِ أَنَّهُ اَعْتَقَ الْمُبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يَجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجَدْمَةُ وَلَى الْبَيْعِ بَدُعُلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجَدْمَةُ وَكُمْ الْمُعْتَى الْبَانِعِ أَنَّةً اعْتَقَ الْمُبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يَجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجَدْمَةُ وَلَا الْبَيْعِ بَدُعُلُ كَالَهُ أَعْتَقَ، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجِدْمَةُ وَلِلْمَنْكِو عَلَى مِلْكِهِ فِي الْحُكْمِ فَيَخُرُجُ إِلَى الْإِعْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كُأَمِّ وَلِدِ النَّصُوانِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِلَابِهُ وَلِكُ النَّيْمُ الْمُعْرَانِي إِذَا أَسُلَمَتُهُ وَلِلْكَ يَتَعْمَلُ الْمُعْرَادِ وَالْمُسْفَولُ الْمُعْتَولُ الْمُعْتَولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الشَّاهِدِ وَ لَا إِلْسَتِسْعَاءَ، لِأَنَّ لَلْهُ مَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ مَا الْمُقَوْلُ كَالْمُسْتُولِكِ يَتَطَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالنَّسِبِ وَ هَلَا أَمُولَ الْمُولِدِ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ الْمُقَوْلُادِ .

حضرت امام اعظم برلیٹھیٹ کی دلیل میہ ہے کہ اگر مقرکی تقیدیت کرلی جاتی تو پوری خدمت منکر کے لیے ہوتی اوراگراس کی عکد یب کردی گئی تو منکر کے لیے نصف خدمت ہوگی، لہذا جو چیز منتیقن ہے وہی ثابت ہوگی اور وہ نصف ہے اور شریک شاہد کے لیے نہ تو خدمت ہوگی اور نہ ہی اے استبعاء کاحق ہوگا، اس لیے کہ بیشریک استیلا داور ضان کا دعو کی کرکے ان سب سے بری ہے اور ام دلد ہونے کا افرار افرار بالنب کوشامل ہے۔ اور میدامر لازم ہے جورد کرنے سے رد ہوگا، لہذا مقر کومستولد کی طرح نہیں قرار دیا جا سکتا۔

#### اللغاث:

﴿ جارية ﴾ باندى - ﴿ انقلب ﴾ بدل جائ گا، پرجائ گا- ﴿ مقر ﴾ اقر اركرنے والا -

#### دوشريك مالكول كى بائدى كام ولدمونے مين اختلاف مونے كاصورت:

صورت مسئلہ بیہ کدا گرکی باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی اوران میں سے ایک نے دوئی کیا کہ بیہ میرے ماتھی کی ام ولد ہے، لیکن دوسرے نے اس کا افکار کردیا تو امام اعظم ویشکلا کے بہاں تھم بیہ ہے کہ وہ باندی ایک دن تو تف کرے اور ایک دن شریک مشکر کی ضدمت کرے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہا گرمشر کر کے جاتواں باندی سے کمائی کرائے اور نصف قیت وصول کر لے، اس کے بعدوہ باندی آزاد ہوجائے گی اور شریک مقر کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں ہوگی، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ دمس کر کے۔ متر کی مقراور مدی ام ولدی دوسرے شریک کی طرف سے تعدیق نین ہیں گی گئی تو مقر کا اقرار خوداس کے اور چود کر آیا اور بداییا ہوگی جو سے مقد مین نہیں کی گئی تو مقر کا اقرار اس کے حق میں معتبر اور لا زم ہوگا اور اس بوگر اور اس کے حق میں معتبر اور لا زم ہوگا اور اس اس کر حق میں معتبر اور لا زم ہوگا اور اس کر جی باندی پر کوئی راہ نہیں ہوگی اور اس شریک کے لیے اس باندی سے خدمت لینا ممنوع ہوگا۔ جیسے اگر مبچ غلام ہو اور مشتر کی سے خدمت لینا ممنوع ہوگا۔ جیسے اگر مبچ غلام ہو اور مشتر کی سے خدمت لینا ممنوع ہوگا۔ جیسے اگر مبچ غلام ہو اور کا اقرار او عماق ای کی جانب مورت مسئلہ میں بھی جانب ہی ہوگا۔ جیسے اگر مبچ غلام ہو اور کیا ہو امانا جائے گا، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی باندی کی جانب اس باندی کی ام ولد ہوئی اور اس کے لیے اب اس باندی کی حصرت لینا در ست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ باندی اس کے خیال میں دوسرے کی ام ولد ہوئی اور اس کی کے جیسے نصر ان گا خود میں برائی جائے گی۔ جیسے نصر ان گو خواس کی ملکت پر باقی ہے لہذا باندی کی رہائی کے لیے اس سے کمائی اور مزدوری کرائی جائے گی۔ جیسے نصر ان گو کا راست بھی سعایہ بی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں نہ کورہ باندی کی آزادی اور رہائی کا راستہ میں سعایہ بی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں نہ کورہ باندی کی آزادی کاراستہ بھی سعایہ بی ہو بائیل اور مزدوری کرائی جائے گی۔ جیسے نصر ان گی کا راستہ میں سعایہ بی ہو اور سے سیار میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی رہائی کے لیے اس سے کمائی اور مزدوری کرائی جائے گی۔ جیسے نصر ان گی اس میں سیار سیار سیار سیار کی ہوئی کی اور اس کی گیا تراہ کی کی آزادی کاراستہ ہی سیار سیار سیار کیا کی میں دوسرے کی گیا کوری کی اور اس کی گیا کی دو سیار کی ہوئی ہوئی کی دوسرے کی ہوئی کوری کی کی دوسرے کی دوسرے کی کوری کی دوسرے کی کوری کی کوری کی کوری کی کور

و لأبی حنیفة وَمَنْ عَلَيْهُ الْح: حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ اگر باندی کے ام ولد ہونے کا اقرار کرنے والا شریک اپنی حنیفة وَمَنْ عَلَیْهُ الْح: حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ اگر باندی کی پوری خدمت اسی شریک شریک ام ولد ہوجاتی اوراس کی پوری خدمت اسی شریک کے لیے ہوتی اوراگر شریک مقرکی کلذیب کردی جاتی تو منکر کے لیے نصف خدمت ہوتی، اس لیے کہ باندی دونوں کے مابین مشترک ہے لہٰذااس شریک کے انکار کے باوجوداسے صرف نصف خدمت ہی کاحق ملتا اور چوں کہ نصف متیقن ہے، اس لیے شریک

# ر آن البداية جلد على المسلك المسلك المارة زادى كه بيان يس الم

مئر کے لیے وہی ثابت ہوگا اور شریکِ مقر اور مدگی کے لیے نہ تو خدمت کاحق ہوگا اور نہ ہی استسعاء کا ،اس لیے کہ وہ شریک منکر پر باندی کے ام ولد ہونے اور اس حوالے سے اس پر وجو ب صان کا دعویٰ کر چکا ہے ،اس لیے اس کے علاوہ اسے کوئی اور حق نہیں ہوگا۔ و الإقواد المنح: یہاں سے حضرات صاحبین ؒ کے دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ باندی کے ام ولد ہونے کا اقرار اقرار بالنب کوشامل ہے اور اقرار بالنب ایک امر لازم ہے جو تر دید سے رونہیں ہوتا ،اس لیے شریک مقرکوام ولد بنانے والا نہیں قرار دیا جاسکتا اور مدعیٰ علیہ کو اس سے من کل وجہ بری بھی نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ اسے نصف خدمت کاحق دیا جائے گا۔

وَ إِنْ كَانَتُ أُمُّ وَلَا بَيْنَهُمَا فَآعَتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَيِيْفَةَ مَعْلَاقَائِهُ، وَ قَالَا يَضْمَنُ بِصْفَ قِيْمَتِهَا، لِأَنَّ مَالِيَّةَ أَمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ عِنْدَهُ وَ مُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى هذَا الْأَصُلِ تَبْتِنِي عِدَّةٌ قِنَ الْمُسَائِلِ أَوْرَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَجُهُ قَوْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطُيَّا وَ إِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَ هذَا هُوَ وَلِالْمَ النَّقَوَّمِ، وَ بِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ تَقَوَّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ، آلَا تَرَى أَنَّ أَمَّ وَلِدِ النَّصَرَائِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَ هٰذَا اللَّهُ النَّقَوَّمِ غَيْرَ أَنَّ فِيْمَتَهَا ثُلُكُ قِيْمَتِهَا قِنَّةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَة عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَ هٰذَا اللهِ النَّعَرَانِ وَهُي مُحْرَزَةٌ لِلنَّعَلَاثِ مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ، أَمَّا السِّعَايَةُ وَالْإِسْتِخْدَامُ فَعَاقِيَانِ، وَ لَا لِيَعْفَعُ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةُ وَالْاسْتِخْدَامُ فَعَاقِيَانِ، وَ لِلْآلِي وَالْمِي وَالسِّعَايَةُ وَالْالْمَةُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُولِقِ الْمُولِ الْمُعَالِقِ وَهُ الْمُعَالِقُ وَلَا اللَّهُ لَمُ يَعْفِقُ وَ عَلَى الْمُولُونِ وَ هُولُولُولُولُ الْمُولُونِ وَ هَا السَّسِ لَا لِلتَقَوَّمِ، وَالْإِحْرَادُ لِلتَّقُومُ عَامِعُ وَلِهُ اللَّهُ لَمُ يَعْفِي وَلَا اللَّهُ لَمُ يَعْفِقُ وَ هُولُولُ السَّعِلَى السَّعَلِقُ الْوَلِكُ وَلَا السَّعَلَ السَّعَلِ وَهُولُهُ إِلَى التَقَوَّمِ وَ فِي الْمُعَالِقِ عَلَى الْعَلَولُ وَلَا لِللَّهُ لِلْمُ وَلِي الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُولُولُ وَ فَي الْمُولُولُ وَالْمُ السَّيْسُ الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعْلَى السَّيْسُ وَلَكُولُ وَلَى الْمُعَلَى وَلَى الْمُعَلَّى وَلَوْلُولُ وَلَا السَّلَهُ وَلَا السَّعَالِ وَلَمُ وَلَا السَّعَلَ وَالْمَالِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ السِّعَالِ وَلَولُولُ وَالْمُ وَلَا السَّالِ وَلَولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلِلُ ا

تروج کے اور اگرام ولد دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ایک نے اسے آزاد کردیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہوتو امام ابوضیفہ ہوئے یہاں اس پر ضان نہیں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ام ولد کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیوں کہ امام صاحب ہوئے گئے یہ یہاں متوم ہے۔ اور اس اصل پر کی مسائل ہی ہیں جنہیں ہوئے کے یہاں متوم ہے۔ اور اس اصل پر کی مسائل ہی ہیں جنہیں ہم نے کفایۃ المنتی میں بیان کردیا ہے۔ حضرات صاحبین کے قول کی دلیل میہ ہے کہ وطی، اجارہ اور خدمت لینے کے طور پر اس باندی سے نفع اضانامکن ہونے وارس ہونے کی علامت ہے اور اس کی تی متنع ہونے سے اس کا متوم ہونے ما قط نہیں ہوتا جیسا کہ مدبر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ نصرانی کی ام ولدا گر مسلمان ہوجائے تو اس پر سعامہ واجب ہے اور بی متقوم ہونے کی علامت ہے کیان اس کی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ نصرانی کی ام ولدا گر مسلمان ہوجائے تو اس پر سعامہ واجب ہے اور بی متقوم ہونے کی علامت ہوگی ویت ہوجاتی قوت ہوجاتی قوت ہوجاتی ہوئے دور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی ہوئے کے موت کے بعد بھے اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی ہوئے کے موت کے بعد بھے اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی ہوگی میں کے در موت کے بعد بھے اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی ہوجاتی ہوگی میں میں کی تم ان کی تم کی تم ان کی تم ان کی تم کی ک

## ر آن البداية جلد المحالة المحا

ہے۔ برخلاف مدبر کے، اس لیے کہ (مدبر میں) منفعت بجے ہی فوت ہوئی ہے، رہا کمائی کرنا اور خدمت لینا تو وہ دونوں باتی ہیں۔
حضرت امام ابوصنیفہ برائٹیلئے کی دلیل یہ ہے کہ متقوم ہونا احراز کی وجہ ہے ہوتا ہے اورام ولدنسب کے لیے محرز ہوتی ہے نہ کہ تقوم کے لیے اوران کے لیے کمائی نہیں کرتی ۔ برخلاف مدبر کے۔
اقد مرحکم اس وجہ ہے ہے کہ اس میں فی الحال سبب متحقق ہا اور وہ ولد کے واسطے سے ثابت ہونے والی جز سکت ہے جسیا کہ حرمت مصابرت میں جانا گیا ہے، لیکن ضرورت انتفاع کی وجہ سے ملک کے حق میں اس کا عمل ظاہر نہیں ہوالہذا سبب ہی استفاط تقوم میں موثر ہوگیا۔ اور مدبر میں موت کے بعد سبب منعقد ہوتا ہے اور اس کی بچے کا ممتنع ہونا اس کے مقصود کے حقق ہونے کی وجہ سے ہواں لیے دونوں میں فرق ہوگیا۔ اور نصرانی کی ام ولد میں جانبین سے دفع ضرر کے پیش نظر ہم نے اس کے مکا تب ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور بدل کتابت کا وجوب تقوم کا مختاج نہیں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ موسر ﴾ مالدار۔ ﴿ أور دنا ﴾ ہم نے پیش کیا ہے۔ ﴿ منتفع به ﴾ اس سے قائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ﴿ فائت ﴾ فوت شدہ چیز۔ ﴿ محرزة ﴾ روكی موئی محفوظ كی موئی۔ ﴿ عزیم ﴾ قرضخواہ۔ ﴿ مصاهرة ﴾ سرالی رشتہ۔

## دوشریک مالکول کی بائدی کے ام ولد ہونے میں اختلاف ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی اور اس کیطن ہے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں اوگوں نے اس بچے کا دعویٰ کیا اور وہ مشتر کہ طور پر ان دونوں کی ام ولد ہوگئی ، اس کے بعد ایک شریک نے اسے آزاد کردیا اور وہ شریک خوش حال تھا تو امام اعظم ولٹے تا ہے کہ اس معتق پر کوئی صان نہیں واجب ہوگا جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں اس پرام ولد کی نصف قیمت کا صان واجب ہوگا۔ امام صاحب ولٹے تا اور حضرات صاحبین کے اس اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ امام صاحب ولٹے تا ہے۔ کہ اس احدال میں اس کی اس امل اور بنیاد کے اس احدال کی اصل اور بنیاد کے اس احدال کی اصل اور بنیاد اور جس کہ امام صاحب ولٹے تا ہے۔ کہ اس امل کی اور بھی بہت سے ممائل من میں جم نے بیان کر دیا ہے۔

صورت مسئلہ میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ ام ولد سے وطی بھی کی جاستی ہے، اسے اجارہ پر بھی دیا جاسکتا ہے اور

اس سے خدمت بھی لی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تقوم کے بغیر ممکن نہیں ہیں معلوم ہوا کہ ان دلد مالی متقوم ہے اور مالی متقوم

کو ہلاک کرنے سے ضان واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ام ولد کو آزاد کرنے والے شریک پر اس کی نصف قیمت کا ضان

واجب ہوگا۔ اور اس کی بچے کے عدم جواز ہے اس کے غیر متقوم ہونے کا اعتراض نہ کیا جائے، کیوں کہ مدبر کی بھی بچے ممتنع ہوتی ہے

طالاں کہ مدبر متقوم ہوتا ہے، اس طرح ام ولد بھی ممتعد البیع ہونے کے باوجود متقوم ہوگا۔ اس لیے تو اگر کسی نفرانی کی ام ولد

مسلمان ہوجائے تو اس پر سعایہ کرکے اسپ کو آزاد کر انا واجب ہے اور سعایہ کرنا تقوم کی واضح دلیل ہے، اس ہے بھی ام ولد کا متقوم

ہونا ہی سمجھ میں آر ہا ہے البتہ ام ولد میں چوں کہ استیلاد کے بعد ام ولد کو فروخت کرنے کی منفعت فوت ہوجاتی ہے اور مولی کی موت

حصہ ہوگی بہی مشائخ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ استیلاد کے بعد ام ولد کو فروخت کرنے کی منفعت فوت ہوجاتی ہے اور مولی کی موت

کے بعد اس سے کمائی بھی نہیں کرائی جاسکتی ہے، جب کہ خالص باندی کو فروخت بھی کیا جاسکتا ہے اور اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی

## ر آن البعاب جلد المحالة المولاي بالدي سيم قيت كى ہوگا۔ ب،اس ليےام ولد لا كاله خالص باندى سے كم قيت كى ہوگا۔

اس کے برخلاف مدبر کا مسکلہ ہے تو اس کے حق میں تدبیر سے صرف نیچ کی منفعت فوت ہوتی ہے لیکن سعابیا وراستخد ام دونوں باقی رہتے ہیں،اس لیے اس کی قیمت خالص غلام کی دوتہائی قی**عت** ہوتی ہے۔

و لا بی حنیفة رَحَمُ عَلَیْهُ النع: حضرت امام اعظم ولیشیل کی دلیل یہ ہے کہ متقوم ہونا اس احراز کی وجہ ہوتا ہے جو مالداری کے لیے اپنی حنیفة رَحَمُ عَلَیْهُ النع: حضرت امام اعظم ولیٹیل یہ ہو نے کی دلیل ہوتا ہے، اور کے لیے اپنی رکھی جائے اورام ولدنسب کے لیے محرز کی جاتی ہو نہ کہ تقوم کے لیے اوراحراز للتقوم نسب کے تابع ہوتا ہے، اور ام ولد کے محرز للنسب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ مولی کی موت کے بعد یہ عورت مولی کے کسی قرض خواہ اور وارث کے لیے کمائی نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف مدیر ہے تو وہ صرف تقوم اور مالداری کے لیے محرز کیا جاتا ہے، اس لیے ام ولد اور مدیر میں فرق ہوا وروجہ فرق یہ ہوتا ہے اور وہ سبب لڑکے کے واسطے سے مولی اورام ولد کے درمیان جزئیت اور بعضیت کا جُوت ہے جسیا کہ حرمت مصاہرت میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، البتہ ضرورت انتفاع کے پیش نظر ملکیت کے حق میں اس سبب کا اثر خابیں ہوگا ، لہذا مولی پر اس کی ملکیت باتی رہے گی اور وہ اس سے خدمت لیتا رہے گا ، ہاں اسقاطِ تقوم کے جن میں سبب موثر ہوگا اورام ولد کی مالیت کو تم کردے گا اور جب مالیت ختم ہوجائے گی تو پھراس کے آزاد کرنے سے معتق پرضان بھی واجب نہیں ہوگا ۔

اورمد برمیں فی الحال سبب مخفق نہیں ہوتا، بلکہ مولی موت کے بعد سبب اسقاط پیدا ہوتا ہے اور حصول مقصود کے پیشِ نظر ہی اس کی بیج ممتنع ہوتی ہے، اس کے اور محاور مد برمیں فرق واضح ہے۔ اور نصر انی کی ام ولد میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مکا تبہ ہوجاتی ہے تا کہ نہ تو ام ولد کو بچھ ضرر ہواور نہ ہی نصر انی کو اور چوں کہ بدل کتابت کا وجوب مال کے متقوم ہونے کا تقاضائیں کرتا۔ اس لیے ان حوالوں سے ام ولد، مد بر اور نصر انی کی ام ولد دغیرہ میں فرق ہے لہذا کسی کو بھی ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ فقط و الله اللہ و علمه اتبہ۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ الْمَدالله: آج مورحه ١٨/ررَجِ الاول ١٣٢٤ همطابق ١/١٧ يل ٢٠٠٤ وكواصن الهدايركي يرجلد اختام پذريهوكي - اللهم اغفر لشارحه ولوالديه و لأساتذته ولمن قام بنشره وطبعه - عبر الحليم قاسمي بستوي

بحمرہ تعالیٰ! آج بروز بدھ موَرند کرزی المجہ ۱۳۳۰ برطابق ۲۵ نومبر ۲۰۰۹ محض خدا تعالیٰ کے نصل وکرم ہے احسن البدایہ کی جمرہ تعالیٰ اس کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا جلد نمبر پانچ کی تخریج ،اعراب ،عنوانات اور عل لغات کے ساتھ بھیل ہوئی۔اللہ تعالیٰ اس کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

